



مَلفُوطاتُ ممالانشان مُعالِم فرير ممالانشياس فرير





جديداي<sup>ژيش</sup>ن

مَعِيمُ المُثَنِّ وَالبَّتُ مُصِرُهُ مُولانًا المِمْرُونِ عَلَى مُصَالُومَی مُسَالًا مُصِرُهُ مُولانًا المِمْرُونِ عِلَى مُصَالُومِی مُسَالًا

-

اِدَارَةِ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي مُّ پُوک فرارونست اِن پُاکِت اِن پُوک فرارونست اِن پُاکِٽ اِن (061-4540513-4519240

## مُلفُوطاتُ كمالاتُ اِسْرَفِيْمِ تارخُ اشاعت.....ن يقعده ١٣٢٤ه ناشر.....اداره تاليفات اشر نيه مانان

طباعت .....ملامت اقبال پرلس ملتان

### جمله حقوق محفوظ ہیں

#### قارنین سے گذارش

ادراہ کی حتی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ بروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علام کی ایک جماعت موجودر ہتی ہے۔ بھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر بانی مطلع فرما کرممنون فرما کیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوئے۔ جزاک اللہ

ادارد تالیفات اشرفی جوک فواره ما آن کنیدرشد به سراجه بازار سراه لیندی ادارد تالیفات اشرفی جوک فواره ما آن کنیدرشد به سراح بازار سینادر ادارد اسلام بات بینی شیر بازار سینادر کنید به بینی به کنید می این به بازار سیاه بر ادارد الاقور سینان فون سینان بازار سینان بازار کنید الانفورالاسلامی با مدحسین بینی باد کنید الانفورالاسلامی با مدحسین بینی بازاک فی بازاک نیستان بازاک فی باغ دو قر حملتان اداره اشاعت الحدید حصوری باغ دوق حملتان الاداری الاتاری الاتاری الاتاری الاتاری الاتاری الاتاری الاتاری الاتاری الاتاری باغ دوق حملتان الاتاری ا

حلن



# عرض ناشر

المت محدد الله الله تعالی کالا که لا که شکر ہے کہ اُس نے ہمیں تحییم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نورالله مرقدہ جیسے مجدوونت کی نایاب تالیفات شاکع کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اور بیسب ہمارے مشاکخ کرام حضرت تھانوی رحمہ الله کے خلفاء کرام حمہ الله کی خصوصی دُعاوُں اور تو جہات کا شمرہ ہے۔ فلفاء کرام جمہم الله کی خصوصی دُعاوُں اور تو جہات کا شمرہ ہے۔ زیر نظر مجموعہ ' ملفوظات کما لات اشر فیہ' حضرت تھیم الامت تھانوی رحمہ الله کے جملہ خلفاء کا پہندیدہ ہے۔ جو آپ کے سامنے رحمہ الله کے جملہ خلفاء کا پہندیدہ ہے۔ جو آپ کے سامنے (خوبصورت ترتیب اور کم بیوٹر کتابت کے ساتھ ) بیش خدمت ہے۔ الله تعالی حض اپنے فضل وکرم سے شرف تبولیت نصیب فرمائے امین اللہ تعالی حض ایسے فرمائے امین

اهقسه محمدالحق عفی عنه ذیقعده ۱۳۲۷ه

# بدالله وترين الريجيد

## مقدمه

بعرالحمد والصلواة

یہ تراب اقدام نعال رجال عرض گذار ہے کہ مقبولان الی سے ذکر احوال کے محمود و مفید ہونے کے اثبات میں ان آیات کا جا بجامنتشر ہونا'

وَاذُكُو فِي الْكِتَابِ مَوْيَمُ ﴿ وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ اِيُرَاهِيُم الْكُتَابِ اِيْرَاهِيُم وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلُ وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلُ وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلُ وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلُ وَاذْكُو فَي الْكِتَابِ اِحْدِيس ﴿ وَاذْكُو عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَالَايْدِ وَاذْكُو عَبْدَنَا اِبْرَاهِيمَ وَالسَّحَاقُ وَاذْكُو عَبْدَنَا الْمَالِيمَ وَالْسَحَاقُ وَيَعْمَ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُو فَيْ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

دلیل کافی ہے۔ موقع پر یاد آجانے سے غوائل نفس سے نیج جانا۔ ملفوظات و مقولات کے جاننے سے بہت سے غلط خیالات کا رفع ہوجانا۔ بہت سے دستورالعمل اور طرق سلوک کے معلوم ہوجانا بہت سی علمی پیچید گیال عل ہوجانا جو تجربدا ورمشاہدہ

سے ثابت ہے تفصیلاً ہر ہان وا فی ہے۔

اسی لئے اس کی تدوین ہمیشدا کا برکامعمول رہاہے اورا کثر اپنے خاص خاص بزرگوں کے حالت کو تدوین کے لئے اختیار کرتے رہے اور اس میں ایک خاص نفع سی ہمی ہے کہ ان خاص حفرات کے زمانہ کے قریب کے لوگوں کے طبائع وغداق واستعداد کے اعتبارے یہ حالت خاصہ اصلاح قلب و تہذیب نفس میں بوجہ تناسب زیادہ معین ہوتے ہیں۔

ای طرح اس چودھویں صدی میں چونکہ بیامر بفضلہ تعالیٰ محتاج ولیل نہیں رہا کہ حضرت اقدس قطب العارفین مجد دالملة والدین حکیم الامت بالیقین مولا ناومقندا نامرشدی ومولائی وسیلة یوی وغذی جناب مولوی حاجی حافظ قاری شاہ محداشرف علی صاحب حنی و چشتی امدادی تعانوی لا زالت شموس فیوضهم باز غنة وشابیب رحمة الشمیم فاکضہ حضور سرور عالم فخربی آدم صلی الدعلیہ وسلم کے سے وارث و جانشین ہیں۔

نیز حضرت کا وجود ہا جود مرکز ردو ہدایت وسرچشمیکم و حکمت ہے بالحضوص امراض روحانی کی شخیص اوران کے معالجہ میں تو وہ خدا داد ملکہ اور دست شفا حاصل ہے کہ حضرت بن کی جانب ہے حکیم الامت کا لقب عام طور ہے قلب میں القافر مادیا گیا۔ ذَالِکَ فَضُلُ اللّهُ بُورُتِیْهِ مَن یَشَآءُ وَ اللّهُ ذُو اللّهَ شُلِ الْفَضُلِ الْفَظِیْم

بنا بریں احقر نے چاہا کہ حضرت محدوح الذکر کے چند ایسے واقعات و حالات و ملفوظات کو اختصار کے سالکین کو و ملفوظات کو اختصار کے ساتھ بطور نمونہ ازخرواری کیجا جمع کردیئے جاویں جن سے سالکین کو طریق میں خاص طور پر اورعوام کو معاشرت میں عام طور پر اعانت ہواور جو فی الحقیقت حضرت والا کے سوانح کا جزواعظم بن سکیں۔

اس تالیف میں ہروا قعہ گوتر تیبی نمبر سے شروع کیا ہے اور چونکہ شان علم وتر بیت و تحقیق و حکمت حضرت والا طال عمرہ کے کمالات کا خاص جزو ہے اور سالکین کے استفادہ کے لئے خاص چیز ہے اس لئے اس کمال کا ایک خاص باب اول ہی میں رکھا گیا ہے اور ہر ہروا قعہ کی نهرست بھی لکھ دی گئی ہے اور دوسرا باب دیگر کمالات کا جدا قائم کیا گیا ہے۔ اوراس کے ختم پر فائدہ بڑھا کر وہ واقعہ کلیات کمال میں ہے جس کلی کی جزئی معلوم ہوئی ہے اس کی تصریح کردی ہے کہ رہروان طریق کو اقتضار واستفادہ سیر میں جومقصو داصلی تدوین ہے ہوات ہو اوراس مجموعہ کا نام کمالات اشر فیدر کھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع و مقبول فرمادیں۔ اور حضرت والا کے وجود با جود کو بایں فیوض و برکات تا مدت مدید بعافیت تمام سلامت با کرامت رکھیں اور ہم لوگول کو اخذ فیوض کی توفیق ویں آمین ٹم آمین و الله میں اور ہم لوگول کو اخذ فیوض کی توفیق ویں آمین ٹم آمین و الله المستعان و علیہ الت کلان

ماخذان ملفوظات كاحسب ذيل رسالے بيں مواعظ مختلفہ حسن العزيز - التشر ف- تربيت السالك الافاضات اليوميه - اشرف المعمولات - امداد الفتاوى ممالات امداد بي

# فهرست مضامين

| ls.A       | معاصى كأعلاج                      | mr     | أشان تربيت وعلم وتحقيق ومحكمت |
|------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|
| rth.       | رسوخ معقدود عل ہے                 | m      | أمحبت كي حقيقت                |
| PY         | مصلح كومرض كى اطلاع كب كرب        | ML     | مصائب تغيرات طبعى             |
| ۳Y         | اعقاد كبرومل كبركاعلاج            | سوما   | أشيخ معلم كوانفع والضل سمجير  |
| 84         | اخلاق رذيليه                      | سلما   | جباد كيك طبعي آمادگ           |
| 1/2        | جن امام راتب                      | ساما   | دعا کی ترجیح قنوت نازله پر    |
| MZ         | مجابده اختيار بيسي جاه كاعلاج     | سوبما  | اصل تدبیرمصائب کی             |
| NV.        | صاحب مقام کی آیک ثنان             | سالبا  | وثمن كامقابله                 |
| M          | پیشین گوئی مالع تدبیر نبیس        | lv.lv. | أأ التعلق مع الله             |
| M          | صوفی کے میر کرنے کی دجہ           | ۲۳     | المحصوب كاعلاج                |
| <b>6.4</b> | تاا تفاتى محوداورا تفاق مدموم     | ٦      | انقتباض طبعي كاعلاج           |
| 179        | قرآن کے لقب فرقان کے معنی         | jele   | غصدكا مجرب علاج               |
| ۵٠         | ا تفاق كرائے كاطريقه              | MA     | امور فيرا فتبياريه            |
| ۵٠         | فساد کے حقیقی معنی                | ra     | أكبر كاعلمي علاج              |
| ۵٠         | جاه ندموم                         | ۳۵     | يارسول مهني مين تفصيل         |
| ۵٠.        | غيبت عداوت كاباب يهى اور بيثا بحى | PQ.    | ا بی اصلاح کی فکر مقدم ہے     |
| ۵٠         | شرافت اخلاق بحيائي سالع ب         | గ్రామ  | اپول کی معیت                  |
| ا۵         | نردہ کے اثبات میں عجیب دلیل       | ra     | زوح الظريق                    |
| ۵۱         | فانگی مفسدات سے بیخے کی تدبیر     | ٣٧     | غصه كاايك مجرب علاج           |

|      | n nn n n n n n n n n n n n n n n n n n | Ī   | 100000000000000000000000000000000000000 |
|------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| PG   | موتی کے غیر منموعات سے ادراک           | ۵۱  | جوكام تنهام وسكوه بحمع كساتحول كرندكرو  |
| ra.  | نیت کے ساتھ کیل ہونا بھی ضروری ہے      | ٥١  | اعمال كاصدوردوام محض موهب               |
| ۲۵   | حزب البحركاظم                          | or  | شوق بيداكرنے كے اسباب                   |
| 04   | ا مرار کا تکم                          | ar  | دخول جنت وحصول مغفرت                    |
| 02   | ا کابر کے علوم ہے موافقت               | or  | محنت کا نتیجہ زاحت ہے                   |
| ۵۷   | محقق ہونے کی ایک علامت                 | ٥٣  | مشغولی نماز مسکن جزن ہے                 |
| ۵۷   | شیخ کافن دان ہو ناضرور کی ہے           | or  | صوت عورت بھی غورت ہے                    |
| 94   | حزن كووصول الى الله ين زياده وقل ہے    | ۵۳  | ا قامة صلوة كمعنى                       |
| ۵۷   | اغيبت كاعلاج                           | ۵ř  | تحكم رطو بنت جنين                       |
| ۵۷   | طاعت كالقص                             | 100 | نابينا كى خلقى سبب عاربيس               |
| ۸۵   | محبوبيت كالميك درجه                    | ۵۳  | اشتعال بالنكاح كي نضيلت .               |
| ۵۸   | امورد ينوبه كانتظام واعتمام            | ٥٣  | كمال مقصود                              |
| ۵۸   | عروبي روحاني                           | ar  | شهوات دنیا کے موجب کمال                 |
| 'AA' | مجذوب كافعل جحت نبيس                   | ۵۳  | عكمت خود تالع بي فعل حل سيحاند ك        |
| ۸۵.  | جنازه كيليح نماز جعه كاانظار           | ar  | جباد حکومت اسلام قائم کرنے کیلئے        |
| .'A9 | مرامركا ضابط مونا حياب                 | ۳۵  | "صوفيه برملمان يدعاكيطالب موتي بين      |
| 2.9  | لذائذ میں عارفین کی نہیت               | .am | قبول بيعت ين توسيع اورتنگي              |
| ۵۹   | محل حرام مين مشاهده جمال صانع كا       | ۵۵  | سهولت معاشرت کی رعایت                   |
| ۵9   | حق العبد مين حق الله ووتا ہے           | ۵۵  | دين کي عزت کا خيال رڪو                  |
| ۵۹   | ایک ضد مجھی دوسرے ضد کے حصول کا        | තර  | توسط بين النكلف والتوسع كاامر           |
|      | باعث ہوجاتی ہے                         | ۵۵  | موت سے آسانی اور آنادی                  |
| ۲۰   | توجه مرشد کے نفع کی شرط                | ۵۵  | ابل وجابت كالغزشون كومعاف كرو           |
| 4+   | فهم سليم اور تفقه في الدين             | ۵۵  | امت فرید کے بڑے درجہ کے لوگ             |
| 4+   | عاشق نا كاى وكامياني                   | PA  | ایک بارے زیادہ دن میں کھانا             |

| ۲۵  | حقوق مرشد                           | 4+   | بمعراج كاحقيقت                           |
|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 40  | شخ كابل كي شنا خست                  | ЯI   | إلمسر يسرطا هرى وباطني                   |
| 44  | فرورت كاقسام اورشرع تتكم            | ١٢   | أسف شعبان                                |
| 77  | تۆكل كى خامى كى دليل                | 14   | عراض كى ايك صورت                         |
| 72  | حال بيداكرنے كاظريقه                | . Yr | الموت تك عمل الساستغنائيين               |
| YZ. | بنتدى متوسط نتبى كى شان             | - 48 | امیدورجاکے لیے عمل شرط ب                 |
| 44  | مبافرآ خرت پرغلبه مال کی علامات     | 71   | لجقائد جيساني نفسه غصودين                |
| 74  | ملائتی کا طرز                       | 4F - | جس علم کے مقصار عمل نہ ہودہ کا اعدم ہے   |
| 14  | اہل حال کے اقوال کے اظہار کا تھم    | 71   | اسلام اختصار تعلقات كي تعليم ويتاب       |
| ۸۲  | ذ کر بے لذت بھی محضل مقصود ہے       | 4,4  | بال کے ساتھ بھی زیدونو کل ہوسکتا ہے      |
| ۸۲  | <i>רונה איני</i> ה                  | 41"  | معرفت اور حقیقت                          |
| ΛΥ  | حق تعالى كى غايت شفقت ورافت كى دليل | 71   | زجروتنبيه كے ساتھ عدم تحقير كا جماع      |
| ۸۲  | تحكم شكركاا بك مكنه                 | 4m   | ريا حابط مل ہے                           |
| N.  | بداسط ويدارك صورت                   | ΥĻ   | المريق قلندر كى تعريف                    |
| 49  | عارفین کو جنت محبوب ہونیکی دجہ      | 42   | كال كمل كى تعريف                         |
| 49  | غذای کاراز                          | Alt  | أنس كوقا بويس لا نااصل جيز ہے            |
| 4.4 | احوال صادقه                         | יוץ  | فنا كا درجداعلى ورج بعيت كا              |
| 44  | ہمارے خنگ ندہونے کی دلیل            | 414  | الله الله ومجنون كالقب كيون دياجا تاب    |
| 44  | سنواركر براضے كى دوصورتيں           | 76   | لمبنور للفي كوشاعروساحر كيون كباجا تاتها |
| •   | عمل مقدمود ب شدكه رسوخ              | Älm  | جنگی باطنی آئے ہے یث ہے وہ باطنی دولت    |
|     | محل بی طریق کا اوب ہے               |      | گوکیا جا ن <b>می</b>                     |
|     | خود برخ ہے                          | ar.  | وسول كا قرب طريق اجاع سنت ہے             |
|     | تمام اخلاق كاخلاصه                  | ۵۲   | قلندر کی تعریف                           |
|     | ا ہے گام کا ہار کسی پر نبرڈ الے     | ar   | الله ك محبوب بنن كى تركيب                |

| 40         | ہمت پیدا کرنے کا طریقہ             |     | جواب میں تاخیر کرنایاند دینا               |
|------------|------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 40         | اصل مقصود طريقت                    | !   | القاق كاراز                                |
| ۷۵         | سهولت تضوف                         |     | اجنبی ہے ملاقات کا طرز                     |
| ۲۲         | دین کی اصلاح ہے دنیا کی بھی اصلاح  |     | صوفيه كاايك مقوله                          |
| ۷٦         | تقريبات مين عورتون كاجانا          |     | ال جولَ فوتَى كاعلاج جوفش غيبت تك يمنياد   |
| 24         | اجابة داعي كيموم كابيان            | 21  | قارى كوېدىيەدىيە كادب                      |
| <b>Z</b> Y | ذكروشغل صرف معين اصلاح تين         | ۷٢  | دنیااورآ فرت کی مثال                       |
| -24        | محقق کی ایک شناخت                  | Zr. | حق تعالی کی محبت                           |
| 24         | آ ٹارکٹر مت معصیت                  | ۷r  | قبرے فیض کے اقسام                          |
| 24         | کال کیسوئی کا تظارفضول ہے          | 24  | عربى كےعلاوہ ريكرزبان ميں يتعد ياعيد كاخطب |
| 44         | روح اعتكاف كي انتظار صلوة ب        | ۷۳  | مارے بھائیوں کی تبابی کی وجہ               |
| 44         | دو څخصول کے ہجرت کی ممانعت         | ۷۳  | فدا کے لئے جان کیا چرہے                    |
| 44         | ننس تو شیطان کا بھی گمراہ کنندہ ہے | 44  | بے موقع ذکراللہ کی بھی مما تعت             |
| 22         | اتفاق كامعيار                      | ۷۴′ | ظلم نریل سلطنت ہے نہ کہ کفر                |
| 44         | حيات طيبه كي حقيقت                 | 48  | مجذوبين ميس كوعقل نبيس أيكن سلامت          |
| ۷۸         | فساديين الزوجين                    |     | حواس ہوتی ہے                               |
| ۷۸         | امر بالمعروف كاائك قاعده           | 45  | غم وَلَرے روح میں نور پیدا ہوتا ہے         |
| <b>4</b>   | اختلاط بالاثثين كالحريق            | 41  | اصلاح نفس کے لئے تری دعا کانی نہیں         |
| Δ٨         | عورت مربده کے نکاح کا تھم          | ۷۳  | امراض جسماني مين امراض نفساني              |
| ۷٩         | رىشا بالكفر كے كفر ہونے كى توشيح   | ۷۳  | خواب پرعزم بیت کی بنا کی مثال              |
| ∠9         | تجديدا يمان وتجديد نكاح كاطريقه    | ۷۵  | علاج غيبت                                  |
| ۷٩         | مناه کا اثر متعدی ہے               | ۷۵  | رضا يعوام كاورجه                           |
| 49         | كسب كابارة ورجونا حيثيت بي برب     | 40  | بخل کے ورجے                                |
| ۷٩         | صدقه وزكوة تمهار فقع كيلي          | ۷۵  | شنا دمت كمبركامعيار                        |

| وإردات كي مخالفت معنر          | ۷٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بينج معدوم كى حرمت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذ كرمجوب مقلل موتاب            | ۸+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرِّ طعام حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابل الله كازئده ول جونيكاراز   | Α.•-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العلاح أيع معدوم كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ملائل عثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | Λ1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عشرنكا لتے يداواريس رقى موتى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المقل اوراصل                   | ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الراف كي مقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عشاء فجركي جماعت كامصلي        | Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمليك كيحقق كي شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | ۸r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مثابده تق معصيت كيماته جع نبين بوسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                              | ۸r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خوف سرونے کی مدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Άť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قوت شهوانی کی تلبداشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مسنون طريقته علاج كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اال سنت كاندب                  | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تذاوي بالحرام كانحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ملنے کا ایک دستورالعمل         | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بورنى كالمع عقيقه بس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حدث لوازم ایمان ہے             | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حديث لولاك الفح كي اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Λľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شكب وتر دد كااصلى علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| چنده اورغربا                   | ٠٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قرض كے معاف كريكا طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شوق ر که کرکام کرو             | ۸m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اسرأف في التكاح مزيل بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وسعت نظر سے اعتراض             | Λr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الياقرض جن عصيت كاعانت مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غيبت كاايك علاج                | ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شُخْ كَالْكِ دستورالعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بدعتی اور کا فرک اکرام کا فرق  | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ایدائے شیورخ بلا مقصد بھی مصرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| علمائے دین کی تو ہین کا نتیجہ  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زاحت رسانی شخ کاایک طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صوفيه مجوزين وماتعين           | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مجد کے لونے کا محبوں کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| معتقد فيركم علوب مون كي تمنا   | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مقل كاكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بزرگول کے قریب دنن ہونیکی تمنا | ΛΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قيامت مين برمل كى بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | ائل الله كزئده دل بونيكاراز معصيت عنبيخ كاظريقة معصيت عنبيخ كاظريقة كامات فقل ادراصل عشاء فجرى بهاعت كامصلى عشاء فجرى بهاعت كامصلى عشاء فجرى بهاعت كامصلى علاء فجرى بهاعت كامصلى معوام وخواص كي عبت كافرة في البلاغة مبغوض به عوام وخواص كي عبت كافرة في الل سنت كاند به معود العمل الله سنت كاند به معت المات كانت كانت به به كان كانت كانت به كانت كانت كانت به كانت كانت كانت به كانت كانت به كانت كانت به كانت كانت به كانت كانت كانت كانت كانت كانت كانت كانت | ابل الله كذائده دل بونيكا داز ابل الله كذائده دل بونيكا داز ابل الله كذائده دل بونيكا داز المحصيت عن يحيخ كاظريقة المه عشاء فحرك جماعت كامصلي المه عنوام دخواص كى بحبت كافرن المه المست كافيه بردى قرابي المه عنوام دخواص كى بحبت كافرن المه المست كافيه بست كافران المه المه المه المه المه المه المه المه |

|     |                                   | _       |          |                                         |
|-----|-----------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------|
| 94  | محبت حق بيدا كرنيكا طريقه         | ,       | 11       | اولياءاورا نبياء كي كشف كوتفاوت         |
| 92  | بنده کا کام ہمت ہے                |         | 11       | صنيف اورمضيت                            |
| 94  | مبتدبون كوتشبث بالاسباب           | 9       | 1        | طريق مين مقصود جعيت قلب ہے              |
| 92  | عشاء ك ونت بهي تهجد               | ٩       | :1       | رفع تشابه کا معیار ·                    |
| 9/1 | زیاوت کرنے کیلئے قلق کر نیکی مثال | 9       | <br>۲    | تضرفات نفسانيه                          |
| 4/  | رضائے واقعی معلوم کرنیکی صورت     | ٠<br>٩١ | ۲        | مولانا قاسم نانوتوي كاطرز تربيت         |
| 99  | حق تعالی کے فنی ہونے سے معنی      | 91      | r        | غيرالله كااستمام نالسنديده ب            |
| 9.9 | مسام ين پيز جوف ميس پينچنا        | 41      | r        | محققین اور منتهین کی شان                |
| 9.9 | مناظره كي صورت                    | 41      | -        | شغلی وحدة الوجود کےشرا کظ               |
| 99  | جاهدوا كيامرادي                   | 91      | <u> </u> | انمال صالحه کی تو فتی عطایر ہے          |
| 99  | سواداعظم سے کوئی جماعت مرادب      | 91      | -        | انعمہا کے جنت                           |
| 99  | انقام كيزياده دريع بونا           | 90      |          | منتنی کواولا دے مرنے پرآنسو             |
| 1++ | اوروں کی فکر میں کا وش            | 90      |          | فلق معصيت اوركسب معصيت                  |
| 1++ | تعليم حسن معاشرت                  | ė t.    |          | معسيت كر لينے ب ماده معصيت كاتوى مونا   |
| 100 | سفارش كاطريقه                     | 90      |          | طاعات كے ساتھ تقاضائے معصیت             |
| 1++ | مريدكاايك ادب                     | ٩١٣     |          | نیاز پیرسنن کی رعایت                    |
| ++  | قبض اور معاصی                     | 96      |          | كيفيت موجب قربنيس                       |
| 1+1 | ناقصين كوافضل كى تحرى             | 92      |          | المناه كي كيت وكيفيت كود كي كرتوب ذكرنا |
| 1+1 | علت وحكمت كا فرق                  | 90      |          | تشبيه بالسوفية عي قابل قدرب             |
| 1+1 | تتحليه كالمله سيتخليه             | 90      | T        | تبجد كي توفيق پر نازند جا ہيئے          |
| 1•1 | حيا كے غلب كا اعتدال              | 44      |          | توبس مارے كا يول كيمث جانيكى شال        |
| 1+1 | منجد كيعض آداب كليه بين           | 44      |          | منا ہوں کو تحت مجھاعلامت ہے ایمان ک     |
| 1+1 | كون مص مشابد كيلي سفركر نا جائز   | 44      |          | جوا عنقادتوب مانع ہودہ ندموم ہے         |
| 1+1 | تبذيب بلاضرورت دوسرے سے قرمائش    | 44      |          | کون قابل صحبت ہے                        |
|     |                                   |         |          |                                         |

|       | · -                                  |                |                                          |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 1•/   | مناظره كقصد يخافين كأكابول كامطالعه  | 1+1            | خبرردویت بلال کاشاعت                     |
| 1+9   | قلبكاثر                              | 1+1"           | ونيا كي حقيقت                            |
| 1+9"  | شنخ کی محبت                          | i•r            | مجافظت مجامدين بهمى جهاد                 |
| f+9   | تنركات كالصل                         | [+}"           | للفن مواقع جوازغيبت                      |
| 1+9-  | علم مطلوب کون ہے                     | J*†*           | ال كي حقيقت                              |
| 110   | معقولات كب نافع بي                   | 1+1            | الغوادر فضول ابتداءً ومباحب              |
| H=    | تمثيل مكروه                          | 1094           | قرب بزول کی ایک مثال                     |
| 11+ . | تبليغ اورمصالح                       | 1+94           | مر موكر وعاماً نكناحق بتعالى كويسند      |
| 11+   | حقیقت تقوی                           | 1000           | جن تعالیٰ کیوبہ سے قلوق کیماتھ محبت کرنا |
| []+.  | میرات کے متعلق ایک اہم مسئلہ         | 1+1-           | عارف كابركام خداك واسطى وواب             |
| 111   | شرف نب سبب فخرنین                    | 1+1"           | المنف كے خدام كاندات                     |
| 111   | ماں کا نسب معترضیں                   | 1+14,          | المشف القبو ركوني كمال نبيس              |
| 111   | سادت كامدار فاطمةً بر                | 1+14:          | اليمان وثمل صالح سے قبوليت               |
| !     | أنكريزى كودين في كوئي تعلق نبيس      | 1•☆            | المان ومل صالح ہے غذائے روحانی           |
| 181   | سودا کامسخرا پن اپن بیوی ہے          | 1+0 .          | مثنابده کے اقبیام مع حکمت ومثال          |
| 111   | فلاح كى حقيقت راجت ہے                | 1+4            | المجبت المجبت                            |
| . 117 | نمازے محت الجھی رہتی ہے              | 14.9           | حلن ظن وقوت رجاشر طاقبولیت دعا           |
| (1)   | اعمال کے قاریجرے برغمایاں            | 1+4            | حق تعالى كرم كاليك وليل                  |
| ijr   | . گذاهول كى سوزش كا احساس شهونيكاراز | 1.4            | المساك باران كاايك علاج                  |
| -[[4] | گناہوں ہے دل کرور ہوجا تاہے          | 102:           | شرط عادى عطاكن يب كيطدى نديائ            |
| 119"  | توت عمليه كاكمزوري كيوجه توت علميه   | 1+4            | مناسبت شخ کے معنی                        |
| 1jp   | خلوت كامقصودا ورجلوت ميل خلوت        | ·   • <u>/</u> | على مظاوب كى تعريف                       |
| 115   | علم ومل موجب شرف كب ب                | 1•6            | وعظے فودوا عظ كوكس طرح نقع موجاتا ہے     |
| 1919  | سلوك كابدارين كف نفس برب             | Λ+1            | بدوین کے ساتھ للم                        |

| 119   | ذ راري المشر نيين والمونيين كانتهم                                   |   | ۱۱۳  | مسلماتون كوكناه بين بورى لذت نبيس السكتي |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------|
| , IK+ | لذت اور مهوات كى طنب نفس كاكيدب                                      |   | וור  | مومن كو تحصيل شده اشياء كااحساس          |
| 14.   | جعيت قلب كي تصيل كي فكر                                              |   | llt. | منكر كليرى اصليت                         |
| Iľ•   | بدعت ظاہری بدظنی کی تعریف                                            |   | باأأ | خواب من حضوطات كازيارت كاحكم             |
| 114   | عارف اپنے کورائی کے برابر جھتا ہے                                    |   | 110  | خطا معاف كروية سے ول كا كھل جاتا         |
| Ir•   | بلاتصد حسين كاخيال                                                   |   |      | تيمى ضروري تبين                          |
| Iri   | تعليم اعتدال في الطلب                                                | - | 110  | جذبات بشريه                              |
| וזו   | اعطائے عشق ولذت کا زاز                                               |   | 110  | برحالت مين عزيميت                        |
| ויוו  | لذت مقصود بي نهيس                                                    |   | ااه  | ہرمسلمان کو گناہ سے وحشت                 |
| irr   | مقصود بيت كى شان                                                     |   | 114  | امر بالمعروف كاطريق                      |
| ITT   | اشتغال كيميامنوع ہے                                                  |   | 114  | انفاق معتبر کی تعریف                     |
| ITT   | احكام نذرمذ قبل وتنقيح                                               |   | 117  | مال حرام وحرا مخلوط بالحلال كي ز كله ة   |
| 144   | حفرت ها جي صاحب کي عبديت                                             |   | 112  | اطمينان بالدنيا كالمطلب                  |
| 144   | علاج فرح بالمدح                                                      | L | 114  | حسن سے سیری کی دوسور تیں                 |
| וייין | م فبعول معمنا سبت تبيل                                               |   | 114  | طلب اوروهن بيدا كرنے كاطريقه             |
| Irr   | الله کے بندول کے ساتھ درعایت                                         | _ | 114  | مراقبه حيات كاطريقه                      |
| 1717  | شق راحت كالختيار                                                     | L | 114  | سوچنے کی مثال                            |
| irr   | فلا ہر و باطن کا کیساں ہونا                                          |   | 112  | حقه کیا ہے ایک ڈاکو ہے                   |
| 170   | بيعت كوآ زُوينا                                                      | _ | IIA. | گھوڑوں کے برداخت کی ترغیب                |
| ۱۲۵   | نَّنْرے راستہ کا اکمشاف                                              | - | IFA  | مرض كالقدينيين                           |
| Ira   | دوموؤ بول کے درمیان حفاظت کی فکر                                     |   | IIA  | مسلمان کی وضع اتباع احکام ہے             |
| ira   | مسلمانوں کی ضدمت                                                     | _ | HA   | ہدیہ کے استعال کی ترغیب<br>پیچ ان        |
| ira   | غصه کی حالت میں فیصلہ                                                | _ | 114  | مباحات میں تکی مناسب نبیس                |
| 170   | جِهَالِ عَلَم كِي صَرورت بوو مِال رَيْ حَوْقُ لِينِّ كَا كُلُ عَيْنِ |   | 119  | كمال مركام كالنهاك ي بوتان               |

| 177     | چينن شدآ بنامعصيت تبيس             | אין   | عدل زی زی کا نام نہیں              |
|---------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| الماجا  | جنت میں انتظارو بے بیٹی ندہوگی     | 124-  | شفقت طبعي                          |
| 177     | لوژهون سيدول اور ذاكرين كااحترام   | IFT   | ذان کے تیادہ رحم                   |
| 144     | منائل مخلف فيه كامحل اوردستورالعمل | Ir4   | آيت إِذْفَعُ بِالَّتِيُّ الْحُ     |
| ۲۳۲     | نااتفاتي محمود بعد مدموم كابيان    | 112   | عقل باندى بشريعت سلطان             |
| lh.h.   | صلح كيك مصافح كانينين              | 112   | على كرائے كالتي طريقه              |
| الماليا | صلوة الخون كالحل                   | 11/2  | سر پرست کی دائے کب معتبر           |
| 122     | اسلامي تعليم خود جأ ذي تلوب        | 112   | مثلین کی در یافت کرنیکا قاعده کلیه |
| Imm.    | كسب د نيايضر ورت مذموم نيس         | HA.   | يمأري ص كي مثال اورا سكاعلاخ       |
| المالما | مسلمانوں کی ترتی کاراز بھٹ دین     | Iky   | اصلاح كاطريقه                      |
| 1111    | ا تباع شربیت موجب عزت حقیقی        | IIA   | الخمينان باالدنيا                  |
| Ira.    | بقائے اتحاد کا مرار تفق کی پر ہے   | IrA   | آخرت سے بے خونی کیوجہ              |
| -1100   | دینداز سے زیادہ کوئی تعلقات کے     | 179   | تمام مثنوي كاخلاصه                 |
|         | حقوق ادائبين كرسك                  | 114   | قول ثابت كي تحقيق                  |
| . 120   | ستر پیتی کی ترغیب                  | 119   | كثرت ذكر كاطريقه                   |
| 100     | عمل دائمی کااثر باطن پر            | 179   | ا ممال میں کوتا ہی کا سبب          |
| 124     | رعایا کے سلطنت کی ہوں کا متیجہ     | ırq   | تواضع میں جذب                      |
| 14.4    | سارى پريشانيون كامدارا پن تجويز    | 784   | والامتنول كعفويس سراسر مسلحت       |
| 17%     | آج کل کی رق کی حقیقت حرص ہے        | {I"+  | ميلان الى المعصيت لوازم بشريد      |
| 1112    | حرص ام الامراض ہے                  | 11"1  | تعشق كاعلاج تزوج ہے                |
| IL.V    | شرنعت کامقصود ملاین ہے             | 1941. | كثرت اكل وترص طعام مزغن نبيس       |
| ITA     | حرض کے مقتضا بھل کرنا              | 1141  | ذلت سے بیخے کا حکم شرعی            |
| 1174    | جہتم میں کا فرنہ جانے کی تاویل     | 11"1  | فسادتلی کی دلیل                    |
| IPA     | نفس کے تقاضون پرعمل                | jm;   | حصول كيفيات كے لئے دعا             |

| ILL  | ليعض وه سورتيس جس مين فتوي پرهمس انسب      | lmd     | تحكرارمقا ومستئاكا نقاضا         |
|------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------|
|      | ہے تقویٰ پڑل کرنے ہے                       | 1179    | اغذ تميش فأحكم                   |
| ira  | حقیقت کبراوراس کا علاج                     | 11-4    | توكل كے اقسام اوران كائتكم       |
| 10%  | تزئين ميں اعتدال محمود ہے.                 | 114     | اصلاح کی کوئی انتباشیں           |
| IMA  | طلب رضافيخ خلاف اغلاص نبيس                 | 100     | معصيت كانداج                     |
| fr'A | صحیت حرام کی صورت                          | 1144    | تقليل طعام كالشج طريقه           |
| 1mv  | تدرت کے دقت قال                            | 1174    | تصوف کی کتاب سے اصلاح نفس        |
| 1179 | استطاعت لغوبيا ورشرعيه كافرق               | 114+    | تماز کے اندرمیاح امر کا خیال     |
| ١٣٩  | تآل اور تداپیرمختر عه کافرق                | וייון   | جسم كوكيادظ إروح كرتى وتنزلي ميس |
| 10+  | سائل زودجهتين                              | IM      | ادا يَنَكُّى قرض كالصحح طريقة    |
| 10+  | حدكا علاج                                  | 16.8    | سالك كوكام لكناجات               |
| ۱۵۰  | سُن کی زیا دتی ہے بیوی کی محبت             | ırr     | باكول يرطعنه زنى كى ندمت         |
| 100  | بيعت كى حقيقت                              | ותר     | اہل باطل کے بھی تکفیری ممانعت    |
| 161  | مغصیت کوطاعت سمجھٹا کفرے                   | 17T     | اعتران برمعلم معزطرين ب          |
| 161  | تيامت کي بيب                               | ויין    | خدا کی محبت کے آثار              |
| 101  | رحم كالتجيب وغريب علاج                     | וויי    | وجهی کا تلاج                     |
| Ipr  | تتسعلاج ترص                                | 144     | مدى نبوت كومسلمان كهنا           |
| ior  | عورتول کے عیب اکثریہ ہیں                   | سامها   | مناه کاعلاج کناه ہے ·            |
| ior  | علوم جديد كي عليم عورتول كو تخت مفرب       | ١٣٣     | آ ٹارخشوع .                      |
| 100  | علاج مفیده فسادسفر حج میں مال تجارت<br>سیر | ساماا   | اعتدال ہی میں دوام ہے            |
|      | لے جانے کا حکم                             | 1144    | صوفيه كوعلم تنازياده للاعلم      |
| ISP  | حرص کی مثال خارش کی ہے                     | ורירי   | ایمان برتقریر کی ایک بروی دولت   |
| ۳۱۵۱ | مسلمان ہے ایک سال تک ند ہو گئے کا مناد     | الدلد   | اخلاق گی حقیقت                   |
| ۲۵۲  | مضيبت كا دستورانعمل                        | ווייויי | طريقة معتدل درترك اسباب          |

| 171           | وه لوگ جن کی امداد خدا کے ذمہ ہو         | ۳۵۱   | نابالغ بجوں سے چندہ لینے کا علم           |
|---------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| .1 <b>Y</b> 1 | نا کای کی صورت میں دو ہراا جر ملے گا     | Ipr   | سس کے مالی کا موں میں بڑ فامناسے مبیں     |
| IYI           | ا فا ضه إورا ستفاضه كي شرا نُط           | Ibr.  | شملیک زکوة کی صورت                        |
| ואו           | معاصى اورا عمال صالح كى خاصيت            | 100   | الدال على الخير                           |
| ודו           | عَمْلَ عَدِ كَا عَلَمْ تَحْقِيقًا        | ۱۵۵   | وین کے کام میں دینا خدا کودیناہے          |
| 175           | نقا <i>ئص ج</i> اه .                     | 100   | مواساة كارتغيب                            |
| ftr           | علاج كلفت                                | rai   | مواساة بربعض اعتراضات كاجواب              |
| irr           | تشير عجيب آيت ان العلامة تمنين           | TOT   | القال كاراز                               |
| ואר           | بزرگول کی صحبت کااد نی اثر               | 104   | نیت الله کیلے ہوتو نا گواری ے دیے         |
| ۱۲۳           | حمايت الني كنزول كاراز                   |       | میں زیادہ تو اب                           |
| ٦٢٣           | نورجم کیے درست موتاہے                    | 161   | حق کا مدارعلاقہ پرہے                      |
| 147"          | ذیجه گائے شعائراسلام ہے                  | 104   | بے در دی جانور کا خاصہ ہے                 |
| 142           | ج من گرياركويادندكرناجائية               | .102  | مصيبت كي تعريف                            |
| 144           | تبلغ كاكام شفقت بوتاب                    | 104   | عورت كوچنده وغيره مل شوهر سے اجازت        |
| 1416          | اسلام کاایگ حسن                          | 104   | منتهی کی تعریف                            |
| 1414          | حضور كاا پنابال تقسيم كرتے كاراز         | 104   | يدارات اور بدائنت                         |
| 1414          | تقبيل حجراسود كالمنثاء                   | IDA   | البذاذة كي حقيقت                          |
| ייוֹצו        | اجتاع ظاهركواجتاع باطن ميس يزوادخل       | ΙΦΛ   | نظ أن نيوالول كوآ و بشكت ساليا كرو        |
| 140           | نماز اورغلامول كأخوب خيال ركهو           | 10.9  | بزرگوں کو کوئی شکوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے   |
| ۵۲ì           | جهاد کی مشر وعیت کی وجه                  | 109   | امودا فتياريها درغيرا فتياريه كاحكم       |
| 140           | عائناسلام كاليك اثر                      | 14+   | انبياء ينبم السلام اورآباؤ اجداد كے سامتے |
| YY            | ہر جیز کا عمدال وہی ہے جو تھم شریعت کا ب |       | عرض اعمال                                 |
| YY            | شریعت کا تباع ہربشر پرلازم ہے            | . 14+ | ا پی چیز کی حفاظت کا اہتمام شغل مع اللہ   |
| IYZ.          | ختم نبوت کی حکمت                         |       | کے منافی نہیں                             |

|       |                                         |     | 4.                                               |
|-------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 124   | شب برات کی خصوصیت                       | 144 | ادا نَيْكَى زَكُوة كَى بِيْنِيْكَى مِينَ حَكَمِت |
| الالا | تهجد کی نصلیت                           | IYZ | ماعتداللد باق كابيان                             |
| 127   | عجنب کی ندمت                            | 114 | كمال شريعت                                       |
| الإ   | سلف في معاشرت مل عب عب كاعلاج كيا       | 172 | حالت مصيبت كامكام                                |
| 1214  | ہم میں اور صحابہ میں فرق                | AFI | مصيبت كي حقيقت                                   |
| الاه  | ہیئت متاز بنانے کی بھی کوشش نہ کرے      | API | تفویفن نهایت اعلی مقام ہے                        |
| الاه  | سختى كى حقيقت                           | 144 | خالى الذين موما يمى قبول كيلية كافى ب            |
| 140   | حور نمنٹ کی مرا فلت دقف میں جائز نہیں   | 149 | ریا کامدارنیت پر ہے                              |
| 144   | مظالم حکام کے دفعیہ کیلئے تدابیر        | 149 | خيلاء كامحل مشروع                                |
| الاع  | مصالح دنيوبيك نقذيم نثريعت يرمناسب نبيس | 149 | غربا كاايك ببيد تجارت كيلن ويهاي                 |
| 144   | امرخلافت كيليخوت اميرالمونين كي ضرورت ب |     | ہے جیسے امرا کا ہزار دو ہزار                     |
| 122   | بركام بين مومن كيامن جانب الله          | 12+ | غرباء کے چندہ کی قدر کرتی جاہے                   |
| 122   | جنت میں بیبال حوروں سے افعال موتی       | 14+ | مغبولين كوچيش ناموجب غضب البي ہے                 |
| 144   | ضاد کا حکم مقتی ہے ہے                   | 12+ | حضور عظي كا دعا داستغفار كے مفيد ہونيكی شرط      |
| 144   | رنج طبعی منافی تفویض نہیں               | 141 | خدا کی راہ یس خرج کرنے کی ترغیب                  |
| 141   | تؤكل وتفويض ورضاك حقيقت                 | 141 | من سنة "دسنة" بن باني عام ب                      |
| 141   | تكبيركا الميساخ                         |     | اضافی ہو یاحقیقی                                 |
| 141   | شیخ اور مرید کی مناسبت کے معنی          | 121 | المارى شريعت كفارمسين كشكريكي تعليم وتي ب        |
| IZA   | تأكيد عصمت وربر بالاباء                 | ızr | لفس توشیطان کا بھی باب ہے                        |
| 144   | آخرت میں کفار پر بھی رحمت ہوگی          | 127 | الحزم سوءالظن كى تفسير                           |
| 149   | شب قدرمیں نیند کے دفعیہ کی ترکیب        | 124 | دوسرے کے ساتھ حسن طن کی تعلیم                    |
| 149   | تواضع وشكر تمع ہو سكتے ہیں              | 144 | بر كت حقيقت                                      |
| fA+   | حق تعالیٰ کی شان کے سامنے کسی کا زہدو   | 121 | مولوی اس ترقی کے حامی نہیں جس میں                |
|       | طاعت كي هنتيقت نهيس ركفتا               |     | دين کی څرا بي مو                                 |

| IAA  | ذوق حاصل كرنے كا طريقة                 | IA•   | بى بى كاايك تن جيب خرچ بھى ہے          |
|------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| IA.  | طالب كى نيت كيا مونى حيائ              | IA+   | حیامفرط قابل ترک ہے                    |
| 1/4  | حفرت عاجي صاحب كاطريق                  | 17.4  | عورتوں کی اصلاح کا بہترین طریقہ        |
| PAI  | الله يس خودواري كهان                   | IA+   | عورتوں مریخی کرناجوانمردی کےخلاف       |
| 19+  | مخصیل داحت کاگر                        | IA1   | عورتول کو پردے میں رکھنا عین دلجوئی ہے |
| 19+  | مجمل كلام بولنا خلاف سنت ب             | IAI   | الله تعالى كى سفارش عورتوں كے بارے بس  |
| 19+  | شخ كيليئ زاصالح مونا كافى نبيس         | IAI   | صفات عظمت صرف درجه ما وهيس مطلوب بين   |
| 191  | آ داب طریقت کےخلاف درزی کا صرر         | ΙΔ۲   | كيفيت من عقليت كاغلب                   |
| 141  | بيرك مكدر كرنے كى تين صورتيں           | IAr   | محل اجاع شيخ                           |
| 191  | ترك لا يغتى كى ترغيب                   | IAM   | علاج شغف شاعرى                         |
| 191  | ندمت جاه                               | · IAM | قاد يانى عورت عة تكاح كالتكم           |
| 195  | مدح ودم كالكيسال موناعلامت عدم كبركي ب | IΛM   | اختیارعبد کا ثبوت تقدیرے               |
| 198  | ما مین انتظمین دعا کی ترکیب            | IAM   | مخاج كوجائ كدويخاج اليك بإسجاك         |
| 195  | بدعتى كى امامت كاعلم                   | 1/4   | بييوں كى قدركرنا جائے                  |
| 191" | وظيفه غلاج وسواس كالبيس                | IAO,  | اند هے کوسلام نہ کرنا خیانت            |
| 191  | بزرگول ت برکت حاصل کرنیکی شرطاعقاوی    | IAO   | دریافت حکمت سے طاعت کی عظمت            |
| 1914 | مجدوب بجنون مين قرق                    |       | جاتی رہتی ہے                           |
| 1917 | تحقيق متعلق ليلة القدر                 | YAI   | اوراد کے وقت نیند کوز بردی دفع ند کرے  |
| 1917 | شحقيق متعلق نسيان قرآن                 | PAL   | تشدد فی العمل کیمتعلق ایک و قبق اور    |
| 190  | ایک جلسه میں متعددا شخاص کے قرآن       |       | مفيدبات                                |
|      | بالجبر برده كأهم                       | rai   | چېتم بند گوش بندولب کا مطلب            |
| 190% | قول وقعل اس كامعتبر ہے جوجامع ہو       | IAZ   | لباس کامعیار                           |
| 1917 | تراوی کے معمولات کی تحقیق              | 1/1/2 | تفویش ہم کن تدبیر ریٹانیوں کے دفع کی   |
| ۵۶۱  | تهذيب                                  | 11/4  | تعليم كمال عبديت                       |

| <b>۲•</b> Λ | نسبت و ما بي كى تكذيب                     | 190                        | مورقع امتفان سالك                        |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| r=9         | تيازمروجه كي تحقيق                        | 190                        | سقارش کی جد                              |
| <b>**4</b>  | حميار ہويں كى مٹھائى كى تحقیق             | 194                        | خدمت كاطريقه                             |
| <b>11</b> + | ا غلان كاايك امتحان                       | 194                        | اسراراحكام اللي كمعلوم كريكا طريقة       |
| rı+         | ترادر کی میں قرآن سنانے کی اجرت           | 192                        | عبادت مالى كالنواب                       |
| ·           | تعلیم دین قر آن پڑھوانے کی اجرت           | 192                        | ہے کئے سائل کودینا حرام ہے               |
| rii         | ختوع وخضوع كأتحقيق                        | 19A                        | صرول كاتعليم                             |
| rır         | تھیڑی آ مدنی کب کانی ہوسکتی ہے            | 199                        | تعلیمعنوان لطیف کے استعال کی             |
| rir         | عوام كے معاملة تعوید كى اصلاح             | <b>Y++</b>                 | فاتحه كي حقيقت اوراس كي غلو كابيان       |
| rır         | مشش عيد كے روز ول كا اوغام                | <b>Y+1</b>                 | چا تدى خريد في ميں باك كونوث دينے كا تھم |
| rir         | غیر مختار کی حفاظ سته منجائب الله ہوتی ہے | <b> </b> '+1               | كهولة سكدكاتتكم                          |
| rim         | بچین کی تربیت بختہ ہوتی ہے                | 1+1                        | بنك مين روبية جمع كرنے كائكم             |
| ۲۱۳         | حضرت والاكا ملكه ثناخت                    | <b>r•r</b>                 | مندوستان كوارالحرب مون كي تحقق           |
| 710         | اہل صوفیہ کے نز دیک جنت و دوز خ           | <b>***</b>                 | مندوستان ميس جوازريا كي تحقيق            |
| רוץ         | نيند كاعلاج                               | 101"                       | وقاروتكبركا فرق                          |
| riy         | قرب تیامت میں مال کی رغبت ندرہے گی        | 101                        | رجاءاورغرور كافرق                        |
| דוז         | مال كى مرغوبيت حقيقيه نبيس                | 4+4                        | شكرا در كبر كافرق                        |
| רוץ         | كسب دنيااور چيزاورحب دنيااور              | 4+4                        | انبياء يبهم السلام كيعلوم                |
| MZ          | و نیائے مذموم کی مثال                     | 14.14                      | تقر مظہر تقائق ہے                        |
| riA         | حرص کا علاج                               | r+a                        | تعدييا مراض كي تحقيق                     |
| #IA         | غم معتدل کے فوائد                         | <b>7+4</b>                 | منی آرڈرکے جواز کی تاویل                 |
| ria         | صدے زیادہ تم کرنا                         | 7+4                        | تر کی ٹو پی کا تھم                       |
| 119         | ختم ہو نیوالی چیز ہے کیا جی لگانا         | r•∠                        | چوتمی صدی کے بعد اجتہا وہیں              |
| 110         | شوق آخرت پيدا كرنيكاسبل طريقه             | <b>* * * * * * * * * *</b> | ياشخ عبدالقادر كي تحقيق                  |

| rmi     | مزاح وحضرت والا                         | rrr   | استفاضهم ميل تقوي                   |
|---------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 7 [ ]   | تحكمت وببيدار مغزي حضرت والا            | rrm   | متقدين كيكام من بركت                |
| المبالم | حسن خلق ورحمت عامه                      | 144   | بیعت اس دنت اچھی ہے جب بیرے محبت ہو |
| rmh     | حسن معاشرت                              | rra   | تعليم اطاعت والدين شفقت على الضعفاء |
| 444     | و بال عمل خلاف شريعت                    | rra   | طلوع کے وفت نماز کب تک منع ہے       |
| -       | بعض امور باطنه مرض نہیں                 | ۲۲۵   | فيبت كهال جائز باوركهان ناجائز      |
| ساپوم.  | مصنوع متانت دليل كبري                   | rra   | بيعت كاطريق ·                       |
| الماساط | تعليم زبد                               | rry   | علاج طاعون                          |
| ماييانا | در تدول کی کھال کی ممانعت               | rry   | تھم پڑیا کے رنگ کا                  |
| 446     | بِ تَكَلَّقَى كَى علامت                 | rry   | افضليت سنن موكده كي مسجد يبس        |
| ۲۳۳     | بزرگوں کا اپنے کمالات کے ٹنی کرنیکی بنا | 772   | درود شریف کی خاصیت                  |
| rra     | طالب كيلية تزعين نامناسب طريق ب         | 112   | سوره ج مين تبده ناشيركاتكم          |
| د۳۲     | ابل الله كقلب ميس كن اليب نبيس          | 112.  | اہم ذات انب ہے بہتری کے لئے         |
| 275     | طالبكاكام                               | 114   | أيك ندبير درسطى ذبن وحافظه كي       |
| ייין    | مرد بزن طرق ہے                          | Ļιγ   | خودرانی کاعلاج شان تربیت            |
| וישיו   | تعليم تؤكل                              | 779   | ليلة القدركي وعا                    |
| 42.4    | كبرُ حيدُ زياءِ تحت مرض ٻين             | rra   | الاستفقامة فوق الكرامت              |
| 1774    | تغليم معاشرت                            | 444   | تفع باطنى كا مدارنسبت پر            |
| PPY     | الحرز نشوره                             | 7779  | بعت نالنے کی مصلحت مفیدہ            |
| 172     | توجيه متعادف اصلاح كالمسنون طريقة نبين  | -۳1"+ | جنتی عدیم الفرصتی مواتنای انچھاہے   |
| 172     | مجبور ومختار كافرق                      | 14.   | آج كل عورتون كي اصلاح كاطريق        |
| ۲۳۸     | تعليم صدق وتواضع                        | 17.   | طالب كينية خودطلب بروى سفارش ب      |
| rta     | تعجقيق ساع موتى                         | rm    | نكاح فانى اكركر يوبنيت مامده كرك    |
| ۲۳X     | علم وجأمعيت                             | 144   | حكمت وسأدكى                         |

| المناس ا |             |                                         |              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| المرات كيدنش وشان تربيت المهمة المعرف المهمة المه  | rrz         | گاؤکشی کے شعا ٹراسلام ہو زیکا نبوت      | rta          | تعليم اوب شخ                        |
| المراد المرد المراد ا  | ተሮΆ         | ی کے کہنے کا برانہ مانے                 | ۲۳۸          | شان تربیت تواضع                     |
| ۲۳۸         ۲۳۰         تحبر ولاك كانشاب         ۲۳۰         المادى كانشاب         ۲۳۰         المدادى كانشاب         ۲۳۰         المدادى كانشاب         ۲۳۰         المدادى كانشاب         ۲۳۰         المدادى كانشاب         حابر المدادى المدادى         ۲۳۰         المدادى كانسان كانس                                                                                                                                                                | rm          | تَعليم حب شيخ                           | 114+         | معرفت كيذنفس وشان تربيت             |
| الداری کی مسلحت الاوری الاوری کی مسلحت الداری الاوری الا | rra         | تغليم تقوي واحتياط                      | <b>114</b> + | تفرف کی حقیقت                       |
| المان و المنافر المن  | rm          | تكبر عيالا كى كى انتساب                 | 114          | توجه وهمت وشان تربيت                |
| المان و درا و در  | rrq         | مالداري كي مصلحت                        | rri          | مماة مجتروب                         |
| الم البراتيم عبد الحال العالم العال  | Llad        | سلام كا جواب                            | rrr          | حيات محبذوب                         |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tira        | اصلاح کے لئے محبت زیادہ مفید ہے         | 4(4)4        | علاج وساوس                          |
| ۲۵۰         خورتوں سے زی اورا مردوں کی محبت           ۲۵۰         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵         ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rrq         | رحت عامد بونا                           | t/rr         | مرا تبرعبه الحالا الاثمال الصالح    |
| ۲۵۰         ۲۳۵         پرده کی عمرے ہے۔         ۲۵۱         پرده کی عمرے ہے۔         ۲۵۱         ۲۵۱         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵         ۲۳۵ <td< th=""><th>ra•</th><th>طلب ذکر میں خلوئے قلب ضروری ہے</th><th>rrr</th><th>تغليم ايثار</th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ra•         | طلب ذکر میں خلوئے قلب ضروری ہے          | rrr          | تغليم ايثار                         |
| الم الله كام بحيد كام المن الله والما الله كام المبت كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ro.         | عورتول سے زی اورا مردوں کی محبت         | <b>אווא</b>  | تعليم مرضا وتفويض                   |
| الم الله كام بحيد كا منطقت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70</b> + | پردو کس تمرے ہے                         | rra          | تواضع بقصد تكبرا ورتواضع بقصد تواضع |
| الم الله کی محبت کی عظمت ۱۳۵۵ کترت شہوت کا علاج الله الله الله کی محبت کی عظمت ۱۳۵۸ استحان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | roi         | نكات ولطاكف على كورج جي ہے              | 110          | فانی نی الحق کی علامت               |
| استحان طلب صادق المحتمد وحدت مطلب المحتمد وحدت مطلب المحتمد وقف كلام مجيد كے متعلق ايك شخيق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rai         | مشائخ کی اہلیت کی برکت                  | TTO          | تعليم مخالفت نفس                    |
| ایل الله اورالل و نیا کی عزت است محلات ایست کام ترب محل محل م مجید کے متعلق ایک تحقیق ایست کام ترب محل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101         | كثرت شهوت كأعلاج                        | rra          | ابل الله كي محبت كي عظمت            |
| المناس المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rar         | امتحان طلب صاوق                         | rra          | تعليم وحدت مطلب                     |
| عَبِراللّٰد كَل دوتى كا انجام الله كل الله الله كل الله الله كل الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ror         | ابل الله اورابل ونيا كى عزت             | ru4          | وقف كلام مجيد كے متعلق أيك تحقيق    |
| نبت كالرُّ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | raa         |                                         | rm           |                                     |
| صحبت كي ضرورت ٢٥٦ التعليم عبديت المحمد من المحمد ا | 100         |                                         | rry.         | غيرالله كى دوتى كاانجام             |
| شخ كاخود كراني مدريد كيو چيني پربتان ٢٣٧ عادات شخ كا تباع ٢٥٨ تعليم فراغ قلب ٢٥٨ نسبة باالله ٢٥٨ تعليم فراغ قلب ٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100         |                                         | 777          |                                     |
| تعليم فراغ قلب ١٣٤ نسبة باالرسول ونسبة ياالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101         | ,                                       | 11/2         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ran         |                                         | 772          | -                                   |
| وصول الى الله كاطريق ٢٣٤ عناء كي تعظيم عناء وعلم كيليج سخت مصرب ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۵۸         |                                         | 1772         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109         | عناه ک تعظیم علاء وعلم کیلئے بخت مصر ہے | 11/2         | وصول اليه كاطريق                    |

|            |                                            |        | ···                                 |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>547</b> | اصلی چیزاتباع اور محبت ہے                  | 709    | لَغَنْهُم تَجْهِيْرِ وَتَكْفِينَ    |
| ۸۲۲.       | شك اوروسوسه كافرق                          | 14+    | المورغيرا غتياريه كأحكم             |
| 1/4        | بيعت عوام وخواص كيلي كب نافع مول ي         | 14+    | شفقت على الخلل ما أسكول شان تربيت   |
| 12.        | باطنی حالت کس سے کہنا کو یا اپن بیوی کو    | 171    | مأتخون يءمعافى كاطريقه              |
|            | دوسرے کے بخل میں دیتا ہے                   | דאד    | منجدين جاريائي بجيان كاحكم          |
| 121        | قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کی صلحتیں         | ryr    | برده کے متعلق ایک مسکلہ             |
| 12.1       | اليصال تؤاب                                | ryr    | البرست تراوح كااثر                  |
| 721        | اليصال تواب كي تقسيم                       | ryr    | دیماتی کا اعتکاف اولی ہے اسکے جمعہ  |
| 12r        | حفرت والاكاطرزلباس اورلباس كاحكم           |        | بر سے سریں                          |
| 12T        | غنی کی تعریف                               | PAP    | بدون صحبت شنخ ذكرنا فعنهين          |
| 121        | حفرت والا کے تخی کی وجہ                    | المالم | محبت شخ کے قوائد                    |
| 121        | حضرت والا کے غضب کی وجہ                    | 745    | لعض اصلاح موقوف ہے                  |
| 121        | سوال کے جواب میں انتظار                    | 242    | منكيل كي بعد في كاول ربيت ين نبيل   |
| 724        | طعام مين گفتگو                             | 272    | تطعيصجت نبك                         |
| 1214.      | حضرت والا كالقاقات سے وحشت                 | 777    | عدم بایندی تماز کاغلاج              |
| 72.5       | حضرت والاكااية كام كومخلف جماعون           | שאין   | تسغيرا ورتبوليت عندالله كافرق       |
|            | میں منتشر کرنا                             | 4.414. | امردول كراتوعشق من قلمت زياده       |
| 721        | لازمه طريق مريد كودمه                      | 770    | عشق مجازى كے متعلق ایک عجیب بات     |
| 121        | حفترنت والاكا دب بزرگان                    | 770    | بزراول كاتعلق ونياكي نيت سے ندجائے  |
| 720        | مِربِهِ بِيل نبيت تُواب كى بھي مناسبت نبيس | 170    | كبركاايك عجيب علاج                  |
| 140        | وین سے نیم درست ہوتی ہے۔                   | 777    | اعتقاد كامعيار                      |
| 120        | جهالت كي اصلاح                             | 777    | و كركا تفع اول روز يشروع موجاتا ب   |
| TZO        | تحصیل تمرات کے لئے یکسوئی                  | 147    | نماز وذکر دغیره میں سرسری توجیز کھے |
| 124        | مريدكوچا بين كدفع كوشخ بى سے سمجھ          | r42    | مختلف اذ كارمين نفع نهيس            |
|            |                                            |        |                                     |

| 1/A1"            | رنڈ بوں کے نماز جنازہ کا حکم             | 124           | ذاكروشاغل ابخ كام سے كام ركھے            |
|------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| rar"             | رشوت مصمعاني كأطريقه                     | 124           | وقف شده چیزین                            |
| rar"             | الي شيخ كى طرف دومرول كوترغيب كاطريقة    | r.c.z         | وعظ میں مسائل فقہیہ کا بیان              |
| MM               | اصل طریق میں استغناہے                    | 122           | سس کی خدمت بغیراس کے معمولات             |
| ۲۸۳              | آ داب کا استعال بدعت ہے                  |               | معلوم کئے نہ کرنا جائے                   |
| rar <sup>e</sup> | آ دام سے دہیں لیکن جرام سے ڈریں          | 14A           | دعاترک دعاہے افضل ہے                     |
| MA               | مجدى هيت پر چرد حنا بالضرورت منوع ب      | rza           | بعض احوال میں رخصت برعمل كرنا فضل ب      |
| MA               | ذكر كے وقت ايك معمول                     | 129           | زمدترك لذات كانامنيس بلك تقليل لذات      |
| TAS              | وسوسد قلب کے باہرے ہے                    |               | کانام ہے                                 |
| ۲۸۵              | مقصودمشقت مطلوب ہے                       | 129           | جاه عندالخالق كاقصد بهي نايسنديده ب      |
| ran              | ريالشيخ خيرمن اخلاص المريد كيمعتي        | r/\•          | عزلت میں نبیت کیا ہونا عیاہے             |
| PAT              | ا پی تلطی کی تاویل قابل نفرت ہے          | r/\•          | روسرول کے جوتے کی حفاظت میں اپنی         |
| 1/14             | حرص و کبرد ونو ں منافی شان علم ہیں       |               | مستمتمر ی شاہموادے                       |
| rAn              | امراء تعلق كس وقت مناسب ب                | 1/4           | خدمت خلق وایثارمو جب                     |
| PAN              | طمع احمالات بعيده نكالمآب                | rA1           | الجحيد برناؤ سيرشن كني دوست بوجائ بي     |
| MZ               | مسلمانول کے دو بیسہ کا نقصان بھی نہ جائے | rAI           | عامی کوشتوق فرض کرے جواب دینامفنرہ       |
| MZ               | قوانین کے مقرر کرنے کا سبب               | M             | مجذوب كأحكم معذوركاب                     |
| <b>YAZ</b>       | تعلیم طفلال کس وقت سے دلانی جاہے         | PAI           | حاضرات كى حقيقت                          |
| MA               | تربیت کے آثار                            | rλι           | كالمين برتجى حال غالب اوراسكا ورجه بوتاب |
| rΛ∠              | معاصی قابل ترک ہیں                       | rar           | ا نبیا علیم السلام کے احوال میں تفتگو    |
| raa              | تعناه جيمرواني يمختلف طريقي              | MY            | وموسدطها دت كاعلاج                       |
| ľΔΛ              | ذکر میں سرسری توجہ کافی ہے               | M             | تبکلف قصنع خلاف خلوص ہے                  |
| r/ 9             | حضرت والا كأطرزتر بيت                    | <i>1</i> /\r" | وساوس نامدا نمال بين بطور حسنات          |
| PA 9             | مسجد کے مسجد ہونے کی ایک شرط             | M             | فرق درمیان استغراق وتوم                  |
|                  |                                          |               |                                          |

| كَمَانِيكَ وتت كَلَّى اور ماتيدوهون كس طرح سنت ب | <b>1</b> /A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اظباركمالات خلاف شأن استغناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 1/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تَتُخُ زبان موتا باورمر يدكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کے خیالات ہے                                     | 1/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جس آرام کی اجازت ہے اس کونسرور برتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تىلى دىئے ئےسلوك جلد طے ہوتا ہے                  | r9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زندگی بردی قدر کی چیز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كشف فراست وعقل كافرق                             | r9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دومرول سے دعا کرانے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دعا ضرور قبول ہوتی ہے                            | <b>19</b> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | یز رگول کا فیض جا نوروں بربھی ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كام ميں كَلْنے والے كيلئے دعا                    | <b>r41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حبديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امتياز والتخاسة بيحناجيا بيئ                     | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باطنی بے اوبی کی سزایاطنی ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا يعني فضوليات عيد عذر                          | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قبل فجرسفركرنے بيس بركت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جائندادفساد کی جڑ ہے                             | <b>191</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | درو کئی کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رى دينے لينے كى تختيق                            | 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اس طریق میں صحت میتنی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابل علم کے اموال                                 | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طالب انكساركرنا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محل اخراجات كوخوب سوج مجيد كرخرج                 | rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اصل نفع حق بات كاير بنجيانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كرنا جايي                                        | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بدون مناسبت بيعت نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حق مبر کے متعلق ایک مسئلہ                        | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | امراء وغرباء كيليج شكر كامحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعلی آ میز حکایات                                | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نا گواری کا باعث اکثر تکبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نظركي دونتم                                      | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وه سورتيس جوفاتحه كيلئ انضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دومرے پر منے کی خرابی                            | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قبر پرنشان کیلئے سادی سل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بالكل مامون ہوجا نا كفرىب                        | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنت میں خواص طبیعت کا مدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لحاظ دوجاءت سيكام لينا                           | rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عورتول كي دوصفات قابل تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ختلاط صدبامفاسد کی جڑے                           | tar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| : جد د گرید قابل اعتبار نہیں                     | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البينة بحجز كامشامره بزك دولبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نقر يبات كي شركت                                 | 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رُكول كَيْ نَكْراني كاخيال                       | 1 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شوخی علامت عدم کبری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | تنلی دینے سے سلوک جلد طے ہوتا ہے دعا شرور قبول ہوتی ہے امتیاز والتجاسے بچنا جائے دعا الیعنی فضولیات سے عذر الیعنی فضولیات سے عذر مائی دینے کی تحقیق الیلی کے اموال الیلی کی اخراجات کو خوب سوج سمجھ کر فرج کرنا جاہیے کو افراجات کو خوب سوج سمجھ کر فرج کا الیلی الم میں کہا ہے نظری دو تسم نظری دو تسم بالکل مامون ہوجانا کفر ہے بالکل مامون ہوجانا کفر ہے دو مرے پر ہننے کی خرابی بالکل مامون ہوجانا کفر ہے دو مرے پر ہننے کی خرابی بالکل مامون ہوجانا کفر ہے دو مرد کر ہی قابل اعتبار نہیں نظری دو تسم نظری دو تسم نظری دو تا ہاں عتبار نہیں | المراح المورك خيالات وقايد إلى مواصى المراح المورك خيالات وقايد إلى مواصى المراح المراح المورق المراح المورق المراح المورق المراح المورق المراح المورق المراح المورق المراح الم |

| <b>†**</b> • 8 | في وجي افي اسفاح كي طريق سوچنا ويا عنا    | r.r           | خدمت لينے کی شرائط                      |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| p~+ 6          | تجویز سزا کے وقت بھی سزاحدے تجاوز نہ ہو   | P4-P          | يزرگول بردوكد                           |
| 1"1"           | ا بن مصلحت مقدم رکھے دوسرول کی دھکنی ہے۔  | m. m.         | ايذا ہے بخت حذر ہونا جا ہے              |
| + اسما         | بحل سے زیادہ مجھی اپنے فرمہ کام ندلے      | P. P          | مشغول کومتوجہ کرنا ہے ادبی ہے           |
| 1710           |                                           | سو وسا        | برچەد ئے كاطريقه مشغول كو               |
| 110            | ضعف بوت امورطبعید ، إل ولايت امورطبعید    | mo m          | رومال كندھے پرڈال كرنماز پڑھنا          |
| ااس            | فی زمانه مال کوخوب حتیاط سے خرج کرنا جائے | m.m           | بزرگوں ہے حسن عقیدت جائے                |
| <b>#</b> ()    | اسباب مين بالاجماع عكسين بين              | b+ (b.        | مركام كيلي وقت اور مروقت كيلي كام       |
| اا۳            | اسلام كى اشاعت كى علت حقيقى               |               | مناسب ہے ۔                              |
| MIL            | تعدى للغير برگز مناسب نېيىن               | m÷h           | القباض شيخ مانع فيض ہے                  |
| mit            | محقق وغيرمحقق كے تقرير كا تفاوت           | <b>}</b> ~(1/ | خلوس خودسب شهرت ہے                      |
| 1"  "          | نكاح موافق سنت ميس نورانيت                | h-14          | كشش وميلان كاعلاج                       |
| mih            | نبی اورساحر میں فرق                       | r.a           | امورطبعيه كي روشم                       |
| Min            | مناظره كاطريقها حيمانهين.                 | r•4           | اذ کاریس سرسری توجه مناسب ہے م          |
| halla          | ز مانه سلف کے وعظ کا طریقیہ               | r.0           | استفاره كي حقيقت اورا - كامحل           |
| سالما          | امرا کے میے میں برکت غربا کے شائل         | P*+ Y         | اوران بدقر آن كادب ادراحرام كاطريق      |
|                | كرنے ہے آتی ہے                            | P+4           | وجدوعال کی قند رکرنا جائے               |
| سؤاس           | مطالعه كتب كرد نيا بهونيكي صورت           | F+7           | المال شرعيه ما د المورطبعيدي كم مقتصابي |
| ساس            | عیادت کے شرائظ                            | F4Z           | شيطان كى وشمني ميس خيركا يبلو           |
| ٣١٣            | تعليه تعلق مع الله                        | r.2           | يشخ كيماتمو محبت كي ضرورت               |
| MIM            | تعليم رضا وعبر                            | M.A           | برز و چیوٹول کی محی شرورت               |
| HIP            | مرانی ہے بیخے کی تعلیم                    | Γ•Λ           | ظاہری کمالات<br>ا                       |
| rile.          | اہے عیوں کو میش نظرر کھنے کی تعلیم        | <b>r</b> •9   | عارفین کرز بدکی علامت                   |
| mlh.           | ذکروشغل کے دوٹمرے ہیں                     | r+9           | عدم مناسب موجب علی کی ہے                |
|                |                                           |               |                                         |

| rri     | محبت کے ضروری ہو ٹیکی حد                        | Ma         | بيد لي العليم كي مثال                      |
|---------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| ۲۲۳     | طالب کی بے قدری موجب تر مان                     | 710        | نظر بازی کا علاج                           |
| ۲۲۲     | فرش كياتفورر كھے                                | 710        | ووسرے کے نفع کیلیج اپنے کومفٹرت میں ڈالنا  |
|         | تصحيح سلسله كالثر                               | rio        | اعتراض كاجواب                              |
| rrr     | معده اور د ماغ كي حفاظت                         | 1414       | یوی بات اصلاح ہے                           |
| 444     | اولياء الله ش صفت                               | ۲۱۲        | تُنْ عدعا كراني كاطريقه                    |
| mpm     | حضرت موی کے تعیشر مارنے سے حضرت                 | <b>F14</b> | اتباع سنت بروی دولت ہے                     |
|         | عزرائیل کی آئی پھوٹ جانے کی توجیہ               | 717        | عقل كوغالب كرناجا ہے                       |
| rrr     | عابده اضطراريه برجهي اجربوتاب                   | MIA        | بية بردائي وخودرائي تغير ب                 |
| 4444    | تو کل ودعا کا جمع کرنا کمال ہے                  | 11/2       | واسطه کی قدر کرنی جاہئے                    |
| 1-1-1-Y | سلف وخلف کے استعداد ورنگ                        | FIZ        | طريق شناخت ولايت                           |
| ١٣٢٨    | تکوین مسلحت کے متمال پرتشریع کونہ جیموز اجائیگا | 114        | افراد مشروع شہوت کا بھی مصرب               |
| 444     | C 0 1 0 1 06 1h                                 | MIZ        | نگاه بدکوغیرافتیاری مجھنے میں کیا کیدنس ہے |
| PTP     | اقبض كروم الجواليكاع شا                         | 116        | وہ کیاالل حق ہے جس کی غیر پر نظر ہو        |
| 770     | 6162161                                         | riA        | طلب ہی بہت برای سفارش ہے                   |
| - jupi  | حساب كماب يس برات تيقظ كي ضرورية                | 1"IA       |                                            |
|         | ہے حساب اور تحویل دونوں کا ایک شخص              | mjq        |                                            |
|         | کے پاس رہنامناسب نہیں                           | ۲۱۹        | **                                         |
| ۲۲      | عشق المارد صورة ايك سخت عذاب ہے 1               | ۳۲         |                                            |
| 7"      | شرافت اورریاست کی موجوده حالت ک                 | PY         |                                            |
| rr      | ئے<br>گئے کے مما تحد مخبت کے آواب               | rı         |                                            |
| 1"1     | بت اویسید کی حقیقت اورا ریج ناکانی بونا سے      | اس ا       |                                            |
| ۳۱      | الشخ پر مرید کاسامید پڑنے پاوے " ۸              | ) · ·      |                                            |
| -       | خ ہے محبت پیدا کرنا تو ضروری ہے ہے              |            | علم ندہونے نے مواخذہ                       |
|         |                                                 |            |                                            |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ,               |          |                                                                                      |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   | rr       | وضروری سمجھنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بيعت              | H.              | ላ        | اظهارمعصيت                                                                           |
|   | ٣٣       | كيلي صرف اسلام شرط بس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرشغار<br>ذکر خار | Pr              | 4        | وَكُوْلُ الْكِ ادبِ                                                                  |
|   | Par de s | ريف كاقول برائعليم ملازم ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ايكظ              | ۳۲              | 4        | ذکر مرمانیاتی ہے<br>ذکر مرمانیاتی ہے                                                 |
|   | 9~9~     | and the state of t |                   |                 | 9        | ا ہے بزرگول کو برا بھلا کہنا                                                         |
|   | P"P",    | ي طبعي كا منشاضعف قلب ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تغيرار            | PMP             | 9        | مجتی اے کا منشاء کبر ہوتا ہے                                                         |
|   | 1772     | اعفت توی ہوتی ہے بررگوں میں میلان ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جوانی ک           | ۳۳              | •        | وَالرَّوْدُومِر ب م م الله الله الله الله الله الله الله                             |
|   |          | ناہے بنسبت ووسروں سے منع مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | pp.             | . ]      | ا پنی چیز کو اس طرخ رکھ کر جاوے کہ                                                   |
|   | ارس س    | _ ك بعد ماته جو من كارسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مصافح             |                 |          | ووسرول کوحفاظت نه کرنا پڑے                                                           |
|   | bubut    | ډر بے کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ger Co            | prym.           |          | سفر کی کفتیں                                                                         |
|   | وسوسو    | ں کے حسن و جمال میں احتمال فتنه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عورتو             | ١٣٣١            |          | ا بنوں کیراتھ و معاملہ ہی نہ کرے بردی خرالی ہے                                       |
|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غالس              | 1-1-1           |          | محبت میں شان کہاں                                                                    |
|   | ٣٣٩      | ناعاء مت مهدى اليد كمقبوليت كى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بدييآ             | Popul           |          | ا کا براہے اوپر سے طعن مثانے کی سعی                                                  |
|   | mmd      | افتیاری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نبيث              |                 | 1        | نہیں کرتے اور کیوں؟                                                                  |
|   | mr.      | پيزېزرگون كا تباغ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسل               | mme             | - 1      | كهانا باب كى شركت مين ركھوليكن ابتى آمدنى                                            |
|   | 7-17+    | ، و نیاشان علم کے خلاف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رد                |                 | 1        | الگ رکھؤات دہ کرے جس میں برائی شآوے                                                  |
|   | ۳,40     | رئ بات كہناسخت تكليف دو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | -        | متعارف اخلاق اوراسکی ایک مثال                                                        |
|   | 1-1-4    | الله کے ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | mr              | -        | الله تعلق بيدا كرنيكي ايك بزي تركيب                                                  |
| į | וייוייו  | پيزا فلاق باظنه كي اصلاح ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —- i              |                 | _        | رعایت فلافیات کی انجینی ہے                                                           |
|   | المالمة  | باكي اصلاح كأطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تفسر              | halaha          | 1        | و ین بین منت کم ہاور خمر وزیاده اورائی مثال                                          |
|   | 777      | بيمين جبر خفيف كي اجازت بالراسكا مثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b> </b>        |          | الله تعالی کیساتند جیسانطن مووییا ہی معالمہ                                          |
|   | איוןיין  | ف تبور حقيقاً معنر ب ول تلبيس الميس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 | <b>₽~₽~</b>  •• | _        | فرمائے ہیں ۔                                                                         |
|   | ساباسا   | م موی وقد میسی کی توشیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>          | الماساسا        |          | رمضان شرقر آن شانابزی برکت کی چیز ہے                                                 |
|   |          | ب جاه کے مرض کا بیت مشکل سے چلا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 | <u> </u> | بدگرانی اور بدز بانی کا منشا کبرے<br>مجاہدہ کا شمرہ او مجار بتا ہے اور ناز وقع کا تم |
|   |          | ایت سلب کر لینے کے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                 |          | عجابده کا مره او مچار بها ہے اور ماروم م<br>نیچا ہوتا ہے اور اسکی ایک دلیسپ حکایت    |
|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 | _        |                                                                                      |

| ra. | ا ہے ذ مگل ہے زیادہ بارند لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣           | .h.h.             | القائے نسبت سے معنی                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ra+ | صرف معمائب حقیق مسبب ہوتے ہیں معاصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •           | 70                | ونع احتلام كاوطيفه                          |
|     | ے اور مصائب ضوری وحقیقی کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣           | ۵۳۲               | حفظ كادفليفه الرقوت حفظ منه وحفظ مناسب نبيس |
| rai | طريق كامناسبة كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r           | 773               | في كازياده مقرب في عصد بيدا و فاللّناب      |
| 101 | ياس واضطراب كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +           | سلمط              | صديث بريجيجا شكال اوراسكا جواب              |
|     | عالیات و تمرات کی طلب ش سے عبث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7           | ۳ <sub>۲</sub> ۲۹ | تهجر كاوفت                                  |
| rai | عایات و رابت ماسب م سے سبت ا<br>ہاسکئے کدریا غیرا فتایاری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Γ,          | ١                 | ذ بمن كي درت كاطريقه                        |
|     | الل الله كي محبت يل ضرور فائده موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ī           | ٢٣٦               | كى اميد كى دجه عنواف كرنا                   |
| ror |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ٣٣٤               | مناه کا کفاره                               |
| ram | معامله کی صفائی دوسری چیز ہے ادر معاصی دوسری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ۲۲۷               | امتحان كى كامياني كاوظيفه                   |
| ror | شخ ہے ساری تعلق ہے توی تعلق رکھنے کے عنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | rrz               | يواسير كاوخليفه                             |
| 200 | توحش عن الخلق مسبب ہے النس مع الحق<br>مراکب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | rrz               | نقذ برك اجمالي تنهيم                        |
|     | ے اور بھی سب ہوجا تا ہے انس مع الحق کا<br>محل ترین دروال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ٢٢٧               | علامت متبوليت                               |
| 700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\  \ $     | ٣٣٤               | ندامت كانفع بهى معمولات ہے كمنہيں           |
| 200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ۲۳۸               | قساوت كى علامت                              |
|     | آ زادی میں خلل نہ و الناجا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\ \cdot\ $ | <b>1</b> "/"A     | حفظ صحت مقدم بمستحب كي تحصيل سے             |
| 500 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <b>1777</b>       |                                             |
| 200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦.          | <b>"</b> (7)      | طالب حق کوکسی کی ناراعنی کی کیا پرواه       |
| rac | The second secon | - 1         | mr/               |                                             |
|     | ل لازم بدوام واستقامت اصل چزب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1         |                   | كرناديانت سے بہت بعيد ہے                    |
| 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1          | الم               |                                             |
| ra  | مدرت عن معرب ونياكيلي يمي دين كيلي يمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ماسل              |                                             |
| ۲۵  | مدورسول کی اجازت کے بعد کسی کی اجازت ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | rr                |                                             |
|     | ا هاجت نبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           | ra                |                                             |
| ra  | ت امرد کاعلاج ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مح          |                   | معاصی کی تعلیم مقدم ہے                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |                                             |

| P**        | ۲۲    | كايت توت يقينيه                           | ,  | ra          | 4        | ع المره من الأربي سيلير                         |
|------------|-------|-------------------------------------------|----|-------------|----------|-------------------------------------------------|
|            | 45    |                                           | _  | -           | _        | عمليات مصرين طالب بن بيك                        |
|            |       | بان سے ذکر جاری رکھٹا احوط واسلم ہے       | -4 | 10          | <b>Y</b> | حضور کے دودر ہے ہیں                             |
| <i>y</i> . | 41    | س طريق بين مبولت كالتقارند جائة           | ï  | 102         | 4        | شکتگی کیند بدواداہے                             |
| my         | 110   | لمريق کی شرط مقدم                         | ,  | F02         | 4        | طالمب کی اعانت منجانب الله ہوتی ہے              |
| ۳۷         | ۱۳    | سہولت مقاصد موقوف ہے صحبت شنخ پر          |    | 102         | -        | مديه ليما مدول كافى جان ب <u>ېچا</u> ن اور باجم |
| 3"4        | برا ا | مناسبت شخ شرط طريق ہے                     |    |             |          | مناسبت کے مناسب نہیں                            |
| ٢٣         | 7     | اس طریق میں نفع کی شرط                    |    | róz         |          | طريقه جواب اعتراضات                             |
| pm4        | ۳     | ياجوج ماجوج كي غذا                        |    | ۲۵۸         |          | عذاج تنيبت ومشق مجازي                           |
| PY         | ۳     | یا جوج ماجوج کوتیلی مروجانے کی دلیل       |    | ran         |          | خوف کیساتھ تو کل وعزم بھی ضروری ہے              |
| 1-41       | ۳     | شيشه كي صورت كوتصور نبيس كهد يكت          |    | ron         |          | عورت کی تماز بلاشرکت دوسرے مردکے                |
| 77         | ۵     | كتاب كود كيح كروعظ كبني عص تعب نيس موتا   |    | ran         |          | كتے كى وجه سے كھر بيل رحمت كے فرشتے             |
| 740        | ۵     | شیخ کیلئے کن صفات کمال کی ضرورت ہے        |    |             |          | ندآئے کے معنی                                   |
| 270        | ٥     | اشحاد واخوت كاراز تعلق مع الله ب          |    | MOA         |          | تعدیدامراض ک مجی شرط مشیت ہے                    |
| 744        | 1     | يزركول مصفوره ليغ بس عوام وخواس كالمسلحين |    | 129         |          | اختلاف نداجب مانع مناسبت ہے                     |
| 3mm        | 1     | نفع کی شرط فکراصلات ہے                    |    | ٩۵٣         |          | عقل د نيوى كى تلت تصفى بيس براى چيز توثق ب      |
| MAA        | 1     | برکت بزرگول کی تی ہے                      |    | <b>129</b>  |          | تعلق بالنكوين كخصوصيات وعلامات                  |
| 242        |       | ان مريذين كيلي تعزير دعاب كي ضرورت ب      |    | #Y+         |          | تبجد میں قضائمازیں پڑھنے کی اصلاح               |
| P72        | •     | الل الله كي مجالست مين كيا نيت مونى جائي  |    | ۳4+         |          | ذا كركوا بك ضروري مدايت                         |
| <b>24</b>  |       | فقہی کتاب بھی تصوف ہے                     |    | ۳۲۰         |          | بعدامتحان طلب مرات كي تدبير بتلاني جائي         |
| MYA        | _     | غدرومرقه كافركيهاته بهي حرام ب            |    | hud.        |          | استیزان کی تأکید                                |
| AFT        |       | باغی کا کوئی کمال کمال نہیں               |    | ۲4.         |          | موائے نفسانی اور عقل معاد کا فرق                |
| ሥላለ        |       | مناه کی تاویل عذر بدتر از کناه ہے         |    | r4i         |          | ردوكد مين نفسانيت ضرورا جاتي بين                |
| min.       | _     | تو فیق دوام ذکرو بی ہے                    |    | <b>1</b> 11 | 2        | عمل ناتص بنیاد ہے مل کامل کی اسل                |
| тчя        |       | ذكراللدكوا بنااضلي كالمجهو                |    |             |          | عمل تو ترک نه کرے گوناتھ ہو                     |
|            |       |                                           |    |             |          |                                                 |

| ۳۷۸           | سالك كا حوال كى تبديليون كابيان          | <b>1719</b> | نفع كى چيز شركسى كى بدواد نيس كى جاتى  |
|---------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| ۳۸۰           | نعمائ ترساورجنت كيطرف طبيعت              | 12.         | كوشش بيهوده مها زخفتگی                 |
|               | کے شدا جھرنے کیوجہ                       | 120         | اعلی عقل کا نوی مضرت ومنعت کے بارے میں |
| ra •          | متنبول بنده کافیض بلااطلاع یهی پہنچنا ہے | rz.         | رزق كابدار عقل رئبين                   |
| · ۳۸1         | ایک مخف عربیم جنتیوں کا کام کرتا ہے      | 121         | تنكبر كالممي وملي علاج                 |
|               | پھراخیریں ایساعمل کرتا ہے جوموجب         | 121         | حق تعالی کے جلم کابیان                 |
|               | نارب اسكامطلب                            | .PZ1        | الله تعالى قلوب كا آيزيش كرت بين       |
| MAI           | قبركي حقيقت                              | 121         | قیامت بہت ہی قریب ہے                   |
| PŅI           | تعویز کے اثر کیوجہ توت خیالیہ            | rzr         | كو أن طاعت جزائے فوري سے خالي نہيں     |
| <b>17</b> /41 | نرى عقل سے بچھ نیس ہوتا                  | 727         | بزرگول كولا لعن تعل وكلام سے بھى سخت   |
| MAY           | تارك ونيا كااستغناء                      |             | کلفت ہوتی ہے                           |
| <b>17</b> /17 | جنت ایک جنی میدان ہے اور اسکا درخت       | 727         | ذ کر میں سر ور ونشاط ہونیکی وجہ        |
|               | سبحان الله الخ ہے                        | 720         | اخوال میں دوام تبیس ہوتا               |
| MAM           | بل صراط کی حقیقت                         | م کے        |                                        |
| 200           | كرامت واستدراج كافرق                     | FLI         | ا تباع وارد کی نیت ہے مل کرنا          |
| MAG           | ساع کے حدود                              | rza         | عجابدہ کانحل وی ہے متعین ہوگا          |
| PAY           | وسوسه كي حقيقت                           | P20         | مجنون ومجذوب كافرق                     |
| MAY           | يز رگول كواشعار لكسنا                    | PZ:         | الموسنين اور كافرين كعداب كافرق        |
| TAZ           | جقوق شنخ كاخلاصه                         | 12          |                                        |
| 1714          | ظنیات برجزم نه کرنا جائے                 |             | ارلیناکانی ہے                          |
| MAZ           | قطب التكوين دائما اور قطب الإرشاد        | 172.        |                                        |
|               | اخیاناً متعدد ہوتے ہیں                   | 172.        | خنتوع كى حقيقت                         |
| ۳۸۷           | انبياء كيليج تعبير بالمعصيت محض صورة     | 12          |                                        |
|               | معاصی کے تدارک کا طریقہ                  | 1 12        | رک کی دونشمیں<br>رک کی دونشمیں         |

|             |                                         | ,            |                                        |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| rgr         | ز کو ق کے روپید کی تملیک مدرسد میں فورا | ۳۸۸          | تأسف من ما فأت احداً ما حجاب مستقل     |
|             | جوچا ٹامناسب ہے                         | TAA          | عمل وین کا مدار                        |
| سم ۾ سم     | مثنوی دانی کا برا اکمال                 | MAA          | كامياني كامدارطاب برب                  |
| man         | سالك كادستورالعمل                       | MAA          | ہرنس کی سزاجداہے                       |
| man         | صرف اذ كاراصلاح كيلية برَّز كا في نهيس  | FAA          | طلب وقصد بھی قرب وقبول میں بھائے       |
| <b>79</b> 5 | اس طریق میں نفع کا مدار مناسبت پرہے     |              | حصول ہی کے ہے                          |
|             | خواه طبعی ہوخواه عقلی                   | <b>17</b> 19 | عجب كاعلاج اورسرورعلى أنعم كانحكم      |
| <b>F92</b>  | تشویش کی چیز پس حق تعالی کی عدم رضاہ    | 77.4         | غيرا ختياري اموريس بيع حدمصالح اور     |
| 794         | رشوت کی ز کو ة نه دینے کا تھم           |              | منافع ہوتے ہیں                         |
| 24          | طریق استشاره                            | 17/19        | حق تعالی کی محبت میں شان عقلیت         |
| 294         | كثرت كلام كاتدارك                       | P9+          | فيصله لطيف درميان احناف اور غير مقلدين |
| 1792        | كثرت كلام كالنشاء كبروغفلت ٢            | <b>!~9•</b>  | شرط تبلغ عام                           |
| 792         | اینے کو بڑا سیجھنے میں مفاسد ہی مفاسد   | 190          | طبيب جسماني ياروحاني كاايك اوب         |
|             | جي اورا سكے دفعيه كا طريقة              | jing.        | سكون مطلوب بى نېيىن بلكىمل             |
| m92         | شریعت نے بناوٹ اور محض ظاہری محبت       | 1791         | تعلق مع الخنق سراسرمعنرت ہے            |
|             | ہے منع کیا ہے                           | 791          | يغيرالارم كتهجد كيلئة أنكه ندكهانا     |
| 291         | ساده معاشرت نساسلى عبت وجدروى           | 1-41         | اجانب كيساتحد برناؤ                    |
|             | بیدا ہوجاتی ہے                          | 294          | معجت کی حفاظت مقدم ہے                  |
| max         | ز بور کے معٹرات دنیا وی وزینیہ          | rar          | ا بني طأعت كوجتلانا                    |
| mad         | عورتول كتكلف وتضنع وتزكين               | 7797         | ہرامر عیں بشمول نفسانیت                |
| 174.4       | سوال حرام پردنیا بھی ترام ہے            | ۳۹۳          | كثرت سوال كامتشاءكمل تدكرنا            |
| 14.4        | سنشرت سوال كالنشاء عمل شدكرنا ب         | سافما        | اصلاح كاليب مرايع الناشير طريق         |
| +4          | عارفین کے زمد کی علامت                  | máh          | بنندى اوررفعت كيحميل كانافع طريق       |
| Y++         | مال كي حقيقت                            | mam          | حرمت سود کی ایک ذوقی دلیل              |
|             |                                         |              |                                        |

| ساله,       | حسن انتظام سلامت روى               | 1961              | خنن انتظام تواشع اورحب جاه عنفرت       |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| L, I L.     | لايعنى عاحراز                      | (4.4              | عملیات سے تفر ٔ حکمت وفراست            |
| ۵۱۹         | حسن انتظام حدودشرعيه كالخاظ        | سا 4ما            | محكت سادى مهولت بسندى عدم بإبندى       |
| ויוץ        | فراصت سيحه غيرالدين                | N+ h-             | مناسبت يآتبير                          |
| וייז        | حقیقت شناس زوائد سے نفرت           | ۳۱۰ م             | عمل باللاحتياط وتفتويل إ               |
| MZ.         | پندیدگی                            | lu+lu.            | عمل بالاحتياظُ ورع وتفوي               |
| ויויו       | رعایت اصحاب                        | ۲۰۵               | حنن انتظام                             |
| יזינייו     | تجربه فراست انجام بنيئ دورا ندليثي | ۲۰۵               | حكمت وظرافت وشال تربيت وتقيقت شناك     |
| rrr         | دقت نظری معن شای هائق ری           | . In. A           | فراست وحقيقت شناسي                     |
| 744         | طرزسفارش مشمل برمراعات مذاق        | l4ہ -             | رسومات سے حذر شان تربیات حقیقت شنای    |
| (*F)*-      | طرز بيعت مشتمل برحقيقت             | l <sub>k</sub> •A | تَقُوكُ واحتياطُ مِنْفائي معالمه عبديت |
| mra         | مراعات احباب                       | 14-4              | تكيف بقنع بينواضع عبديت                |
| ۲۲۲         | فضوليات كفرت                       | 14-7              | شان استفناء                            |
| ראיז        | شان تربيت شفقت على الصغار          | 14-1              | حقيقت شنائ انجام بيني                  |
| <b>712</b>  | سهولت يسندى رفق وزم خوكى كمال شفقت | r.v               | عدُّل بين الروجين تقويل احتياط         |
| MYA         | ممال احتياط وتقوى                  | M+V               | ر <i>ڪ</i> لايعن                       |
| MYA         | كمال شفقت حدود شرعيه               | 14.V              | دفت نظري سلامت فنبي حول بسندي .        |
| ۳r۸         | استغناه تجربه فراست صيحه           | 4+4               | حقیقت شناسی اورا شاعت دمین             |
| مهاما       | تواصع واتباع سنت                   | JY1+              | كيدنس كى شاخت                          |
| <b>4.4.</b> | كمال تواضع وانكسار وانتقار         | M-                | ادعاوا ظبهار ہے نفرت                   |
| ושיא        | تواضع عنووهكم وحسن غنق             | 141-              | شأن تربيت واستغناء                     |
| اسلما       | حَمَّت وثنان شخفیل                 | ١١١               | حب تقنيل تعلقات                        |
| ا۳۲         | ترغيبانا                           | יווין             | حکمت وعقل کال تجربه                    |
| الماما      | شان تحقیق (متعلق اشغال موفیه)      | וויוויי           | فراست وحقيقت يسندي                     |

| سابالنا     | أعليم شفقت ومحبت              | 244            | تحكمت وشال تتحقيق ومعرفت                |
|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| ירן אוא     | معرفت عدونس                   | [MMM           | مُنْيات _ تفر                           |
| (L.L.)      | فراست وتجربه                  | المسلمة        | حسن معاشرت بيدارمغزي                    |
| rra         | لطافت فهم عمق نظر             | سامانا         | تواننع وحسن تربيت                       |
| מאיץ:       | صفائي معامله وشان تربيت       | ماساما         | كمال شفقت تطبيب قلب مساكين              |
| ۵۳۳.        | لطافت فبم مُ خشيت احق ادب     | سأساما         | ひり                                      |
| الداماء     | كشف حقائق وقوت كالشنباط       | ۳۳۵            | كمال شفقت محبت بإمريدين                 |
| الماما ا    | حب خول متمان حال تخرب سے نفرت | المسلما        | شريبت كاطبيعت ثانية بهوجانا             |
|             | عقل وحكمت                     | 777            | بلااجرت کسی ہے کام ندلیٹا               |
| ٢٣٢         | <u> کمال استغناء</u>          | ٣٣٤            | حسن معاشرت وتربيت بيتكفئ                |
| MMZ         | حق مونی ٔ اشاعت دین کی محبت   | MEA            | سكال تراحم قلع وقمع رسوم اورتبليغ احكام |
| <b>ሶ</b> ሶለ | تعليم تواضع واصلاح اخلاق      |                | منزاعدم خوف لومة لائم                   |
| المائدة     | توانغع وافتقار وعبديت         | <b>ا</b> سراما | لطف ونرئ رعايت حدود                     |
| المرابط     | عرفیات ورسوم بسا زادی         | (4,14+         | كمال انتاخ سنت                          |
| third       | شان تربیت فراست صیحه          | inh.           | ز مِروكمال شفقت                         |
| " ୮৯।       | دفت فبم متن ری                | 144            | تعليم حقوق العباد                       |
| ന്മി        | يے لکلفی سادگی شان تربیت      | (Lile          | بكمال انتباع شريعت وحسن تربيت           |
| cor         | حسن انتظام تعليم آ داب معاشرت | וייוייו        | ظراشت تعليم استيذان                     |
| ror         | حقيقت شنائ                    | 144            | کنال زېر                                |
| ror         | رعابيت نمال مخاطب             | וייויין        | كمال عبديت                              |
| rar         | حقیقت شاس                     | المالما        | كمال عبديت                              |
| rar         | وقت فنهم                      | ("("           | كمال شفقت وشان تربيت                    |
| rar         | عزت دين عقل وتجربه ولهم ليم   | 44.h           | مزاح وشان تربیت                         |
| rar         | كمال اوب بزرگان               | שייין איז      | اعتدال نظر تربیت مریدین                 |
|             |                               |                |                                         |

| ۲۲٦          | احتياط وتلقوي ودوراند پٽي'             | ግሬካ      |   |
|--------------|----------------------------------------|----------|---|
| ۲۲۲          | تواضع ورفق حسن اخلاق                   | ran      |   |
| ለሃን          | حقيقت شناى واستغناء                    | 727      | _ |
| MAd          | حقیقت شنای استغناء علی و تجربه         | 700      |   |
| M2+          | شان استغناء خشیت من تائیدایز دی        | ۲۵۵      |   |
| 14.          | قوت تطبيق ذبهن ري                      | ۲۵۵      |   |
| 141          | تقوي واحتياظ موافق طرزسك               | raa      |   |
| rzr          | ضفائي معامله وشدت تعلق مع الله         | ran      |   |
| سو کریم      | حفظ مراتب وصفائي معامله وغايت اعتناء   | ran      |   |
| ,            | باالاحكام الشرعيه                      | 104      |   |
| 747          | احسان شناى صن معاشرت بالالل نمايت تقوى | ۳۵۷۰     |   |
| 740          | تواضع وعبوديت كالشمس في النصف          | אמין     |   |
|              | النهادظا هرويا هر                      | ۲۵۸      |   |
| AV. A        | حس ج                                   | ran      |   |
| 720          | ان نگر بیر<br>ما بندگ اوقات            | MON      |   |
| 820          |                                        | ran      |   |
| 724          | ظرافت                                  | 829      |   |
| .142         | شدت تعلق مج الله                       | (A.A.+   |   |
| .144         | صبط ومحل                               | P41      |   |
| 1/4          | رسوخ عظمت حق شدت تعلق مع الله          | ואים     | · |
| γ <b>/</b> + | تواضع وافتقار وعبوديت                  | יוציק    |   |
| ۴۸۰          | نا پنند بدگی تکلف ٔ مزاج ٔ دلجوئی      | سلاله ما | · |
| ("At         | حقیقت شنای دفت نظری                    | ואאון    | · |
| MAI          | خثيت حق                                | 646      | , |
| (A)          | تقاضا شدبيدا متثال امر كااور عبديت     | ][       |   |
|              |                                        |          |   |

| 707         | حقا اکن شناسی عقبل زرین فهم سلیم |
|-------------|----------------------------------|
| ran         | حق شنای عداوت نس و حکمت          |
| 227         | تجريه وعقل ونبم سليم             |
| 200         | حقيقت شنائ انصاف ذوق سليم        |
| raa         | احتياط وتقوئ وتوكل               |
| raa         | حقيقت شنائ انصاف بذوق سليم       |
| ۵۵۳         | قلبي تعلق مع الغير               |
| רמץ         | تحقيرإد نيامشان تربينت           |
| ۲۵٦         | حقيقت شناسي علم وحكمت وشان       |
| 102         | احتياط وتلقوي وتوكل              |
| ۳۵۷۰        | نظر برحقیت                       |
| ran         | حقيقب شناسي                      |
| <b>ሶዕ</b> ለ | ا پنایا کُسی پر ندؤ النا         |
| ran         | رت الم                           |
| ron         | مهوالت بسندي                     |
| ran         | احسان ندلیما' رعایت مخاطب        |
| 809         | توامنع خشيت ازايذاد يكروشان      |
| 14.4+       | الاليخى بي حدر                   |
| 441         | مدادات مخاطب                     |
| ודיין       | استغتاءوايتار                    |
| דצים        | رويا صلح حدايك شبه كاجواب        |
| سولاما      | معاملةً كي صفائي في فراست وتواضع |
| بالمها      |                                  |
| 646         |                                  |
|             | والمانت كاخيال                   |
|             |                                  |

| افعا        | نورمعرفت بورانية قلب نورانية        |   | MAT          | ا جيان نه لينا                             |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------------|
| 19.7        | وومبرے کی گرانی قلب کا لحاظ         |   | MAT          | عقل وحكمت                                  |
| ۲۹۳         | مراعات بالابل كي تعليم وتاكيد       |   | Mr           | حقیقت ری ونو حید                           |
| ١٩٢         | سادگی طبیعت مراعاة احباب تکلف قصنع  |   | M/m          | فراست لا یعنی ہے حذر                       |
| Mah         | طرز سفارش کمال عقل وتجرب            |   | MAP          | كمال شفقت ورافت                            |
| Lette       | دين كى عزت كاخيال عقل كالمال        |   | MAT          | كمال شفقت ورافت                            |
| (r/q)r      | سلامتي طبيعت قوت استنباط            |   | <b>ሮ</b> ለ ጦ | كمال شفقت على المخلوق                      |
| lu d lu     | ز بدواستغناء                        |   | የአሞ          | شفقت وحكمت                                 |
| 40          | عمل تعليم ابتاع سنت نعمت البي       | Ī | የአ ሮ         | شان استغناء دين كى عظمت وحكمت              |
| m90         | تجربه ولحاظ ومروت                   |   | <b>የ</b> ለ ቦ | حقیقت شنای کمال تقل                        |
| ۲۴۳         | دوسرے کی دل شکنی کالحاظ             |   | ۵۸۳          | انكسار وتواضع                              |
| רפץ         | شان تربيت فنبط وتحل تناسب طبيعت     |   | MAG          | تو قيرا بال علم                            |
| m92         | ساوگی معامله کی صفائی               |   | ۵۸۳          | حسن انتظام ابتمام حفظ نظام دين عايت احتياط |
| 19Z         | وین کی عزت کا خیال دوسروں کی گرانی  |   | ran          | تواضع وبزرگول كاادب                        |
|             | قلب كالحاظ اورعدم خداع              |   | PA Y         | جذرازا يذاءسكم احتياط وتقوي                |
| 79A         | امراء ہے خت استغناء                 |   | rλ∠          | قدرطلباءاستغناءشان تربيت وطرزسلف           |
| <b>ሮ</b> ዋለ | سوال۔ چندہ سے تفریت پیندیدگی طرز    |   |              | ہے موافقت                                  |
|             | سلف صالحين اعتدال طبع               |   | <b>የ</b> ላለ  | تجربه ببولت بيندئ عقل سليم                 |
| 791         | ظرافت اورحاضر جوالي                 |   | MAA          | شفقت وسهولت پهندي                          |
| ۲۹۹         | تتفراز رموم شان تربیت               |   | <b>የ</b> Ά ዓ | عدم تضنع 'نفاست طبع                        |
| 17.99       | فضوليات سے تخت عذر                  |   | MA9 .        | كمال فنهم تجربه وفراست محبت اعزا           |
| 799         | تحدث بالنعمة أعتناء بالقاصد         | L | PAN          | صبط اوقات                                  |
| ۵۰۰         | شان تربیت کمال تجربه وعقل علم طریقت |   | 144          | ملكه شناخمت كيودنفسانيه                    |
| .△••        | برانے فیشن کی مرغوبیت               |   | ra+          | بمال تجربه                                 |

| oir   | مسي بيروره برابريهي بارند ذائنا               | ۵۰۰         | سوال اورتملق امراء سے نبایت تنفر            |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| مانه  | ذاك كاابتمام                                  | ۵۰۱         | حياء وغيرمت                                 |
| ۳۱۵   | صفائی معاملات دوسرے کے معاملہ میں             | o•r         | الاضرروالاضرارني الاسلام كامصداق بونا       |
|       | دخل شدوینا'                                   | ۵+۲         | كمال عقل خوش فبمي رعايت متضادين             |
| ۵۱۳   | حد شریعت تک دوسرے کو آزادی وینا               | ۵۰۲         | کمال تجربه حقیقت ری                         |
|       | ایناو با وَنددُ النا ُ مقاومت <sup>نق</sup> س | ٥٠٣         | كمال انتاع سنت                              |
| ۵۱۵   | سلامت عقل رسائى ذائن بلا ضرورت                | ۵۰۴         | ز بدعن الدنيا                               |
|       | كافركوكافركهنا مخالف سيمجمى عنوان             | ۵۰۳         | ہر بات میں اصول اور قاعدہ                   |
|       | شا ئسته کواستعال کرنا                         | ۵۰۵         | صفائي معاملات                               |
| PIA   | تو-اسنباط                                     | ۵۰۵         | غلبعبديت                                    |
| 019   | الله ورسول كي محبت ونياسيه نفرت ب             | ۵۰۵         | عفؤرهم شفقت خوف وخشيت ازحق                  |
| 219   | طريق سفارش مشتل بررعايت شريعت                 | P=4         | سلامتي فنهم ٔ جامعيت اور رعايت              |
|       | وعقل وغيرت وحيا ومخاطب                        | ۵۰۷         | طبيعت كاموز وتبيت جوءونا                    |
| ۵۲۰   | طريق تقريظ مشتل برانكسار وتواهنع              | -0 +4       | الفت غابه وعقليت أنرم خوني                  |
|       | وحذراز جدال ولاليتي                           | 0=4         | ابتمام فن العبداتاع شريعت                   |
| Ø7+   | اظهارت به بيرامي حكمت                         | ۵۰۸         | اتباع سنت                                   |
| or.   | جواب مخالفين مشتكم برحقيق وحكمت               | <b>△</b> +A | صفائي معامله كى بركسى كابار بلااجرت ندوكهنا |
| ۱۲۵   | وليل عجيب وغريب العمارة برقبرالنبي            | ۵٠٩         | افراط تفريط سے بالكل مبرا ہونا              |
|       | صلى الله عليه وسلم بناء قبر حضرات شيخين       | ۵+۹         | ائلسار وتواصع مشوره حسن                     |
|       | تحت القبه مع النبي صلى الله عليه وسلم         | ۵۱۰         | سلامت طبع - حقيقت شناي أخلاس شان            |
| ٥٢٣   | سلامت نبم 'نورفراست' علم وحكمت                |             | ر بیت تا کید مقوق العباد                    |
| 'arm' | تعديه تواب منقص تواب عامل نهيس                | ۰۱۵         | سلسلهروامات تقفر                            |
|       | تخقیق وصول تواب بلاتجزی                       | ۵۱۱         | قوت استنباط اورنطيق<br>                     |
| DYY   | تبجرعكم وحقا أق وشفقت على المخلوق             | bir         | حقیقت شنای معنی ری قوت تمثیل                |

| شنای ۱۲۷ رسیس تیمور نے کیلئے انتظار ندکریں ۱۲۷          | ₹. % . ~                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                         | بمتبحر فضاونو وأنجهم متقيقت   |
| ل ندمتمود بالذات ك ١٨٥ البل التدكامال على المتعالب ١٥٣٩ | سيف وتزييذ بزائ تمزج          |
| اء كاظم ٢٩٥ كثرت قبل وقال وكثرت سوال ١٩٨٨               | رّ اورْعُ مِن مِن كَا اللَّهُ |
| عدازاختنام ۱۵۳۰ ترغیب فنا ۵۳۰                           | وجوه ترجيح شروع نمازا         |
| ۵۳۱ تعریف شمکین ۵۳۰                                     | كمال حذم واحتياط              |
| بداء طرزسك ١٦٥ وَرَقَابِي كَى فَقَيْقَت ١٩٥١            | كمال حذم واحتياط واقت         |
| ۵۳۱ کمال اعمال کودش ہے کمال ایمان میں                   | معيار كفرواسلام               |
| ت علی المخلوق ۱۳۳۰ اورای طرح ایکا برنکس                 | عقل سليم محكت شفق             |
| ظر ماه نبت صوفیا کیا چیز ہے                             | فهم سليم عكمت وقت أ           |
| عداقتهيد ٢٣٦ وموسدكا وه درجيد جوقا بل مواخذه نت         | حقيقت رئ استحضار قوا          |
| عدفتهيد ٢٣٥ علاج الخيال                                 | حقيقت رى التحضارقوا           |
| ت سلاست قيم ١٣٦٥ مجموعه كليات الدادي                    | دورانديش اظهار حقيقية         |
| ي ١٣٣ النفائس المرغوب في تقلم الدعاء ٥٣٣                | تحكيم الامة دحمة اللدعلي      |
| ل كى خير خواتى معهم فيرالافتتيار خبرالافتتيار كالمعتمار | دور اندلیتی مسلمانور          |
| رفقیه مجلس بعدنماز مهم ۵                                | معامله رق استحضار قواعد       |
| مس العلاج المورغير اختيار سيكا مسم                      | تتمنه باب اول                 |





*:*-

# بِدَالِلَهِ وَلِيْ الْحِدْمِ

# شان تربيت وعلم وتحقيق وتحكمت

#### محبت کی حقیقت اوراس کے دریجے

فرمایا کے حقیقت محبت کی میلان قلب ہے اور مید درجہ طبعی اور غیر مامور ہہ ہے گر نعمت اور وہی ہے۔ پھراس میلان کے آٹار میں سے رضائے مجبوب کورضائے غیر محبوب پرترجی دینا ہے اور میں میلان کے آٹار میں سے رضائے مجبوب کورضائے غیر محبوب پرترجی کے دینا ہے اور میں مور ہے تھی اور مامور ہہ ہے پھراس ترجیح کے اقسام ہیں بائتبار کل ترجیح کے بندہ چنانچہ ایک قشم ہے ایمان کو ترجیح دینا کفر پر اور میدادئی درجہ ہے محبت کا بدوں اس کے بندہ مومن نہیں ہے اور دو سرے اقسام میں دوسرے احکام کو ترجیح دینا غیراحکام پر اور احکام کے درجات ہیں کوئی اوسط اور واجب کوئی اعلیٰ وستحب۔

#### مصائب تغيرات طبعي كاعلاج

ایک صاحب نے کہا کہ جس زمانہ میں کوئی تکلیف نہ ہوای وفت تو طبعی محبت بھی اللہ تعالی سے ہوتی ہے اور تکالیف کی حالت میں چونکہ ان کا عمد ورمنجا نب اللہ متیقین ہے ای لئے عقلی محبت رہ جاتی ہے ۔ بعض اوقات تو ایسے شہرات پیدا ہوتے ہیں جن کا اظہار کفر ہے ۔ فرمایا کہ ایسے تغیرات لوازم قطع مسافت سے ہیں جیسے سفر میں تعب بھی ہوتا ہے ۔ آ بلے بھی پڑتے ہیں۔ ناگوں میں ورد بھی ہوتا ہے مگر بعد وصول منزل مقصود کے سب کا تدارک کردیا جاتا ہے۔

تنبخ معلم كوانفع وافضل سمجھے

ایک شخص نے دریافت کیا کہ کوئی ہیعت تو ایک شخص ہے اور تعلیم دوسرے شخے ہے اجازت یا بلاا جازت شخص اول کے حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے لئے افید وانفع افضل ہونے کا اعتقاد کس کے ساتھ فرمایا ٹانی کے ساتھ مگراول کواس نفع کا سبب بعید یعنی سبب السبب سمجھے اور اس کے ساتھ گستاخی نہرے۔

جہاد کے لئے طبعی آ مادگی واجب نہیں

فرمایا کے طبعی آ مادگی اور رضا جہاد کے لئے واجب نہیں کیونکہ بیا ختیار میں نہیں صرف عقلی رضا واجب ہے جواختیاری ہے۔ اور وہ بیہے کہ اگر شریعت کا حکم ہو کہ موقع قبال میں حاضر رہے خواہ کیس عاضر رہے خواہ کیس ہی وحشت اور دہشت ہوتب بھی وہاں سے نہ ٹیس گے خواہ جان ہی جاتی رہے تو بس ادائے واجب کے لئے انتاعزم کافی ہے۔

دعا کی ترجیح قنوت نازله پر

فرمایا کے میرے نزدیک بجائے قنوت نازلہ کے بہی بہتر ہے کہ ہرنماز ﷺ گانہ کے بعد دعا کیا کرین میہ بجیب وغریب طریق ہے نیز اسلم واسہل۔اس میں خفاء بھی ہے اور قنوت نازلہ میں تو دوسروں کو یا دولا نا بھی ہے کہ میں فکروا ندیشہ ہے۔

### اصل تدبير مصائب كي

فرمایا کہ اصل تدبیر مصائب و تکالیف کی تو اصلاح اعمال ہے اگر ایسا کریں تو چندروز میں ان شاءاللہ اس کی برکت ہے یشمن خائف ہوجاویں۔ بشمن کے مقابلہ کا مشرعی دستورالعمل دشمن کے مقابلہ کا مشرعی دستورالعمل

مخترع طریقوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے وقت ہیں شریعت میں دو ہی صورتیں ہیں قوت کے وقت میں دو ہی صورتیں ہیں قوت کے وقت صبر ودعا۔ خدامعلوم یہ تیسری صورت بخوشی گرفآر ہو جانے کی کہاں سے نکالی۔ بس یورپ ہی سے سبق لیا ہے۔

#### ا ثارتعنق مع الله

فرمایا کہ جو خدا کے بندے ہیں اور منفولان حق ہیں ان کو جو طاعت حق میں لطف حاصل ہوا ہے تو ان کومما لک و نیا کی برواہ نہیں رہی اورا گران کو ملتے بھی ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بس وہ ذوق طاعت عطافر ماوے اور جاہ دختم دنیا کی ہمیں ضرورت نہیں اس کئے وہ نقروفا قبہ میں بالاختیار رہتے ہیں اور برنبان قال وحال بیا شغار پڑھتے ہیں۔

بادشابان جهال از بردگی بونه بردند از شراب بندگی ملک را برہم زوندے بید رنگ

ایک ذوق سجده پیش خدا خوشتر آید از دو صد دولت ترا ملک آل تجدہ مسلم کن مرا یں بنا لے کہ نخواہم ملکہا ورنه ادبهم وار سرگردان و دنگ

#### حجفوث كاعلاج

فرمایا که جس کوجھوٹ ہولنے کی عادت ہو بہت بڑا علاج اس کا پیہے کہ جب کذب صا در ہوفوراً اپنی تکذیب مخاطب کے سامنے کرے کہ یہ بات میری کذب ہے۔

#### انقياض طبعي كاعلاج

فرمایا که غیبت کرنے سے برا بھلا کہنے سے جونفرت اس غیبت کرنے والے سے ہو جاتی ہےاور جوانقباض اس ہے ہوجا تا ہے وہ قابل ملامت نہیں کیونکہ طبعی وغیرا ختیار کیا ہے لیکن بتنکلف سلام وکلام کرتے رہنے سے چندروز میں وہ اثر دل میں بھی ضعیف ہوجا تا ہے۔

#### غصه كالمجرب علاج

فرمانا كدا كراس كالتزام كرليل كبرجب كسي برغصهآ جاوسة تومغضوب عليه كوهجج مدسيه د یا کرین اور قلیل بی مقدار موتوزیاده <sup>نفع</sup>یمو۔

# امورغيرا ختيار بيركے مقتضا كاحكم

فرمايا كهامورغيرا ختياريه كے مقضا يمل كرنابعض اوقات مذموم ہوتا ہے اوراختياري

ہوتا ہے اس کا ترک بالاختیار واجب ہے۔ (مثلاً بدنظری کا میلان) کر کا علمی علاج

اگرایی خوبی اور دوسرے کی زشتی پر نظر پڑے تو یہ بھٹا واجب ہے کے ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی خوبی ہواور مجھ میں کوئی ایسی زشتی ہو کہ اس کی وجہ سے بیخص مجھ سے عنداللہ اچھا ہوبس کبر سے خارج ہونے کے لئے اتنا کافی ہے۔

يارسول كہنے میں تفصیل

فرمایا که بارادہ استعانت واستغاثہ یا باعتقاد حاضر ناظر ہونے کے یا رسول اللہ کہنا انہی عنہ ہےاور بدوں اس اعتقاد کے محض شوقاً واستلذ اذ آماذ ون فیدہے۔

اپنی اصلاح کی فکرمقدم ہے دوسروں کی اصلاح کی فکر سے

فرمایا کد بردی ضرورت اس کی ہے کہ ہرشخص اپنی فکر میں گے اور اسپنے اتمال کی اصلاح کرے۔ آئ کل میں ہم مرض عام ہوگیا ہے جوام میں بھی خواص میں بھی کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے اور اپنی خبر نہیں۔ دوسروں کی جو شوں کی حفاظت کی بدولت اپنی گھڑ کی اٹھوا دیا کیسی حمافت ہے۔

ا پنول کی معیت فضل خداوندی ہے

فرمایا که میں تواس کو بہت ہی بڑافضل خداوندی سجھتا ہوں کہ جس کواپنوں کی معیت تصیب ہو جادے در نہ بیزمانہ بہت ہی پرفتن ہے دوسری جگہ جا کروہ حالت رہتی ہی ہیں۔ اکثر تجربہ ہور ہاہے۔ روح الطریق

فرمایا کہ مقصود سلوک رضائے حق ہے اس کے بعد دوچیزیں ہیں طریق کاعلم اوراس پر عمل سوطریق صرف ایک ہی ہے بعنی احکام ظاہرہ و باطنه کی بابندی اوراس طریق کامعین دو چیز ایں ہیں ایک ذکر جس پر دوام ہو سکے دوسری صحبت الل اللہ کی جس کی کثرت ہے مقدور ہو۔ اورا گر کثرت کے لئے فراغ نہ ہوتو ہزرگوں کے حالات و مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے، ور دو چیزیں طریق یا مقصود کی مانع ہیں معاصی اور نضول میں مشغولی اور ایک امران سب کے نافع ہونے کی شرط ہے بعنی اطلاع حالات کا التزام ۔ اب اس کے بعد اپنی استعداد ہے نے شرط ہے بعد ارتفصود میں اور سویر ہوتی ہے۔ بیخلاصہ ہے سارے طریق کا۔

#### غصه كاابك مجرب علاج

فر مایا کہ غصہ کا ایک مجرب علاج سے ہے کہ مغضوب علیہ کواپنے پاس سے جدا کر دیا جاوے بااس کے باس سے خود جدا ہوجاوے اور فوراً کمی شغل میں لگ جاوے۔

#### معاصي كأعلاج

فرمایا کہ علاج بدنگائی کا بیہ ہے کہ بزرگول کے تذکرہ کی کتابیں پابندی ہے دیکھواور کسی وقت خلوت بیس معاصی پرجووعیدیں اور عماب وار دہوا ہے اس کوسو جا کرو۔ اور دسوسہ عصیت کے وقت بھی ایس ہی استحضار کی تحدید کرو۔ ان شاء اللہ تعالی نفس سے تقاضا جا تارہے گا اور اگر خفیف میان ہوتواس کا مقابلہ ہمت ہے کرو۔ بدول ہمت کے کوئی تذبیر کافی نہیں۔

## رسوخ سے مقصود عمل ہے

فرمایا که درسوخ مے مقصود کمل ہے۔ عمل ہے رسوخ مقصود نہیں۔ اگر عمل بلارسوخ ہوتا رے مقصود حاصل ہے۔ اس لئے کسی محمود کیفیت کے رائخ نہ ہونے پر رہنج نہ کرے ہال عمل میں کوتا ہی نہ ہونے یا وے۔

### مصلح کومرض کی اطلاع کب کرے

فرمایا کہ جب کوئی مرض ماد آجادے اس کوفوراً نوٹ کرلیا اورا یک ہفتہ تک دیکھا کہ وہ زائل ہوایا نبیں ۔اگرزائل نہ ہوا ہوتو آنس کو اور مہلت نہ دے بلکہ صلح کواطلاع کردے۔

### اعتقاد كبروكمل كبركاعلاج

فرمایا کہا عثقاد کبر کاعلاج میہ ہے کہ اس اختال کو شخصر کرے کہ ہم کوعنداللہ کسی کے رہنبہ کا کیا پنتہ ہے اور اپنے عیوب کو بھی چیش نظر کرے ممکن ہے کہ ان میں کوئی خولی ایسی بھی ہو جس کا جھے کونام ہیں اور وہ حق تعالیٰ کو پہند ہو۔ اور اپنے اندرالیے عیوب ہوں جن برمواخذہ ہوجا وہ اور این اور وہ حق تعالیٰ کو پہند ہو۔ اور اپنے اندرالیے عیوب ہوں جو اہل حق ہیں ان ہوجا وہ اور افراد کی مدح زبان سے اور اکرام برتاؤ سے کیا جاوے اور جو اہل باطن ہیں ان کی بلاضرورت محض مشخلہ کے طور برغیبت وغیرہ بالکل نہ کی جاوے۔

### اخلاق رذيله كاعام اورمختصرعلاج

فرمایا کداخلاق رذیلہ کامختفرعلاج یہ ہے کہ تامل و کمل یعنی جوکام کر ہے سوچ کے کر ہے کہ شرعاً جائز ہے بیانہیں اور جلدی نہ کر ہے بلکتھل سے کام کیا کر ہے۔ یا اطلاع وا تباع لیعنی اپنے احوال واعمال سے شخ کومطلع کرتے رہیں اور اس کی تبجویز پرممل کر ہے یا انقیا و واعتماد لیعنی اپنے شخ کی اطاعت کا ملہ کر ہے اور وہ جو بچھ کہے اس پر اعتماد کر ہے ۔

#### حق امام راتب

فرمایا کرامام را تب جب تک معزول نہ ہواس سے افضل کو بھی حق امامت نہیں ہاں اس کے اذن سے جائز ہے۔

#### مجامده اختيار بيه يعيجاه كاعلاج

فرمایا کہ جب اللہ تعالی سی بندہ کے ساتھ خیر جا ہتے ہیں اور مجاہدہ واختیار یہ سے اس کے کو قاصر و عاجز و کیھتے ہیں تو ایسے اسباب غیب سے پیدا فرما دیتے ہیں جس سے اس کے امراض نفسانیہ حب جاہ وغیرہ کا علاج ہوجاتا ہے مثلاً اس پرکوئی مرض مسلط ہوجاتا ہے یا کوئی عدد مسلط ہوجاتا ہے جس کی کوئی عدد مسلط ہوجاتا ہے جس کی ایڈ ایبنچاتا ہے جس کی روایات کو اگر کوئی غلط بجھتا ہے تو دوسرا سی خصوصی بدنا می کی ایڈ ایبنچاتا ہے جس کی روایات کو اگر کوئی غلط بجھتا ہے تو دوسرا سی خصوصی اور اس طرح سے وہ رسوا ہوجاتا ہے جو اول اول اول اول نفس کو بے حدنا گوار ہوتا ہے گر جب وہ صبر ورضا اختیار کرتا ہے تو پھر تو اس میں ایس قوت میں ایس کے ساتھ یہ کہنے گئا ہے۔

ما قیا برخیز و درده جام را خاک برمرکن غم ایام را گرچه بدنامی است نزد عاقلال مانمی خواجیم ننگ و نام را بھر مع العسريسوا كے موافق اس يُوقبول عام وعزت نفيب فرماتے ہيں جس ميں اس كو نازنيس ہوتا \_ جس قدر رفعت بڑھتی جاتی ہے نیاز میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ بس جاہ ظیم میسر ہوتی ہے اور جاہ پسندى فنا ہو جاتی ہے۔

صاحب مقام کی ایک شان

فرمایا کہ صاحب مشاہدہ سمی کے ساتھ اسم کو بھی جمع کرتا ہے کیونکہ وہ ویکھا ہے کہ محبوب کو یہی پسند ہے کہ دیکھتے بھی جا دُ اور ہمارا نام بھی لیتے رہواس لئے وہ دونوں کو جمع کرتا ہے۔ دوسرارا زاتفا قا ابونواس شاعر کے منہ ہے نکل گیا تھا۔

> الافا سقنى خمرا وقل لى هى الخمر ولا تسقنى سرا ومتى امكن الجهر

یعنی مجھ کوشراب پلاتا جا اور یہ بھی کہتا جا کہ بیشراب ہے شراب - اس کینے کی میہ ضرورت بھی تا کہ نام س کر کانوں کے ذریعہ سے لذت حاصل ہواور دیکھ کرآ نکھ کے ذریعہ لذت حاصل ہواور لی کرزبان کے واسطے سے لذت حاصل ہو۔

پیشین گوئی مانع تدبیر ہیں

فرمایا کیسی امرکی پیش گوئی وارد ہونے ہے اس کا خارج از اختیار لازم نہیں آتا اور جب وہ اختیارے خارج نہیں تو اس کی تدبیر کرنا فضول نہیں۔ وہ آگر پیش گوئی مانع تدبیر ہوتو چاہئے کہ آج سے حفظ قرآن کو ترک کرویا جادے کیونکہ قرآن میں حفاظت قرآن کا وعدہ ہے۔انا نہ جن نولنا الذ بحر و انا لد لحافظوں

### صوفی کے صبر کرنے کی وجہ

کیما ہوگا اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی آپ مقبول بندوں کے لئے ایسا غضب ناک ہوا کرتا ہے بھر بھی دنیا مضب ناک ہوا کرتا ہے بھر بھی دنیا میں بھی مزہ چکھا دیتے ہیں اور دنیا میں بھی تو میں مزہ چکھا دیتے ہیں اور دنیا میں بھی تو ایک مزاد ہے ہیں اور دنیا میں بھی تو ایک مزاد ہے ہیں ہور کی مزاد ہے ہیں کہ یہ ایک مزاد ہے ہیں جس کو میٹھی مار مارتے ہیں کہ یہ اس کو انعام سمجھتا ہے جیسا کہ ایک مجذوب نے ایک سپاہی کو جس نے انہیں ہنٹر ماردیا تھا بعد عادی تھی کہ اس کو انعام سمجھتا ہے جیسا کہ ایک مجذوب نے ایک سپاہی کو جس نے انہیں ہنٹر ماردیا تھا بعد عاد کا تھی کہ اس کو انعام سمجھتا ہے جیسا کہ ایک مجذوب نے ایک سپاہی کو جس نے انہیں ہنٹر ماردیا تھا۔

ناا تفاقي محموداورا تفاق مذموم كي صورت

فرمایا کرنا اتفاقی اس واسطے فدموم ہے کہ بید ین کومفر ہے اورا گردین کومفید ہوگودنیا کو مفر ہوتو وہ فدموم نہیں چنانچا کی نالقاتی وہ بھی ہے جس کوحفر سابرائیم علیاللام نے اختیار فرمایا تھا چنانچری تعالی فرماتے ہیں قلد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابر اهیم والمذین معہ اذقالو القومهم انا براء منکم و مماتعبدون من دون اللہ کفرنا بکم و بدابینا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابداً حتی تؤمنوا باللہ وحدہ کیااس نااتفاتی کوکوئی فرموم کہ سکتاہ اورائی اتفاق وہ وہ البغضاء ابداً حتی تومنوا باللہ وحدہ کیااس نااتفاقی کوکوئی فرموم کہ سکتاہ اورائی اتفاق وہ فقال اندیا تعدد من دون اللہ او ثاناً مودۃ بینکم فی الحیوۃ الدنیا ثم یوم وقال اندما اتحد تم من دون اللہ او ثاناً مودۃ بینکم فی الحیوۃ الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلمن بعضکم بعضاً و ماوکم النار اس ساف معلوم ہوا کہ ابرائیم علیہ الملام نے تو اس اتفاق کی معلوم ہوا کہ ابرائیم علیہ الملام نے تو اس اتفاق کی معلوم ہوا کہ ابرائیم علیہ الملام نے تو اس اتفاق کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی تھیں کیونکہ میا تفاق خلاف حق پر تھا۔ بس خوب بجولوکہ اتفاق صرف بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی تھیں کیونکہ میا تفاق خلاف حق پر تھا۔ بس خوب بجولوکہ اتفاق صرف بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی تھیں کیونکہ میا تفاق خلاف حق پر تھا۔ بس خوب کردین کومفرہ ہواور تا اتفاقی ہی مطلوب ہوگی۔
اتفاق دین کومفرہ ہواور نا اتفاق دین کومفید ہوتو اس وقت نا اتفاقی ہی مطلوب ہوگی۔

قرآن کے لقب فرقان کے معنی

فرمایا کر قرآن کا ایک لقب فرقان بھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہمیشہ جوڑتا

ہی نہیں بلکہ میں جوڑتا ہے اور کہیں تو ژتا ہے۔جولوگ حق پر ہوں اس کے ساتھ وصل کا تھم ہے اور جو باطل پر ہوں ان کے ساتھ فضل کا تھم ہے۔

#### اتفاق كرانے كاطريقه

فرمایا کے مقتضا کے حق بہی ہے کہ جب دو جماعتوں یا دو شخصوں میں اختلاف ہے تو اول یہ معلوم کیا جاوے کر حق برکون ہے اور ناحق برکون جب حق متعین ہوجاوے تو صاحب حق سعین ہوجاوے تو صاحب حق سے بھی نہ کہا جاوے بلکہ اس کا ساتھ دیا جاوے اور صاحب باطل کواس کی مخالفت سے روکا جاوے ۔ چنانچ نفس ہے فقاتلو االتی تبھی حتیٰ تفی الی اهر الله

#### فسأدك حقيقي معنى

فرمایا کہ فساد سے معنی ہیں حالت کا اعتدال شرعی سے نکل جانا اور بیا فتر اق ہی سے ساتھ خاص نہیں بلکہ بھی اتفاق سے بھی فساد ہوتا ہے بیس ایسا آفاق بھی فدموم ہے۔ جا ہ فرموم: فرمایا کہ شہرت سے دینی و دینوی دونوں طرح ضرر ہوتا ہے مگر بیدوہ شہرت ہے جوافتایا روطلب سے حاصل ہواور جوشہرت غیرا ختیا ری ہووہ نعمت ہے۔

### غيبت عداوت كاباب بھي ہے اور بيٹا بھي

فرمایا کے نیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی لیعنی بھی عداوت سے غیبت پیدا ہوتی ہے اور بیٹا بھی لیعنی بھی عداوت سے غیبت پیدا ہو تی ہے اور بیٹا بھی ایسا ہے ہودہ ہواس کی بے ہودگی ہے در پے ہوجا تا ہے تو مشاہدہ ہے کہ ہودگی کے لئے بہی بات کافی ہے۔ پھر جب کوئی کس کے در پے ہوجا تا ہے تو مشاہدہ ہے کہ دین کا خیال بالکل نہیں رہتا۔ نہ ایذا سے در لیغ ہے نہ جھوٹ اور فریب سے ۔ ہر خش بہی جو ہا تا ہے کہ دشمن کو ضرر بہنچ جاوے جا ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ کیوں نہ ہوجا وے۔

# شرافت اخلاق بھی ہے حیائی سے مانع ہے

فرمایا کہ اگر انسان میں وین بھی نہ ہو گرشرافت ہوتو جب بھی بہت ہے ہودہ کا موں سے بچار ہتا ہے اور جب نہ دین ہوا ور نہ شرافت تو اب اس سے سی ہے حیالی کے کام ہے رکنے کی امید نہیں۔ آج کل شرافت نسب گو باقی ہے گر شرافت اخلاق نہیں رہی۔اس لئے آج کل پشمنی میں انسان کسی تیم کی حرکتوں ہے بازنہیں آتا۔

# بردہ کے اثبات میں ایک عجیب دلیل

فرمایا کہ پردہ کے متعلق ایک موئی بات یہ ہے کہ خداتع الی نے جن کو مجنوں بنایا ہے ان کو آ پ خود قید کردیے ہیں اس معلوم ہوا کہ تص عقل موجب قید ہے۔ جب یہ بات مسلم ہوگئ تو عورتوں کے لئے بھی اس وجہ سے قید پردہ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا بھی بات ناتق احقل ہونا مسلم ہے ہاں یہ فرق ضرور ہونا چا ہے کہ جبیانقص ہوو ہیا ہی قید ہو مجنوں کا مل کے لئے قید بھی کا مل ہوتی ہے کہ ایک کو تھری میں بند کردیے ہیں۔ ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں اور مجنوں ناتھ کے لئے قید بھی کے قید بھی کے قید بھی اور مجنوں ناتھ کے لئے قید ناتھ ہونا چا ہے کہ اس کو بلاا جازت گھر سے نکلنے کا اختیار نددیا جاوے۔

# خانگی مفسدات سے بیخے کی تدبیر

فرمایا کہ خانگی مفسدات ہے بیچنے کی ایک عمدہ تدبیر سے ہے کہ چندخاندان ایک گھر میں انگشے ندر ہاکریں کیونکہ چندعورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہے۔ معمد میں سیار سے معمد میں معمد میں سیار سیار سیار کا سبب ہے۔

# جو کام تنہا ہو سکے وہ مجمع کے ساتھ ل کر ہرگزنہ کرو

فرمایا کہ جوکام تنہا ہوسکے وہ جمع کے ساتھ ہرگز نہ کروا کنٹر دیکھا ہے کہ جمع میں کام بگڑ
جاتا ہے۔ د نیوی کامیا بی بھی اکٹر نہیں ہوتی اور بھی کچھو نیا مل بھی گئی تو دین کا ستیاناس ہی
ہوجاتا ہے اور جوکام تنہا نہ ہوسکے جمع ہی کے ساتھ ہوسکے ۔اس کے لئے اگر دینداروں کو مجمع
میسر ہوجا و سے تو کر ویشر طبکہ سب دیندار ہوں یا دینداروں کو غذبہ ہوا ورا گر غالبہ دئیا داروں کو
مواور دیندار مغلوب یا تا بع ہوں او ایسے جمع کے ساتھ مل کر کام کرنا واجب نہیں ۔اس وقت
ہواور دیندار مغلوب یا تا بع ہوں او ایسے جمع کے ساتھ مل کر کام کرنا واجب نہیں ۔اس وقت
آ ب اس کام کے مکلف ہی ندر ہیں گئے کیونکہ یہ جمع بظاہر جمع ہے اور حقیقت میں یہاں
تشتت ہے۔ وہی حال ہوگا۔ تحسیبھ جمیعا و قلوبھ مشتی۔

# اعمال کا صدور دوام محض موہبت ہے

فرمایا کہ جن اعمال کا دوایا ہم ہے صدور ہوتا ہے میخض موہبت ہے توالی نے

ایک داعیہ آپ کے اندر بیدا کر دیاہے جو کشاں کشاں آب کیمل کی طرف لے جاتا ہے اس لئے ہم کواینے اعمال پرنازنہ کرنا جاہتے بلکہ شکرونیاز جاہئے۔

#### شوق بیدا کرنے کے اسباب اختیاری بھی ہیں

فرمایا کہ بیشک شوق وہی ہے مگر شوق پیدا کرنے کے اسباب تو اختیاری بھی ہیں۔اگر کسی ہیں بطور وہب کے شوق ہیں ہے تو اس کے اسباب اختیار کر کے سب کر کے شوق کو حاصل کرے گواس وقت بھی وہ حاصل ہوگا وہب ہی ہے مگر حق تعالی نے وہب کے لئے بھی بچھا سباب کسبید ایسے بنادیئے ہیں جن کے اختیار کرنے پر وہب مرتب ہوجا تا ہے اور مقصود حصول وہب ہے خواہ خود بخو دہوجاوے یا تہمارے کسب پر مرتب ہوجا وے بیل خود بخو دشوق بیدا ہوجاوے تو کیا اور اسباب اختیار کرنے پر مرتب ہوجاوے تو کیا ہر حالت میں مقصود حاصل ہے (اس کی مثال آئندہ ملفوظ میں ہے)

# دخول جنت وحصول مغفرت گووہبی ہیں لیکن ان کے اسباب اختیاری ہیں

فرمایا که دخول جنت وحصول مغفرت گونی نفسه و بی بین اور بالذات اختیاری نبین گر عادهٔ جن اسباب پراس موبست کا ترتب بوجا تا ہے وہ اسباب اختیاری بین اس لئے ان کے ساتھ و بی معاملہ کیا گیا جو اختیارات کے ساتھ کیا جا تا ہے کہ ان کی تحصیل کا امر ہے اور ان کی طرف مسارعت ندکر نے پرشکایت ہے۔ چنا نچہ صدیت میں ہے۔ لاید خل الجنة ان کی طرف مسارعت ندکر نے پرشکایت ہے۔ چنا نچہ صدیت میں ہے۔ لاید خل الجنة احد بعمله لیکن باایں جمہ ارشاد ہے۔ سارعواالی مغفوة من دبکم و جنة عرضها کعوض السماء و الارض.

#### محنت کا نتیجہ راحت ہے

فرمایا که عادة انتدیک ہے کہ محنت کا نتیجہ راحت ہے اور مشقت کا تمرہ مہولت ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ ان مع العسویسوا.

### مشغولی نمازمسکن حزن ہے

فرمایا کہ حدیث میں ہے اذاافزع بد حوج الی الصلواۃ یعنی جبحضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی بڑی فکر پیش آئی تو آپ جلدی سے نماز میں مشغول ہوجاتے تا کہ حق تعالی سے با تیں کر کے دل بہلا کیں اور تسلی وسکون حاصل کریں۔واقعی تجربہ ومشاہدہ ہے کہ رنج و فکری حالت میں نماز میں مشغول ہوجانے ہے رنج بہت کم ہوجا تا ہے۔

# صوت عورت بھی عورت ہے

فرمایا کہ بعض فقبہانے صوت عورت کوعورت کہاہے گو بدن مستور ہی ہو کیونکہ گفتگواور کلام سے بھی عشق اور میلان ہوجا تاہے۔

#### ا قامة صلوة كے معنی

فرمایا کها قامت صلوة بیه به کهاس کے سب ارکان اعتدال وسوید کے ساتھ اداکئے جاویں۔

# تحكم رطوبت جنين

ُ فرمایا کہ جورطوبت جسم جنین کے ساتھ لگی رہتی ہے امام ابوطنیفہ کے نزد یک طاہر ہے۔ نا بینا کی خلقی سبب عاربیس

فرمایا کے عرفا نابینائی سبب عاروہ ہے جوخلقی ہواور کسی عارض سے نابینا ہوجانا سبب عارتہیں جیسے پیدائش کنجا ہوجانا عیب ہے اورکڑائی وغیرہ میں ہاتھ کٹنے سے لنجا ہوجاوے توعرفاً ریے عیب نہیں۔

#### اشتغال بالنكاح كى فضيلت

فرمایا که بهارے امام صاحب کے نزدیک اشغال بانکاح افضل ہے۔ اشتعال بالطاعات ہے بشرطیکہ مہرونفقہ برحلال طریقہ سے قادر ہو۔امام شافعی اشتغال بالطاعات کوافضل کہتے ہیں۔ کمال ممقصود

فرمايا كهكمال مقضود بيرب كها قضاعات بشربيهب بدرجه كمال موجود بهول كهرمستفل

رہے کہ شریعت ہے تجاوز نہ ہو۔

#### شہوات دنیا کے موجب کمال ہونے کی صورت

فرمایا کشہوات دنیاموجب نقص نہیں بلکہ یہی موجب کمال ہیں۔ ٹاٹ کا پردہ زانی نہ ہوٹو کیا کمال ہے۔اندھانظر بدنہ کرے تو کیا کمال ہے۔ بلکہ کمال توبیہ ہے کہ حسن کا ادراک اوراس کی طرف طبیعت میں میلان بھی ہو پھر بھی نامحرم کوآ تکھاٹھا کرندد کیھے۔

### تھمت خود تابع ہے فعل حق سجانہ کے

فرمایا کہ حکمت تا لیع فعل حق سبحانہ کے لیمنی وہ بجھ اسپنے الختیار مطلق سے کرے وہی حکمت ہے اوراس کافعل حکمت کا یا بندنہیں کہ مفوت اختیار مطلق ہے۔

# جہاد حکومت اسلام قائم کرنے کے لئے ہے

جہاد اشاعت اسلام کے لئے مقرر نہیں ہوا بلکہ حکومت اسلام قائم کرنے کے لئے مشروع ہوا۔ (اس کی دلیل مدل تقریریاب دوم نمبر میں ہے)۔

# ووصوفیہ ہرمسلمان سے دعا کے طالب ہوتے ہیں''اس کی سند

قرمایا كوسوفيه برمسلمان ي وعاطلب كرتے بين جس كى سند بير حديث ب استكثر من الناس من دعاء النحيو لك فان العبد لايدرى على لسان من يستجاب له اوبوحم

لیتنی لوگوں ہے دعاخیر کثرت ہے طلب کیا کر دیمونکہ بند ہ کومعلوم نہیں کس کی زبان پر اس کے لئے دعاقبول ہوجاوے مااس پررحت ہوجاوے۔

### قبول بیعت میں توسیع اور تنگی کے وجوہ

فرمایا کہ بعض مشائع قبول بیعت میں نوسیع کرتے ہیں جس کی سند سے حدیث ہے۔ استکشروامن الاخوان فان لکل من شفاعة يوم القيامة بہت سے بھائی بناؤ كيونكه برموس كے لئے قيامت كروزاكك شفاعة ہوگى۔ (شايدووشفاعت تمہارے بى جن میں ہوجاوے اور بعض مشارُخُ اس میں تنگی فرماتے ہیں غیرت فرماتے ہیں غیرت فی الدین اور امتحان طالبین کے لئے۔ سہولت معاشرت کی رعایت

فرمایا که حدیث میں ہے کہ سب میں بڑا اجراس عیادت میں ہے جوہگئی ہواور تعزیت ایک بار ہونا چاہئے۔ اس حدیث میں سہولت معاشرت کی کس قدر رعایت ہے۔ دین کی عزمت کا خیال رکھو

فرمایا کہ ایسا کام مت کروجس سے دین کی نبکی ہو چٹانچہ صدیت میں اعز اھر الله یعز ک الله لیمنی اللہ کے دین کوغالب کرواللہ تعالی تم کوغالب (ومعزز) بنائمیں گے۔ تو سط بیمن العنکلف والتوسع کا امر

فرمایا کداہے ہاتھوں کودھوکران میں پانی بیا کرواس کئے کہ کوئی برتن ہاتھ سے زیادہ
پاکیزہ نہیں ہے۔ بیصدیث کامضمون ہے اس میں توسط بین التکلف والتو سے کاامرہ۔
موست سے آسانی اور آزادی سے زندگی بسر کرنے کی ترکیب
فرمایا کہ حدیث بیں ہے کہ گناہ کم کریعنی مت کرتھے برموت آسان ہوجاوے گی اور قرش کم
کریعنی مت کرتو آزادی کی زندگی بسر کرے گا لیمنی کی ہے سامنے تذلیل نداختیار کرنا پڑے گئے۔
اہلی ووجا ہمت کی لغزشوں کو معاف کرو

فرمایا که حدیث میں ہے اقبلو اذوی الهینات عتراتهم الاالحدود لین اہل وجاہت کی لغزشیں معاف کردیا کرو بجز حدود کے۔

امت محدید ملی الله علیه وسلم کے بڑے درجہ کے لوگ کون ہیں

فرمایا کد حدیث میں ہے اکبرامتی الذین لم یعطو افیبطو و اولم بقتو علیهم فلیسالو الینی میری امت میں سب سے بڑے درجہ میں وہ لوگ ہیں جن کوندا تنامال ملؤہو جس سے وہ انز انے لگیں اور ندان پراتی تنگی کی گئی ہوجس سے وہ لوگوں سے ما یکئے لگیں (بیہ مانگناعام ہے خواہ صربح طور برخواہ ترکیبوں سے ہو)

### ایک بارسے زیادہ دن میں کھانا جبکہ بدوں بھوک اسراف ہے

### موتی کے غیرمسموعات کے ادراک کا حکم

فرمایا کدمیت میں مطلق ادراک تو احادیث سوال نکیرین سے باجماع اہل حق تابت ہے۔ ادراک معموعات بھی باختلاف ہیں اہل حق بعض احادیث کا منطوق ہے۔ چنانچ ساع موتی کی روایات ادران کی توجید میں اختلاف مشہور ہے اور غیر مسموعات کا ادراک اوران کی طرف توجہ اوران کے متعلق کوئی قصدا ثبا تا یا نفیا نصوص میں مسکوت عنہ ہے اور مسکوت عنہ فی المرف توجہ اور اسکوت عنہ ہے اور مسکوت عنہ فی النصوص پر اگر کوئی دلیل صحیح قطعی یا نطنی ہے ایسے ہی کشف سے بعض موتی کا علم بالمستقیض اور قصدا فاضہ تابت ہے۔ پس اس افاضہ کا بدرجہ ظن قائم ہونا جائز ہوگا اور چونکہ دلیل ظنی دوسروں پر جمت نہیں۔ اس لئے اس کا مطلقاً انکار بھی جائز ہے لیکن امر قابل تنہید ہیں دلیل ظنی دوسروں پر جمت نہیں۔ اس لئے اس کا مطلقاً انکار بھی جائز ہے لیکن امر قابل تنہید ہیں ہے کہ ارواح سے ایسا استفادہ مستفید میں بعض شرائط پر موقوف ہے اس واسطے عام طور بر

# نبیت کے ساتھ کل ماذون فیہ ہونا بھی ضروری ہے

فرمایا کہ اجرمطلق نیت پرموعود ہیں بلکہ مل کا ماذون فیہ ہونا بھی شرط ہے۔مثلاً کوئی ناچ اس لئے کرائے کہ لوگ جمع ہول تو وعظ کہلا ذل گا تو ناجا کز ہوگا۔

### حزب البحر كاحكم

فرمایا کہ عام طور پر قلوب میں اعتقاداً حزب البحری الیی وقعت ہے کہ ادعیہ ما تورہ کی وہ وقعت نہیں اوراس کا غلوہونا ظاہر ہے۔ پس اس کا ور دقابل ترک ومنع ہے۔ اسرار کا تحکم: فرمایا که اسرار کے تلاش میں کاوش نہ کرے اور جو بے ساختہ کوئی بات قلب میں آجائے اور تو اعدشر عید کے خلاف نہ ہو تو اس کو بیان کردے۔

ا کابر کے علوم سے موافقت دلیل سلامت فہم کی ہے

فرمایا کہ اکابرین کےعلوم ہے اپنے علوم کی موافقت بڑی دولت ہے جونعمت''صحت مذاق وسلامت فہم'' کی علامت ہے اس لئے قابل شکر دمسرت ہے۔

محقق ہونے کی ایک علامت

فرمایا کم حقق ہونے کی علامات میں سے میر بھی ہے کہ اسکی بات سے اطمینان اور قلب کو قرار ہوجائے۔

شیخ کافن دان ہونا ضروری ہے گود لی اور مقبول نہ ہو

فرمایا کہ شخ کا ولی ہونا ضروری نہیں۔ مقبول ہونا ضروری نہیں۔ ہاں فن کا جا ننااوراس میں مہارت ہونا ضروری ہے۔ جیسے طبیب کہ اس کا پر ہیز گار ہوتا صروری نہیں۔ فن کا جا نتا البتہ ضروری ہے۔ ای طرح اگر اعمال صالحہ ہوں کقو کی ہو ولایت حاصل ہوجائے گی گوشنخ ننہ و۔ ہاں بیضر در ہے کہ اگر شنخ ولی بھی ہوتو اس کی تعلیم میں برکت زیادہ ہوگی۔

حزن کووصول الی الله میں زیادہ دخل ہے

فرمایا کہ حزن ہے جس قدر جلد مراتب سلوک کے طے ہوتے ہیں بجاہدہ سے اس قدر جلد طے ہیں ہوتے یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے۔

غيبت كاعلاح

فرمایا کہ جب بھی کسی کی شکایت زبان ہے تکلے جمع میں اس شخص کی فویاں بیان کرنا جاہئے کیونکہ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی۔

طاعت کانقص غیراختیاری بھی باطن کونافع ہے

فرمایا که امراض روحانی کا میک علاج جبیها که اختیاری ہے اس میں اہتمام کی نشر ورت ہے دوسراعلاج غیراختیاری بھی ہے لیتن سقم۔ یا دہم وغم۔ اگر چہ طاعات غیر داجبہ میں کما یا طاعات واجبہ میں کیفا کی وفقص یاخلل ہی واقع ہوجادے ہے۔ محبو بیت کا ایک ورجبہ جس میں انتقام الہی ضرور ہوتا ہے

فرمایا کہ ایک درجہ محبوبیت کا بہ ہے کہ محبوب کے ایذا دینے والے ہے ہر حال میں مواخذہ ہوتا ہے۔محبوب معاف بھی کر دے جب بھی جرم معاف نہیں ہونا۔

امورد بينورييك انتظام واجتمام كادستورالعمل

فرمایا کہ ایسے امور دینویہ کے انظام کا اہتمام جن کا تعلق صرف اپنی ذات ہے ہے (مثلاً آ رائش کرہ کی) بعض اوقات مفضی ہوجاتا ہے قلت اہتمام کی طرف امور دینویہ میں۔ اس لئے ان میں تلون اور غدم پابندی کا مضا نقہ ہیں۔ البنہ جن امور دینویہ کا تعلق دوسر بے لوگول سے ہے ان میں تلون سبب ہوجاتا ہے ان کی ذات کا ان میں انتظام کا اہتمام ضرور کی اور غین دین ہے۔ (مثلاً اپنے آمد کی خبر دینا نجر رائے بدل دینا بدول اور اطلاع)

# عروح روحانی کے تحصیل کا طریق

فرمایا که ظاہری جسم کے (خلاف شریعت )مقتضیات پر تمل مت کرواس کوٹر کہ کرو تب تم کوعروج روحانی حاصل ہوگا۔

# مجذوب كافعل حجت نہيں اوراس كى وجبہ

فرمایا کہ مجذوب کی نظر بھی تو جھوٹی جھوٹی اور معمولی معمولی باتوں پر ہوجاتی ہے اور نہ ہوتو بڑی می بڑی بات برنہیں ہوتی اس لئے کہ جذب کی وجہ سے استغراقی کیفیت ان حضرات برغالب رہتی ہے اس لئے ان کا فعل جمت نہیں۔

#### جنازہ کے لئے نماز جمعہ کا انتظار عبث وممنوع ہے

فر مایا که حدیث میں ہے کہ جمعہ کے روز جو مرجا تا ہے اس کا حساب قیامت تک فر شتے نہیں لیتے اس کی وجہ یوم جمعہ کی فضیات ہے۔ نماز جمعہ سے بن یا بعد کو کوئی وخل نہیں۔ اس لئے جنازہ کے لئے نماز جمعہ کا انتظار خلاف شریعت و عبث ہے۔

### برامركاضا بطهونا جأبية

فرمایا کے شائل تر فدی میں مروی ہے کہ کان له عتاد فی کل شی لیعیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرامر میں ایک ضابطہ ونا جائے۔ اللہ علیہ وہ میں ایک ضابطہ ونا جائے۔ لذا کر میں عارفین کی نبیت

فرمایا کہ عارفین زیادت شکر کے لئے لڈائذیں مشغول ہوتے ہیں۔ محل حرام میں مشاہرہ جمال صالع کا ہوتا ہی نہیں

فرمایا کہ مشاہدہ جمال صافع کے لئے حرام کل اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں کیونکہ حرام میں مشاہدہ جمال صافع ہوتا ہی نہیں۔ وہال محض نفسانیت اور بہیمیت ہی ہوتی ہے۔ پس جولوگ امردوں اور نامحرم عورتوں کو گھورتے ہیں اور دعوی مشاہدہ جمال حق کا کرتے ہیں وہ جھوتے ہیں۔

حق العبر مين حق الله موتاب

ا فرمایا کہ عام طور پرلوگوں کا پی خیال ہے کہ حق العبد میں محض بندہ ہی کاحق ہوتا ہے حق تعالیٰ کاحق نہیں ہوتا پہ عظام ہے۔ کیونگہ بندہ کا دہ حق اللہ تعالیٰ ہی نے مقرر فرمایا ہے مثلاً حکم دیا ہے کہ مظلوم کی امداد کرو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو کسی کو ایڈ انہ دو یہ قوجب ان احکام کر فلاف کسی کو ایڈ ادی جاوے گی تو جیسے بندہ کاحق فوت کیا ایسے ہی خدا تعالیٰ کا بھی حق فوت کیا ایسے ہی خدا تعالیٰ کا بھی حق فوت کیا ہے۔ کہ ان کے حکم کی مخالفت کی ۔ اس لئے حقوق العباد تلف کر نے میں محض بندوں کی معانی کیا ۔ کہ ان کے حکم کی مخالفت کی ۔ اس لئے حقوق العباد تلف کر نے میں بندہ کی معانی کی نہیں بلکہ حق تعالیٰ سے بھی تو بدواستعفار کرنا جائے گو عام حقوق العباد میں بندہ کی معانی کے بعد حق تعالیٰ اکثر ابنا حق بھی معاف کرد ہے تیں ۔ گر بعض اوقات محبوبان خاص کی حق تعانی میں ان کو معانیٰ کے بعد جس تعالیٰ اکثر ابنا حق معانی اپنا حق معانی نہیں فرماتے ۔ بلکہ مواخذہ صفر ور بوتا ہے۔ میں ان کو معانیٰ کے بعد جس تعالیٰ اپنا حق معانی اپنا حق معانی نہیں فرماتے ۔ بلکہ مواخذہ صفر ور بوتا ہے۔ میں ان کو معانیٰ کے بعد جس تعالیٰ اپنا حق معانی اپنا حق معانی اپنا حق معانی اپنا حق معانی معانی ہے۔ اس میں معانیٰ کے بعد جس تعالیٰ اپنا حق معانی اپنا حق معانی اپنا حق معانی اپنا حق معانی ہے۔ اس میں معانی کے بعد جس تعالیٰ ایکر و بی تعد بھی حق تعالیٰ اپنا حق معانیٰ اپنا حق معانی معانی اس معانی ہے۔ اس میں معانیٰ اپنا حق معانی اس معانیٰ اس معانیٰ اپنا حق معانیٰ اس معانیٰ اپنا حق معانی اپنا حق معانیٰ اپنا حق

ایک ضرابھی دوسر مے ضد کے حصول کا باعث ہوجاتی ہے فرمایا کہ ایک ضد بھی دوسرے ضد کے حصول کا سبب ہوجاتی ہے جیسے قبض سبب ہو جاتا ہے بسط کا بوجہ مجاہدہ حرّن وغم کے جومورث ہے بخر دانکسار کا اور قاطع ہے عجب وخود بنی کاریا خواسب ہوجاتا ہے افلاس کا کیونکہ غواسے بے فکری ہوتی ہے اور بے فکری سے نصول خربی ہوتی ہے جس سے افلاس تک نوبت پہنچی ہے یا افلاس سبب ہوجاتا ہے غوا کا اس طرح کہ بوجہ عرب و جاتا ہے افلاس کی محنت و جانفشانی کے ساتھ تحصیل رزق میں سعی کرتا ہے اور بعد چندے افلاس دور ہو کر غوانفینب ہوجاتا ہے یا وساوس کا ہجوم سبب ہوجاتا ہے حضور و دلجم عی کا اس طرح سوچنے سے کہ خدا تعالی کی کیا قدرت ہے کہ میرے دل میں ایک وریا خیالات و وساوس کا بہادیا جس کے بند کرنے سے بندہ عاجز ہے۔

توجه مرشد کے نقع کی شرط

فرمایا کہ توجہ مرشد کی اس وقت نافع ہوتی ہے جبکہ اس کی اطاعت کی جاوے اور اس کے بنالے نے کے موافق ممل کیا جاوے اور اس کے ہاتھ میں 'مردہ بدست زندہ' کر دیا جاوے کہ وہ بنالے نے کے موافق میں تفرف کر ہاں کے بعد جوتوجہ مرشد کی ہوتی ہے وہ واقعی کیمیا ہوتی ہے۔ جس طرح جائے میں تضرف کر ساس کے بعد جوتوجہ مرشد کی ہوتی ہے وہ واقعی کیمیا ہوتی ہے۔ فہم سلیم اور تفقہ فی الدین سے تحصیل کا طریقہ

فرمایا کے فہم سلیم اور تفقہ فی الدین اس کو حاصل ہوتا ہے جس نے توجہ سے بڑھا ہواور اسا تذہ کو راضی رکھا ہوجس طالب علم نے محض محنت ہی کی ہو گمراسا تذہ کو راضی نہ رکھا ہو تجربہ کرلیا جائے کہاں کو حقیقی علم ہرگز حاصل نہ ہوگا۔

عاشق نا کامی و کامیا بی کوبیس دیکها

فرمایا کہ عاشق کواس سے بحث نہیں ہوتی کہ میرے عمل پر پچھٹمرہ مرتب ہوایا نہیں اور عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں وہ تو محض محبت کی وجہ سے محبوب کی خدمت میں لگار ہتا ہے جا ہے کا میالی ہویا نا کا می۔

معراج کی حقیقت قرب حق ہے

ر مایا کہ معراج کی حقیقت قرب حق اور قرب حق سی خاص صورت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بصورت عروج ہوتا ہے جبیبا کہ جمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہواا ور بھی بصورت نزول جیسا که حفزت بینس علیه السلام کو بطن حوت میں ہوا۔ عسر بیسر ظاہری و باطنی دونو ل کا سبب ہوجا تا ہے

عسر کو یسر میں خاص دخل ہے کیونکہ عسر ہےنفس پا مال ہوتا ہے اور عارف کوانل وقت اینا عجز و فنا مشاہدہ ہوتا ہے نیز صبر جمیل اور رضا بالقصنا حاصل ہوتا ہے بیرسب یسر وفرح کا سبب بن جاتے ہیں۔اس کے ساتھ جب وہ حدیث ملالی جاوے تو انبیاء پر تکالیف وشدا کد اس کئے زیادہ آتے ہیں تا کہ ان کے درجات بلند ہوں پھر تو عسر کے سبب یسر ہے ہوئے اور کوئی اشکال نہیں رہے گا۔اس کے ساتھ اتناا در سمجھ لیجئے کہ عمر یسر باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے کیونکہ درجات بڑھتے ہیں مگر اکثر یسر ظاہری کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔انا لننصررسلنا والذين امنوا الخ ان الارض يرثها عبادي الصالحون وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الخ نصف شعبان : حضور صلى الله عليه وسلم نے نصف شعبان کے بعد صوم كوصوم رمضان كامعين بنايا ہے اور صوم نصف شعبان ميں اعانت بالمثل على المثل ہے كام ايا ہے۔ فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد ترک صوم کا اس لئے تھم دیا ہے کہ رمضان سے بہلے ترک صوم سے صوم رمضان پرقوت زیادہ ہوگی اور انتظار واثنتیاق کی شان بیدا ہوکررمضان کے روز دل میں نشاط زیادہ ہوگا کو یاحضور صلی اللہ علیہ وملم نے ایک ضد دوسرے صند کے لئے معین بنایا ہے۔ای طرح نصف شعبان کا روز ہ رمضان کے نمونہ کے لئے مسنون فرمایا تا کہ رمضان ہے وحشت و ہیبت نہ ہوادر اس تاریخ میں رات کو عبادت بھی تراوت کے رمضان کا نمونہ ہے۔اس ہے تراوت کے لئے حوصلہ بڑھتا ہے کہ جب زیادہ رات تک جا گنا کچھ بھی نہ معلوم ہوا تو تر اور کے لئے ایک گھنٹہ جا گنا کیا معلوم ہوگا بساس مں اعانت بالمثل على المثل سے كام ليا كيا ہے۔

اعراض كى أيك صورت

فرمایا کہ طلب کے بعد ترک طلب اشدے کیونکہ بیاعراض ہے۔

موت تک ممل سے استغنائیں: فرمایا که واعبدربک حتی یاتیک الیقین کامطلب یے کموت تک مل سے استغنائیں ہوسکتا۔

امیدورجاکے لیے مل شرط ہے

قرمایا کدامیدورجاوہی ہے جوہل کے ساتھ ہوورن غرورہے۔

عقا كدجبيبافي نفسيمقصوديين

فرمایا کہ عقائد فی نفسہ بھی مقصود ہیں اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ مثلاً مسئلہ تقدیر کا تعلیم سے صرف اعتقاد کر لیمنائی مقصود ہیں بلکہ یمل بھی مقصود ہے کہ مصائب ہیں مستقل رہے ہرمصیبت کو مقدر سمجھے کر پریشان نہ ہوائ طرح تنہ توں پر بطرو تکبر نہ ہوان کواپنا کمال نہ سمجھے۔ مثلاً تو حید کے عقیدہ سے متعصود ہے مقاوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع ندر ہے۔

جس علم کے مقتضا بیمل نہ ہووہ کا لعدم ہے

فرمایا کہ جب عمل خلاف متفضائے علم ہوتا ہے تو علم کو کا اعدم سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی لڑکا باپ ہے گستاخی کرتا ہوتو ایسے کہتے ہیں باپ ہے باپ یعنی گو یا منکر ابوت سمجھ کرخطاب کرتے ہیں۔

اسلام اختصار تعلقات كيعليم ديتاب

فربایا که اسلام ندترک نقلقات کی تعلیم کرتا ہے ندانہاک فی الدنیا بکی اجازت دیتا ہے بلکہ تعلقات میں اختصار کی تعلیم دیتا ہے۔

مال کے ساتھ بھی ز ہدوتو کل ہوسکتا ہے

فرمایا کہ مال جمع کرنے کے ساتھ بھی نوبدوتو کل ہوسکتا ہے جس کی صورت ہے کہ مانی کے ساتھ ورت ہے ہے کہ مانی کے ساتھ ورت سے نویا وہ در بے ندہو بھی بیز ہدہ اور اگر بدول طلب واشہاک کے ضرورت سے نویا دہ سامان حق تعالی عطافر ماویں تو یہ بھی زمد کے خلاف نہیں ۔ اور تو کئل ہے کہ اسباب کو موثر ند سمجھے ندان پراعتما دکرے بلکہ حق تعالی برنظرر کھے اور جرچیز کوان کی عطاسم بھے۔ اس کے لئے ترک اسباب اور ترک ملازمت ضروری نہیں۔

#### معرفت اورحقيقت

فرمایا که معرفت اس کا نام ہے کہ دنیا کی قدردانی نہ جواور اس سے دل کو خالی رکھے یے ضرورت سامان جمع نہ کرے \_

حيست تقوي لترك شبهات وحرام ازلباس وازشراب وازطعام برجها فزول است اكرباشد طال نزواصحاب ورع باشدوبال

زجروتنبيه كے ساتھ عدم تحقیر كا جتماع ہوسكتا ہے

فرمایا که نمازیوں کو ذجر و تنبیہ تو کر وحض شفقت کی وجہ ہے لیکن ان کو ذلت کی نگاہ ہے نہ ديكهواوراييخ كوان عافضل ندمجهو - پس زجروتنبية واس بناير كرد كديدايي قوت اراد ميسكام كيول نبيل ليت اوراييخ كوان سے افضل اس لئے نہ جھوكديد مومنيت ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم بھی الیے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں۔ تو دیکھئے زہر و تنبیہ عدم تحقیر کے ساتھ کس طرح جمع ہوگئ۔ ر یا حالط مل ہے: فرمایا کدریا حابط مل ہے گوفرض سرے از جا تا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتااور مقصود مقبولیت ہی ہے۔

# طرلق فلندر كي تعريف

فرمایا کہ طریق قلندر کے دو جزو ہیں ایک عمل جو حقیقت ہے طریق پارسائی کی اور دوسرا محبت طریق قلندرنام ہان دونوں کے جموعہ کا۔اصطلاح متقدیمین میں طریق قلندروہ ہے جس میں اعمال ظاہر ومستحبہ کی تو تقلیل ہولیکن محبت کی خاص رعایت ہو بیتی تفکر ومراقبه زیادہ ہواور متاخرین کی اصطلاح میں بیہ ہے کہ خواہ ان اعمال کی تکثیر بھی ہومگر غلبہ آ زادی کو ہولیکن آ زادی خلق سے ندکہ خالق سے بعنی قلندر کودینا کی وضع اور رسوم اور دینو میں مصلحتوں کی پر داوئیں ہوتی۔

# كامل مكمل كي تعريف

فرمایا کہ کامل مکمل وہی ہے جوقدم بفترم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس كا ظاہر ، وهن ظاہر تينيبر (صلى الله عليه وسلم ) كاورجس كا باطن ، وهنل باطن بينيبر (صلى الله عليديهم) كي يعنى برامراور برجال من يغيبر (على الله عليديهم) بى ال كقبله وكعبه ول-نفس كوقا بوميس لا تا اصل چيز ہے

فرمایا كه خواج عبيد الله انصاري احرار فرمات ين-

برہوا بری مکیے باشی برآب روی نصے باشی دل (خود) برست آرکہ کیے باشی

فناكا ورجداعلى درجه بمحبت كا

فرمایا کہ فنا کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے جبت کا ۔ یعنی تمام تعلقات غیر الله الله کا اور نہ تقسود جا کیں کہ کوئی نہ معبود ہونے میں شریک رہے جوحاصل ہے لاالله الا الله کا اور نہ تقسود ہونے میں شریک رہے جوحاصل ہے۔ فلیعمل عملاً صالحاً ولا بشرک بعادة ربه احداً ز اور نہ مالک کی نظر میں موجود ہونے میں شریک رہے جوحاصل ہے۔ کل شہری مالک کی نظر میں موجود ہونے میں شریک رہے جوحاصل ہے۔ کل شہری ھالک الا وجھه کا

اہل اللہ کومجنون کالقب کیوں دیاجا تاہے

فرمایا کہ جو تخص اعلیٰ درجہ کا محت ہوتا ہے اس کے افعال عقل معاش اور دنیوی مصلحت کے خلاف ہونے لگتے ہیں اس لئے دنیا داران کو پاگل و مجنول کا لقب دینے لگتے ہیں چنانچہ کفار مکہ نے سحا ہے کو السفھاء کہا تھا کیونکہ وہ حضرات سب اعزہ واقر با کو چھوڑ کراور مال و متاع کو خیر باد کہدکرا کیان لائے تھے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كوشاعر وساحر كيول كهاجا تاتها

حضور صلى القد عليه وسلم كالأم مبارك بين الساائر تها كه جب كفار سنته تصقوا كلي خيالات مين عظيم الشان تنبديلي واقع بوجاتي تقى أيس طرز بيان كى تا ثير كوتوشاعرى اور مضمون كى تا ثير كوماحرى كهته بين-

جن کی باطنی آئے کھے پیٹ ہےوہ باطنی دولت کوکیا جا نیں

فر ما یا کداند ھے ماور زاد کو کیا خبر کہ نظر سے کہتے ہیں اور روشی کیسی ہوتی ہے۔ عنین کیا

جانے کہ نکاح کا کیا مزہ ہے اور منکوحہ کیسی قابل قدر چیز ہے۔ اس طرح جن کی یاطنی آئکھیں بٹ ہیں وہ باطنی دولت کی حقیقت کیا مجھیں۔

## وصول کا قرب طریق انتاع سنت ہے

فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز رہے کہ جو مخص آپ کی ایسکت بنا تا ہے اس برخدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ رید میرے محبوب کا ہمشکل ہے پس میہ وصول کا سب سے اقر بطریق ہے۔

### قلندر كي تعريف

فرمایا کدالیی شان کے خص کوقلندر کہتے ہیں جوخداے کامل محبت رکھتا ہے۔خدمت اور طاعت میں بوری شفقت اٹھا تا ہوا ور کسی کی ملامت سے نہ ڈرتا ہو۔

# الله كي محبوب بننے كى تركيب حقوق مرشد

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محبّ بنتا جا ہوتو اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پایندر ہوظا ہرا بھی اور باطنا بھی۔اوراللہ اللہ کرواور بھی بھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو۔ اوران کی غیبت میں جو کتا بیں وہ بتا کیں ان کو پڑھا کرو۔

#### حقوق مرشد

فرمایا که و تنین حق مرشد کے ہیں رکھان کو یا د 'اعتقاد واعتاد وانقیاد شیخ کا مل کی شناخست رئے کا کر ایکی شناخست

فرمایا کہ شنخ کامل کی بہجان ہے ہے کہ شریعت کا پورائٹہج ہو۔ ہدعت اور شرک ہے محفوظ ہو۔ کوئی جہل کی بات نہ کرتا ہو۔ اس کی صحبت میں بینجنے کا اثر ہو کہ دنیا کی محبت گفتی جاوے اور بق تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاوے اور بق تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاوے اور جومرض باطنی بیان کروائں کو توجہ سے من کرائ کا علاج شجو بیز کرے اور اس کے علاج سے ومبدم نفع ہوتا جلا جاوے اور اس کے انتیاع کی بدولت روز بروز حالت ورست ہوتی جاوے۔

ضرورت کے اقسام اوران کا شرعی حکم

فرما یا که تمام انبرا جات اور سامانول میں اختصار کرولیعنی قدر ضرورت پرا کتفا کرو۔ پھر ضرورت کے بھی درجے ہیں ایک ہے کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے سیقو مباح کیا واجب ہے دوسرے بیکدایک چیز کے بغیر کام تو جل سکتا ہے مگر اس سکے ہونے سے راحت ملتی ہے اگر نہ ہوتو تکایف ہوگ بو کام چل جائے گا مگروفت ہے جلے گا ایسے سامان رکھنے کی بھی اجازت ہے ایک سامان اس میں کا ہے جس بر کوئی کام نہیں انگلانداس کے بغیر تکلیف ہوگی مگراس کے ہونے سے اپنادل خوش ہوگا تو اپنا جی خوش کرنے کے واسطے بھی کسی سامان کے رکھنے کا بشرط وسعت مضا أغذنبيل ميجي جائز ہے۔ايک بيرکه دوسروں کو دکھانے اوران کی نگاہ ميں بڑا بنے کے لئے سامان رکھا جاوے پیرام ہے۔ پس جوعورتیں اپنی راحت کے لئے یا اپنایا اپنے خاوند کا جی خوش کرنے کے لئے قیمتی کیڑا یاز پورٹینتی ہیںان کوتو بشرط مذکور گناہ نہیں ہوتا اور جو محض دکھا وے کے لئے پہنتی ہیں وہ گنہگار ہیں۔اوراس کی علامت بیہے کہائے گھر میں تو ذِ ليل وخوار بَعَنَدُول کی طرح رہتی ہیں اور جب کہیں تقریب می*ں نکلیں گی تو نوا*ب کی بچی بن کر جائیں گی۔ بیتا ویل کرناعورتوں کا کہ ہم تواہنے خاوند کی عزت کے لئے عمدہ کپڑا پہن کرجاتی ہیں ریجی غلط ہے کیونکہ بہلی دفعہ جوا یک جوڑ اتقریب کے لئے نکالا گیا تھا خاوند کی عزت کے لئے کا فی تھا پھر ہرون تیا جوڑا ہا کم از کم وویٹہ کا بدل کر جانا ان کی ریا کی ہین دلیل ہے۔ سیر ندکور ہ بالا در ہے ہر چیز میں ہیں۔مکان میں بھی ادر برتنوں میں بھی کہ جس کے بغیر تکلیف ہو و وضر وری ہے اور جس کے بغیر تکلیف نہ ہووہ غیر ضروری ہے۔اب اگراس میں اینادل خوش کرنے کی نیت ہے تو مہاح ہے اورا گر دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی نیت ہوتو حرام ہے۔ تو کل کی خامی کی دلیل

فرمایا کرایک دفعہ حضرت مولانا قاسم صاحب قدی سرہ نے حضرت حاجی صاحب نور الله مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ملازمت حجوز نا جا ہتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا مولوی صاحب ابھی تو ہو چھر ہے ہو۔ بو جھنا ولیل ترود کی ہے اور ترود دولیل خامی کی ہے اور خامی میں نوکری حجوز نامناسب نہیں۔

#### حال بیدا کرنے کا طریقہ

فرمایا کہ حال پیدا ہوتا ہے دوام عمل سے اور کسی قدر ذکر اور معیت کاملین ہے۔ مبتدی متوسط منتہی کی شان

فرمایا کہ مبتدی متوسط اور منتہی کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے تو شراب بھی پی ای نہ ہواس لئے ہوش میں ہے بیتو مبتدی ہے ایک شخص نے ابھی شراب پینا شروع کیا ہے اس لئے مست ہے بیمتوسط ہے۔ اور ایک شخص برسوں سے پینے کا عادی ہے اس کو کسی قدر تو نشہ ہوتا ہے گرزیادہ نہیں بینتہی ہے۔

### مسافرة خرت برغلبه مال كعلامات

فرمایا کہ کن فی اللذیا کانک غویب (لیعنی دنیا ہیں اس طرح رہ کہ گویا تو مسافر ہے)
کا حال جس پرطاری ہوگا اس کے بیعلامات ہوں گے کہ غیرضروری سامان ہیں اس کوانہا ک نہ ہو
گا۔ نیز وہ کس سے ٹرے گا بھڑے گانہیں۔ کیونکہ مسافر کواگر کوئی برا بھلا کہد دی تو وہ اس کی وجہ
سے منزل کھوٹی نہیں کیا کرتا۔ چنانچہ اسٹیشن اور سرائے میں کسی کواگر کس سے تکلیف پہنچ تو رب
نہیں تکھوا تا۔ یہاں غریب سے مرادوہی مسافر ہے جو بیکس و ہے مددگار ہو پردایس میں۔
ملامتی کا طرز: فرمایا کہ بزرگوں میں جو ملامتی ہوتے ہیں وہ ڈاکوؤں سے نیچنے کے لئے
ملامتی کا طرز جین اور دندوں کی می وضع بنائے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بچوم عوام سے ان
کے معمولات میں خلل پڑتا ہے اس لئے عوام کو وہ ڈاکو سیجھتے ہیں۔

# اہل حال کے اقوال کے اظہار کا حکم

فرمایا کہ جولوگ بدوں حال یا تنم سے علوم غامصہ کا اظہار کرتے ہیں اور تصوف کے مسائل اور ابنی حال کے اقوال کی بول میں ویکھ کرنقل کرتے ہیں وہ اینہ اور دوسروں کا ایمان صالح کرتے ہیں اس دریا میں تو وہ مخص آئے جس کے پاس کشتی ہو (لیعن علم) یا اسے تیرنا آئہ ہو۔ (لیعن صاحب حال ہو)

### ذكر بےلذت بھی محصل مقصود ہے

فرمایا کہ ذکر بے لذت پر بھی مداومت کرنے سے معیت حق کا انکشاف اور قلب کی عدت حاصل ہوتی ہے۔ عدت حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے ساری لذتیں گردیں۔

حرارت عزیز بیرکی مستی کولذت روحانی سمجھنا غلطی ہے

فر مایا کہ بہت لوگ حرارت عزیز مید کی مستی کوروحانی لذت سمجھ لیتے ہیں ان کو بڑھا ہے میں اپنی شکطی کا احساس ہو تا ہے کیونکہ اس وقت حرارت عزیز مید کم ہوجاتی ہے اور جس کو جوانی میں روحانی لذت حاصل ہو چکی ہے بڑھا ہے میں اس کی لذت کم نہیں ہوتی ۔ جیسے پرانی جوروے انس میں زیادتی ہوتی ہے۔

حق تعالیٰ کی غایت شفقت ورافت کی دلیل

قرمایا کمین تعالی فرماتے ہیں کہ جب کسی کوقرض دیا کروتو لکھ لیا کرواوراس بردو
آ دمیوں کوگواہ کرلیا کرو۔اس ہے معلوم ہوا کمین تعالیٰ کو ہمارے ساتھ غایت شفقت و
رافت ہے کہ ہمارے بیسہ کا نقصان بھی گوارانہیں کرتے تو جان کا نقصان کب گوارا ہوگا۔
بھروہ جنت سے محروم کر کے دوزخ میں کب ڈالٹا جا ہیں گے۔ جب تنک کہ تم خود نہ گھسو
(معاصی کرکے) چنانچ ارشاد ہے۔ ما یفعل اللہ بعذا بھم ان شکو تم والمنتم
حکم شکر کا ایک نگلتہ: فرمایا کہ غذا کے بعد جوشکر کا حکم کیا گیا ہے تو درحقیقت اس غذا کے
ہم مے واسطے چورن ہتلایا گیا ہے تا کہ پھر ہمی غذا کھا ہمکہ کیونگہ شکر سے نعتیں بردھتی ہیں
جس طرح چورن سے دوسرے وقت زیادہ کھا سکے گا اور ناشکری سے سلب ہوجاتی ہے۔
بواسط دیدار کی صورت

فرمایا بواسط دیدار کی صورت میہ کے مخلوقات دِمصنوعات میں حق تعالیٰ کی صفات قدرت کا مشاہدہ کرے کیونکہ مصنوع ہے بھی صافع کا دیدار ہوجا تا ہے۔ چنا نبچیذیب النساء کا شعرہے۔ درخن مخلی منم چوں بوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دار د درخن بیند مرا

#### عارفین کو جنت محبوب ہونے کی وجبہ

فرمایا کہ جن حضرات میں اتباع سنت غالب ہے وہ جنت ہے استغناظا ہر تبیں کرتے کیونکہ وہ بھی ایک آئینہ جمال الہی ہے۔

عاشقال جنت أبرائ دوست مي دارند دوست

غلامي كاراز

فرمایا کہ غلامی کا رازیہ ہے کہ اس نے عبداللہ بننے سے انگار کیا تھا اس لیئے سزا کے طور پر عبداللہ کا عبد بنایا گیا جو کہ بالکل عقل کے موافق ہے چنانچۂ سلاطین بھی جب کوئی بادشاہ بغاوت کرتا ہے تواس کوقید کر کے ایک معمولی جیلر کی سپر دگی میں دے دیتے ہیں۔ بادشاہ بغاوت کرتا ہے تواس کوقید کر کے ایک معمولی جیلر کی سپر دگی میں دے دیتے ہیں۔

#### احوال صا دقیمل ہی کی برکت ہے ہوتے ہیں

فرمایا کہ احوال صادقہ ممل ہی کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بغیر محض تکلف وتصنع ہے چنانچے رافضیوں کارونامحض تکلف ہی ہے ہوتا ہے ورنہ جس کو داقعی رہنج کی وجہ سے رونا آتا ہوکیا وہ کہیں رونے کے بعدم شائی تقسیم کرتا ہے۔

#### ہمارے خشک نہ ہونے کی دلیل

فرمایا کہ اہل عرس جوہم کوخٹک کہتے ہیں حالانکہ وہ قوالی من کر دل کا بھاپ نگال لیتے ہیں اور یہاں بیحالت ہے کہ اندر ہی اندر گھٹے ہیں دل کا بھڑا اس مجھی نہیں نگلتا۔ جنتی بھاپ پیدا ہوتی ہے سب اندر ہی اندر بندر ہتی ہے پھر ہم خٹک کیونکر ہو گئے۔

### سنوار کریٹر ھنے کی دوصور تیں اوران کا حکم

فرمایا کے سنوارکر پڑھنے کی دوصور تیں ہیں ایک بیدکاس نیت ہے۔ سنوارکر پڑھیں کہ اوگ ہاری تعریف کریں گئے۔ ہم قاری مشہور ہول کے بیقو واقعی ریا ہے۔ اورا یک بیدکہ ایک مسلمان کا جی خوش ہوگا اور تطبیب قلب مسلم بھی مطلوب ہے بیقینی عبادت ہے۔ چنا نجوا بوموی اشعری رضی اللہ عند کا قرآن من کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد او قیت مؤماد امن مزامیو داؤد لینی خدا تعالی نے واؤد علیہ السلام کی خوش الحانی ہے تم کو حصہ عطا کیا ہے اور حضرت ابو

موی نے عرض کیا لو علمت بک یا رسول الله لحبوته لک تعجیر أ ( بیتی یارسول الله لحبوته لک تعجیر أ ( بیتی یارسول الله طر الله الله علیه و بین تومین آپ کی خاطر الله علیه و بین الله بین تومین آپ کی خاطر اور زیاده بناسندار کر بیزهتا) توحضور سلی التُدعلیه و سلم نے اس قول برمطلق نکیز بیس فرمایا۔

### عمل مقصود ہے نہ کہ رسوخ

فرمایا که بنده رسوخ کا مکلف نبیس صرف عمل کا مکنف ہے جتی کہ اگر عمر بھر میں رسوخ نه ہوتو مقصود میں کوئی خلل نہیں ۔ کمال عبادت ادراجراور قرب میں ذراکی نه ہوگی بشرطیکی میں کی نہ کرے۔

### تحمل ہی طریق کا ادب ہے

فرمایا که طریق طلب میں خمل اور برد باری کرنا ہی اس طریق کا اوب ہے۔

#### خود بدخوہے

فرمایا کہ اگر کوئی شخص بدخوئی کی شکایت کرے توسمجھ او کہ بیشا کی صاحب بھی بدخو ہیں اس کئے کہ اگر خوشخو ہوتے تو بیاس کی بدخوئی کا تھی کرتے شکایت نہ کرتے بھرتے۔

#### تمام اخلاق كاخلاصه

فرمایا که احادیث کے تنبع سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ بھی ہے کہ سی کو دوسرے سے تکلیف نہ بینچ چنا نچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی کنڑی ندا شاوے کیونکہ وہ پریشان ہوگا۔ (لالا عباو لاجدا) لین نہنسی میں اور نہ بقصد۔ ایسی بنسی سے ممانعت کی علت وہی اذبیت ہے۔

### اینے کام کابارکسی پرندڈ الے

فرمایا کما گرچہ ہمارے گھر بہت ہے آ دمی اور بہت ہے کام نہیں ہیں تاہم ایک شخواہ دار خاوم کی گئی ہیں تاہم ایک شخواہ دار خاوم کا کہ ہمارے کام کا کسی پر بار ند ہواوراس کا لحاظ ہرامر میں رکھنا ضروری ہے۔ فرائض کے بعدان ہی کا مرتبہ ہے۔ میں ان کا زیادہ لحاظ رکھنا ہوں اوراؤ کار کا مرتبہ ان کے بعد بھمنا ہوں۔

#### جواب میں تاخیر کرنایا نہ دینا ہے ادبی ہے

فرمایا کہ بات کا جواب نہ دینا سخت ہے ادبی ہے ای طرح دیرییں جواب دے کر انظار کی تکلیف پہنچانا بھی ہے ادبی ہے۔

#### اتفاق كاراز

فرمایا که اتفاق کاراز میہ ہے کہ کسی کا باردوسرے پر نہ ہوجی کہ بھائی کے نوکروں سے کمھی کا م ندلے کے ممکن ہے تنگد کی بیدا ہواور کوئی چیز مثلاً سوختہ کی کٹڑی بھی لے تو قیمتا لے۔ چنانچہ حکمائے عرب کا تول ہے۔ تعاشر و اسحالا خو ان و تعاملو اسحالا جانب باہم رہو سہوتو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرواجنبیوں کی طرح۔

#### اجنبى يءملاقات كاطرز

فرمایا کہ جن لوگوں کو جھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں ان کو بچھ نہیں کہتا کیونکہ ایسے موقع پر کہنے سے سوائے ناگواری کے اور کوئی معتدبہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آئندہ کے لئے اور دحشت ہوجاتی ہے جس نفع اور بعید ہوجاتا ہے۔ میری نظر ملاقاتیوں کے تو ہنر پر ہوئی ہے اور تعلقین کے عیوب پر۔

#### صوفيه كاأيك مقوليه

قرمایا کے صوفیہ کا مقولہ ہے زلات المقربین رفعة لمقامهم لیمن مقربین کی لفزشیں رفع درجات کے لئے ہوتی ہیں۔

### اس جوش خوشی کا علاج جوفخش اورغیبت تک نوبت پہنچادے

فرمایا کے علاج کی حقیقت ہے از الدسب مرض۔ جب مرض کا سب جوش ہے خوش تو اس کا علاج ہے جوش کا فروکر نااور سے از الدسب مرض کے معلوب کرنااور سے زیادہ فکر وقع کے معلوب کرنااور سے اور کی ضدیعتی فکر وقع کے معلوب کرنااور سے معاصی ۔ فکر وقع کی چیز موت واحوال بعد الموت ہیں ۔ یعنی واقعات برزخ ومحشر وصراط وعقوبات معاصی ۔ پس ایسے وقت میں ان واقعات کو متحضر کر لیا جاوے ۔ اگر و نیے استحضار ضعیف ہوتو کوئی کتاب اس مضمون کی لے کر مطالعہ شروع کر دیا جاوے اور بہتر ہے کہ فورا خلوت میں جا کر مراقبہ کیا

جاوے۔اس کا علاج تو فوراً ہوجاوے گا۔ بھرا کرضعف طبیعت سے ہیبت کے غلبہ نے لکیف ہونے گئے فی مورٹ کے خلبہ نے لکیف ہونے گئے تو رہو جاوی صدیثوں کو متحضر کر لیا جاوے بس اعتدال ہوجاوے اوراصل خوش رہ جاوے گی۔جومامور بہ ہے۔ قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفر حوا

### قارى كوبدرية دينے كاادب

فرمایا که مدیددین والا قاری کومجلس قرات میں مدیبه نددے اورا گروہ مجلس قرات ہی میں دے تو قاری کواس مجلس میں ہدیے تبول نہ کرنا جائے۔

## ٔ د نیااور آخرت کی مثال اور راحت و چین کا مطلب

فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ دنیا کی مثال آخرت کے ساتھ ایسی ہے جیسی پرندہ اور سایہ خود بخو داس کے ساتھ چا آ ہے گا اور اگر سایہ کو پکڑ و گے تو نہ وہ قبضہ میں آوے گا نہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طالب آخرت کے پاس مال بہت آجا تا ہے ہیں بلکہ حق تعالیٰ اپنے چا ہے والوں کو داحت اور چین دیتے ہیں اور ایسے داحت دیتے ہیں کہ بادشا ہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ۔ چا ہے اس کے پاس مال وول سے داحت دیتے ہیں کہ بادشا ہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ۔ چا ہے اس کے پاس مال وول سے دیا دہ ہوتا ہے۔

### حق تعالی جن ہے محبت کرتے ہیں اس کود نیا ہے بیجاتے ہیں

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ تل تعالی جب اپنے بندے کوجائے ہیں تواس کوونیا ہے ایسا بچاتے بن جیسا کرتم استشقا کے بیار کو پانی ہے بچاتے ہو کیونکہ زیادہ مال ودولت جمع ہونے سے وہ جمعیت باشن فوت ہوجاتی ہے جس پر داحت کا مدارہے جس کے سامنے ہفت اقلیم بھی بیجے ہے۔

# تبریبی فیض کے اقسام اوران کے فوائداوراستفاضہ کا طریقہ

فرہ یا کہ فیض دو ہیں ایک تعلیم کا یک تقویت نسبت کا۔ پھرایک فیض ہے ایک فیض کا ادراک۔ پھرادراک ایک فوری ہے ایک متورخ ۔ پس فیض تعلیم تو اہل کشف کے ساتھ خاص ہے مگر دو تعلیم تربیت کے لئے کانی نہیں ۔ ادر فیض تقویت نسبت اہل کشف کے ساتھ خاص نہیں غیراہل کشف کو پھی ہوتا ہے اتنافرق ہے کہ اہل کشف کو اس کا ادراک فوری ہوتا ہے اور غیر اہل کشف کو بتدریج بکن بقال این فیص کو بھی نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس کی بقا کا اہتمام اعمال سے نہ کیا جاوے۔ پھر اس بنار رہ بھی تقال نے احتماع خواطر قطع افکار حاصل ہوجا تا ہے جو معین تقبیل ادراک ہوتا ہے اور بعض کو فطر ہ نہ با ہوتا ہے جو مانع تقبیل ادراک ہوتا ہے اور طریقہ ادراک ہوتا ہے اور طریقہ استفاضہ کا بیہ ہے کہ قبر کے قریب بیٹھ کراپنی ادر میت کی روح کا تصور کرے اور دونوں میں اتصال کا تضور کرے اور دونوں میں اتصال کا تصور کرے اور یہ تقبیل کا سے فال کیفیت مثل مجت یا خشیت وغیرہ کی میت میں دوج سے میری روح پر فائنس ہور ہی ہے گراول جی نہ کے تنگ نہ ہو۔

عربی کےعلاوہ دیگرزبان میں جمعہ یاعید کےخطبہ کا حکم

فرمایا کہ جس طرح نماذ کے اندر قرائت عربی زبان میں پڑھنا امر تعبدی ہے ای طرح خطبہ کاعربی زبان میں پڑھنا امر تعبدی ہے کیونکہ حق تعالی نے خطبہ کوذکر اللہ فرمایا ہے نہ کہ تذکیر فائسعو االی ذکر اللہ عیدین کے خطبہ عربی زبان کے بعدا گر ترجمہ یا تذکیر مناسب شخصے تو ہیئت اوفق باالسنت ہیں کہ خطبہ سے فارغ ہوکر منبر سے نیجا ترکر بیان کرے۔ ہما رہے بھا نیول کی نتیا ہی کی وجہ

فرمایا کہ ہمارے بھائیوں کی تباہی اور بر بادی کی دجہ بیہ ہے کہ ان کا اتباع کا مادہ نہیں۔ اگر دین کامل نہ ہوتو ہیمادہ تو ہو کہ کسی کا اتباع کریں۔

خداکے لئے جان کیا چیز ہے

فرمایا کہ خدا کے لئے جان کیا چیز ہے گر یہ تو اطمینان ہو کہ میہ یقیناً خدا کے واسطے صرف ہوئی تذبذ ہ کی حالت میں جان دینا کیونکر جائز ہوگا ہم کوتو تھم ہے کہ تذبذ ب حالت میں جبکہ ان کی ابا جت دم میں تر دو ہو کفار کی جان بھی نہیں۔

ہے موقع ذکراللہ کی بھی ممانعت ہے

فرمایا کہ بے موقع ذکر اللہ کوفقہانے منع لکھا ہے بلکہ بعض مقامات پر کفر کہا ہے جیسے حرام طعام پر بسم اللہ کہنا۔ ظلم مذیل سلطنت ہے نہ کہ گفر فرانیا کہ گفرے سلطنت کوزوال نہیں ہوتاظلم سے زوال ہوتا ہے۔ مجذو بین میں گوغل نہیں کیکن سلامت حواس ہوتی ہے۔

فرمایا کہ مجذوبین میں عقل گوبیں ہوتی لیکن جوکام ان کے سپر دیکیا جا تاہے اس میں عقل کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے اس کو بخو بی انجام دیتے ہیں کیونکہ ان کاموں کے انجام دہی کے لئے سلامت حواس کا فی ہے۔ ان مجذوبین کی حالت مشابہ بچوں کے ہے جن میں حواس توسلیم ہوتے ہیں کیکئ عالمت مشابہ بچوں سے ہے جن میں حواس توسلیم ہوتے ہیں لیکن عقل نہیں ہوتی ہی وجہ ہے کہ ساکمین مراتب میں مجذوبین سے افضل ہیں۔

غم وفكر يروح مين نور بيدا ہوتا ہے

فرمایا کرنیم سے نفس کو تکایف ہوتی ہے لیکن روح میں نور بیدا ہوتا ہے کیونکہ میں جاہدہ ہے گو اضطراری سبی۔ اور مجاہدہ اضطراری بھی موجب اجر ہے۔ حدیثیں اس میں صرح ہیں چنا نچہ مرض فکر اور بلا پر بشارتیں وارد ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے لئے وعا و تدبیر کا بھی امر ہے مرض فکر اور بلا پر بشارتیں وارد ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے لئے وعا و تدبیر کا بھی امر ہے اپنی دعاوتد بیر کرنا جا ہے ۔ لیں دعاوتد بیر کرنا جا ہے اور نم کے فضائل و بشارت برنظر کر کے صبر رضا بھی اختیار کرنا جا ہے ۔

اصلاح نفس کے لئے نری دعا کافی نہیں

اصلاح نفس کے لئے صرف دعا کا فی نہیں بلکہ تد ابیر کی بھی ضرورت ہے جیسے بچہ ہیدا ہونے کے لئے نری دعا کا فی نہیں بلکہ زوجین کی بھی ضرورت ہے۔

امراض جسمانی میں امراض نفسانی مورث آثار ہیں

فرمایا که امراض جسمانی میں امراض نفسانی اضطراراً مضمحکر، ہوجاتے ہیں اورمیورث آٹارنہیں ہوتے اور آٹار ہی قابل از الہ ہوتے ہیں۔

خواب برعزم بیعت کی بنا کی مثال

فرمایا کے خواب برعزم بیعت کومٹنی کرناسٹنمین عمارت کوریگ مرنتمبر کرنا ہے لیس جب تک اس کا خواب کا اثر قلب سے نہ دھل جائے مقد خدا ہے خواب برعمل کرنا مناسب نہیں۔

#### علاج غيبت

فرمایا که بجزاسخضار بل الوقت و بهمت درعین وقت ومدارک بعد وقت بیج علاج نبیبت نیست ـ رضیا ئے عوام کا درجیه

فرمایا کہ رضا کا درجہ ہر خفیں کے لئے جدا جدا ہے۔عوام کی رضا کا جو درجہ ہے'' و نیا کے حصول کے لئے وظائف پڑھنا''اس کےخلاف نہیں۔

### مجل کے در ہے

فرمایا کہ بخل کے دو درج ہیں۔ایک خلاف مقتضائے شریعت اور یہ معصیت ہے۔ دوسرا خلاف مقتضائے مروت اوریہ معصیت نہیں۔فضیلت توبیہ کے ریبھی نذہواور تدبیراس کیا بیہ ہے کہ اس مقتضا کی مخالفت کی جاوے لیکن اگر ہمت نہ ہوتو کوئی فکر کی بات نہیں۔ شنا خست تکبیر کا معمار

فرمایا کہائے علوم کوسی دوسرے سے زیادہ سمجھنے کے وقت اس کا بھی استحضار ہو کہ یہ عطائے حق ہے جب جا ہیں سلب کرلیس نیز اگر میرے اندرایک کمال ہوتو دوسرے میں ممکن ہے کہاں سے زیادہ دوسرا کمال ہوجس کے سبب یہ عنداللہ مجھ سے افضل ہوتو ہے تکبرنہیں۔ ہمت بہدا کرنے کا طر لقتہ

فر مایا کہ ہمت ہے انسان کا م لے تو کوئی کا م بھی مشکل نہیں اور ریہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے ہے یااس سے تعلق بیدا کرنے ہے۔

### اصل مقصو وطريقت

فرمایا کهطریقت میںاصل مقصودنفس کی اصلاح اوراعمال کی خبر گیری ہے۔ سہ**رولت تصوف** ا

فرمایا کهاس طریق میں دشواری ای دفت تک ہے جب تک اس کی حقیقت ہے بے خبری

ہے۔ حقیقت معلوم ہوجانے کے بعد پیمراس سے زیاد وسبل اور آسان کوئی چیز نہیں آتی ۔ لوگول نے فن ندمعلوم ہونے کی وجہ سے اس کو ہوا بتار کھا ہے ۔ حالا نکہ تصنوف صرف ایک مسئلہ پرختم ہے ممل ایک اختیاری ہے اور ایک نیمرا ختیاری داختیاری کو لے لوا در غیرا ختیاری ہے در بے مذہوں

دین کی اصلاح سے دنیا کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے

فرمایا که اگر مسلمان اپنی اصلاح کرلیس اور دین ان میس راسخ ہو جاوے تو دنیوی مصابب کا بھی ان شاءاللہ چندہی روز میں کا یا پلیٹ جوجاوے۔

تقریبات میں عورتوں کے جانے کے انسداد کا مہل طریقہ

فر مایا کرتقریبات میں عورتوں کے جانے کے انسداد کا طریقہ کل میہ ہے کہ جانے کو مع نہ کریں مگر اس پرمجبور کریں کہ کپڑے زیور وغیرہ کچھے نہ پہنیں ۔ جس حیثیت سے اپنے گھر رہتی ہیں ای طرح جلی جاویں ۔خود بخو د جانا بند ہو جاوے گا۔

اجابة داعي كيعموم كابيان

فر مایا که حدیث میں جو اجابیۃ المداعی آیا ہے خطول کا جواب دینا بھی اس کے عموم میں داخل ہے۔اس لئے خطوط کا جواب دیناحتی المقد ورجلد ضروری ہے۔

ذكروشغل صرف معين اصلاح بين

فرمايا كه إصااعين مسهل مين اور ذكر وشغل مين مين -أكراصلاح ند موتوذ كروشغل بيكارين-

محقق كي ايك شناخت

فر مایا کے مقل ہمیشہ ضرورت و حالت مخاطب کے لحاظ سے مضمون اختیار کرتا ہے بیان کے لئے جیا ہے مکرر ہویا پرانا ہو۔

الم فاركثرت معصيت

فرمایا کے کثرت گناہ ہے ول کاحس خراب ہوجاتا ہے تو گناہ کی پریشانی اورظلمت کا اجساس بھی نہیں ہوتا۔

# کامل میسوئی کا تنظار فضول ہے

فرمایا کہ کامل کیسوئی کا انتظار نفنول ہے بیتو دنیا میں کیمنس کر ہوئییں سکتا۔ اس کے حصول کا طریقہ صرف سیہ کہ ای پریشانی کی حالت میں تعلق مع اللّٰد کا سلسله شروع کروے پھر رفتہ رفتہ اطمینان کلی نفیب ہوجائے گا ورنہ عمر یوں ہی ختم ہوجادے گی اور یکسوئی نفیب نہ ہوگی۔

# روح اعتكاف كي انتظار صلوة ہے

فرمایا که روح اعتکاف انتظار صلوة ہی ہے معتلف کو ہر وفت نماز کا تواب ملتا ہے کیونکہ وہ نماز باجماعت ہی کی پابندی کے لئے معتلف ہوا ہے اس لئے اعتکاف کے لئے مسجد جماعت شرط ہے۔ جس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہود ہاں اعتکاف جا مزنہیں۔

## د وشخصول کے ہجرت کی ممانعت

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب دوشخص کو ہجرت ہے منع فرماتے تھے۔ایک تو کئے دنیا داروں کو کیونکہ ان کہ کے حقوق کیا ادا کریں گے دوسرے علماء مقداؤں کو کیونکہ ان کی ہجرت سے ہندوستان ہم پولیس ہو جادے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ دل مکہ وجسم بہ ہندوستان بداز آئکہ جسم مکہ دل بہ ہندوستان۔

# نفس توشیطان کا بھی گمراہ کنندہ ہے

فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کودوسراشیطان نہیں آیا تھا یہی نفس تھا جس نے اس کو اہلیس بنادیا درنہ تو عزازیل تھا۔ پس نفس کا مخلوب کرنا کھارے مغلوب کرنے سے اہم ہے اس کو اسطے مجاہدہ نفس کو جہادا کبر کہا گیاہے۔ اس واسطے مجاہدہ نفس کو جہادا کبر کہا گیاہے۔ انفاق کا معیار

فرمایا که جهال حق متعین موتوابل باطل کواتفاق پر مجبود کرنا چاہئے کہ تم اہل حق سے زاع نہ کرو۔

## حيات طيبه كي حقيقت كاانكشاف

فرمايا كهلطف زندكاني كامدار مال نبيس بلكه نشاط طبيعت وروح يرسبهاورروحاني نشاطك

مداردین و تعلق مع انتہ برہے۔ پس دین کے ساتھ دنیا گوئم ہے گر پر لطف ہوتی ہے اور بدول وین کے خود دیا ہے لطف ہے۔ اگر کسی دیا دار کو لطف میں دیکھوتو و و یا تواس کے حصہ وین کا اثر ہے یا دیکھنے والے کواس کی ظاہری حالت سے دھوکہ ہوگیا ہے۔ اگر اندرونی حالت کی تفتیش کی جا و ہے تو پر بیٹانی ہی ثابت ہوگی یا اس نے حقیقی لطف وراحت کو دیکھائی نہیں۔ وہ صورت لطف کو لطف کو الحت اور چیز ہے اور سامان صورت لطف کو لطف کو الحت اور چیز ہے اور سامان لطف وراحت اور چیز ہے اور سامان مور و حقیقت میں واللہ و و عذاب ہے چانچہت تعالی فرماتے ہیں۔ و لا تعجب ہوتو حقیقت میں واللہ و و عذاب ہے چانچہت تعالی فرماتے ہیں۔ و لا تعجب امو المهم و او لا دھم انعا یویداللہ ان یعذبہ ہم بھا فی اللہ نیا المنح پس سے ضروری منہ و خود اللہ تعالی کی عادت شہوتو داللہ تعالی کی عادت ہے کہ دہ مسلمان تارک وین کوراحت سے محروم کر دیتے ہیں۔ پس وین کا ضررا سیا ضررا سے اخروم کر دیتے ہیں۔ پس وین کا ضررا سیا ضررا سے اخروم کر دیتے ہیں۔ پس وین کا ضررا سیا ضررا سے جس سے دنیا کی راحت بھی بر این و واقی ہے۔

فساد بین الزوجین اصل ہے پینکڑوں فساد کی

فرمایا کرمیاں بی بی کا فسادسب فسادوں کی مرغی ہے۔ بینی پینکٹروں فسادکو پیدا کرتی ہے۔ امریالمعروف کا ایک قاعدہ

ر، ایر کسی پرتشدد یا قطع تعلق کرنے میں مفسدہ کا اندیشہ ہواوراس کی طرف سے اضرار کا خوف ہواوراس کی طرف سے اضرار کا خوف ہواورا ہے اندر خل کی طاقت نہ ہواس کوامر بالمعروف سے سکوت کی اجازت ہے باقی جس کو ہمت ہواس کوسکوت کی اجازت نہیں۔

اختلاط بالاثنين كاطريق

فرمایا کہ اپنے گنبگار بھائیوں سے ملومگران کو مجھاؤ۔ بینی ملنے کا حق بھی اوا کروتوملو۔
عورت مربکہ و کے نکاح کا حکم: فرمایا کہ عورت مربکہ و زکاح تو نوز نے کے لئے
مربکہ بوجاوے ) اربکہ اور کے بعد کسی اور مروسے نکاح نہیں کرسکتی بلکہ شو ہراول ہی ہے نکاح بر مجبور کی جاؤے گی حکومت سے ورنہ مجبوں کی جاوے گی اورا سلام لانے پرمجبور کی جاوے گی۔ رضا بالكفر كے كفر ہونے كى توشيح: فرمايا كه دضا بالكفر كفر ہے۔ خواہ اپنے كفر سے رضا ہو يا غير كے كفر سے بعنی اگر كوئی شخص اپنے لئے تو كفر پبندنه كرے مگر دوسرے كے كافر ، وضا ہو يا فير كے كفر سے دائشى ہوتے فودوہ دوسرا كافر ہوا ہويانہ گريدرائنى ہونے والا فور آبى كافر ہوگيا۔

### تجديدا يمان وتجديد زكاح كاطريقته

فرمایا کہ تجدید ایمان کے لئے صرف دو چار آ دمیوں کے سامنے لا الله الا۔ الله محمد الله د سول الله زورے کہددینا اورائی غلطی پراظہار ندامت کافی ہے اور تجدید نکاح میں اعلان عام کی بھی ضرورت نہیں نہ خطبہ کی ضرورت ہے نہ قاضی کی نہ یا نچوں کلمہ کی بلکہ سی خاص مجلس میں دوآ دمیوں کے سامنے ایجاب وقبول کر لیاجا وے۔

# گناه کااثر متعدی ہے

فرمایا که حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسہو ہو گیا بعد نماز کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وضواحیمی طرح کر کے نہیں آتے جس سے امام کو نماز میں سہوم وجا تا ہے اس سے معلوم ہوا کہ گئنہ گار کے گناہ کا انٹر بے گناہوں پر بھی بہنچ ہے۔

# کسب کابارآ ورہونا حیثیت ہی پرہے

فر مایا که بیدالله تعالی کی حکمت ہے کہ جب انسان کسب کرتا ہے تو اس بیس الله تعالیٰ الر دے دیتے ہیں ورنداس کے کسب کو بالذات کوئی دخل نہیں۔

# صدقہ وزکوۃ حقیقتاً تمہارے نفع کے لئے ہے

فرمایا کہ جو کچھ صدقہ دز کو ۃ تم دیتے ہوتو مجاز اُخدا کا حق کہلا تا ہے درنہ حقیقت میں وہ تمہارے ہی نفع کے واسطے مقرر کیا گیا ہے تا کہ دنیا میں تمہارے مال میں برکت ہواور آ خرت میں تم کوثواب ملے۔

# ہیج معدوم کی حرمت کا بیان

فرمایا کہ ا - جولوگ پھل آنے سے پہلے تع کرتے ہیں چونکہ بیائع باطل ہے کہ

جس سے نہ بانع کی ملک زائن ہوتی ہے نہ شتری کی ٹابت ہوتی ہے اس کئے وہ خور بھی حرام کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی حرام کھلاتے ہیں اس میں تبدیل ملک سے تبدل عین کا تھم نہیں اس لئے جہاں تک بھے وشرا کا سلسنہ چلئے گا سب شرام کھانے میں مبتلا ہوں گے۔ ۲۔ جولوگ جان ہو جھ کر کھاتے ہیں وہ تو حرام کھائے کے ساتھ کہ گار بھی ہوتے ہیں سا۔ جولوگ بغیر علم کے کھاتے ہیں ان کو گناہ تو نہیں ہوتا مگر نقصان ضرور پہنچے گا اور وہ نقصان قلب کی ظلمت ہے۔

ہم۔ وہ لوگ جن کو میلم ہے کہ اس شہر میں باغ کثرت سے پھل نمودار ہوئے سے مہلے فروخت ہوئے ہے مہلے فروخت ہوئے کا ہے تواس مہلے فروخت ہوتے ہیں گر میلم ہیں کہ بازار میں جو پھل مک رہا ہے وہ کس باغ کا ہے تواس کا تقلم سے کہ ان پر تحقیق واجب ہے۔

اشر طعام حرام : فرمایا که جس چیز کاخود کھانا حرام ہے اے اولاً دکو کھلانا بھی حرام ہے بلکہ جانوروں کو بھی کھلانا حرام ہے۔ جانوروں کوخود ند کھلاؤ بلکہ ایسی جنگہ رکھ دو کہ وہ خود آ کر کھالیس یا در کھو کہ اپنی اولا دکو جوحرام مال کھلاتا ہے وہ ان کے اندر شرارت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔

اصلاح بيع معدوم كاطريقه

فرمایا کہ جولوگ پھل آنے ہے پہلے باغ فروخت کر چکے ہیں وہ اب پھل آنے کے بعد دو جہلے کہدد سے کہ میں قیمت معلومہ پر باغ کا بعد دو جہلے کہدد سے کہ میں قیمت معلومہ پر باغ کا پھل بیتنا ہوں اور مشتری سے کہددے کہ میں خریدتا ہوں۔

مسأئل عشر: فرمایا که مسائل عشر جسب ذیل یا در کھنے کے قابل ہیں۔

ا۔ کھیتوں کی تھے میں عشر کی تیفصیل ہے کہ تیاری سے بہلے بیچے تو عشر مشتری کے ذمہ ہے اور تیاری کے بعد بیچے تو باکع کے ذرختوں کے ہور تیاری کے بعد بیچے تو ہا کع کے ذرختوں کے نہیں بہتے اس لئے جب تک کھٹل ورختوں برندا جاوی تی تی معدوم کی لازم آ وے گی اس لئے نا جائز ہے اور عشر بانع کے ذمہ ہے مشتری کے ذرختیں بیٹل باغ والے ہی کا ہے اس لئے نا جائز ہے اور عشر بانع کے ذمہ ہے مشتری کے ذرختیں کے فار الے ہی کا ہے اس لئے اس کے ذمہ نقراء کا حق ہے۔

۲-اگر کھیت پر آفت آگئی یاباغ کا پھل پھول برباد ہوگیا تو عشر واجب نہیں۔ ۳-عشر کا شتکار پر ہے خواہ زمین خود کا شتکار کی ہے یاد دسرے سے کرایہ پرلی ہو مه-اگر زمیندار زمین کا شتکار کو بٹائی پر دے تو اس صورت میں اپنے اپنے حصوں کا

عشردوتوب كي ذمه

۵-اگرزمیندارز مین تھیکہ پردے مثلا فی بیگھید من جرغلہ پر باقی بیگھیہ دورو پیدیپر۔اس اصورت بیل علماء کا اختلاف ہے مگر علماء ویو بند کا فتو کی رہے کہ عشر کا شتکار کے ذمہہے کیونکہ کاشت کا وہی مالک ہے۔

۲-بارانی زمین عشری پر دسوال حصد اور غیر بارانی پر یعنی کنویں یا تهرے پیٹی جاتی ہو)اس پر بیسوال حصہ

ے۔عشرعشری زمین پر ہے اورعشری زمین وہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے تو وہ کسی کا فر کے قبصنہ میں نہ آئی ہو۔اب زمین کی تین حالتیں ہیں

ا- ایک میرکن<sup>معلوم ہو</sup> جاوے کہ بیرز مین مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی رہی ہے۔اس میں عشر کا وجوب طاہر ہے۔

۷- دوسرے بیر کہ معلوم ندہو کہ بیز مین کا فروں کے ہاتھ ہے آگی ہے اس میں عشرتہیں ہے۔

سا- پیمعلوم نہ ہو کہ بیکا فرول کے پاس ہے آئی ہے مگراس وقت وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ کے ہاتھ میں ہے بیٹھی ہاست حال شم اول کے عظم میں ہے۔ ۸۔عشرتمام بیداوار پر ہوگا۔ زکو ق کی طرح قرض منہاند ہوگا۔

عشرنكا لنے سے بيداوار ميں ترقی ہوتی ہے

فرمایا کو عشرے مال میں کی نہیں آئی۔ان شاء اللہ برکت ہوگی اوراس کی برکت سے آئی۔ان شاء اللہ برکت ہوگی اوراس کی برکت سے بوج پیر آئندہ پیداوار میں ترقی ہوگی۔جولوگ عشر اداکرتے ہیں اس کی برکت کا حال ان سے بوج پیر لوکہ خدانے ان کو کس قدرترقی دی ہے۔

### اسراف كي حقيقت

فرماياكه واتواحقه يوم حصاده ولاتسرفواكامطلب بحكفقراء كاحق اداكرو اورسارا کاسارا خود ہی نہ کھا جاؤ کہ سکینوں کاحق بھی کھالو کیونکہ بیاسراف ہےاوراسراف کی حقیقت تجاوزعن الحدہے۔

تمليك كيحقق كياشرط

فرمایا كه جب تك لينے والاا پنے كوما لك نه مجھ لے اس وقت تك تمليك كاتحقق بى نہيں ہوا۔ مشامده فق معصیت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا

فرمایا که با در کھو کنه خدا کی نافر مانی کے ساتھ مشاہدہ جمال حق مجھی نہیں ہوسکتا ول اور روح کی آئیسی اس وقت تھلتی ہیں جب نفس کی شہوت ولذات کوحرام جگہ ہے روکا جائے۔ خوف سےرونے کی مدح

فرمایا کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہرآ نکھروتی ہوگی بجز اس آئکھ کے جواللہ کی حرام کی ہوئی چیز کے دیکھنے سے روکی گئ اوروہ آئکھ جس نے اللہ کے راستہ میں بہرہ دیااوروہ آئے جس میں ہے خوف الی کی دجہ سے کھی کے سرکے برابرآ نسونکل آیا۔

قوت شہوانی کی ملہداشت مفید باطن ہے

مولا نارومی فرماتے ہیں کہ قوت شہوانی ایک ایسی قوت ہے کہ اس کوا گرا ہے اندر جمع رکھا جائے اوراس سے کام نیاجاوے تو وہی قوت موصل الی الحق ہوجاتی ہے اس لئے کہ اس كرئے سے ايك جوش اور ہمت رہتی ہے اور كام جوش اور ہمت ہی سے ہوتا ہے تو بس اس کوا ندرر کھ کرکام کرے تو کام خوب ہوتا ہے اور اگر اس کو نکال دیا تو سمجھوکہ اس ہے سل ہوگا ادرابیا ہوگا کہ گویاتم نے اپنا پرا کھاڑ ویا۔للبذا جاہئے کہ اس میں افراط نہ کرو۔ بزرگوں نے کھا ہے کہ افراطشہوت رانی سے باطنی نقصان ہوتا ہے جنانچیارشاد ہے۔

يرتكبدار و چنيل شهوت مرال تاي ميلت بروسوئے جنال

خلق بندارند عشرت می کنند برخیالے برخود برمی کنند

### مسنون طريقه علاج كرنا

فرمایا کے حدیث میں ہے ان اللہ تعالیٰ انزل الداء والدواء و جعل لکل داء دواء فتداوواو لاتداووابالحوام یعنی بیشک اللہ تعالیٰ نے مرض و دوادونوں اتاراہ اور ہر مرض کے لئے دوار کئی ہے۔ پس دواتو کرولیکن حرام سے علاج ندکرو۔ اس میں ترغیب ہودوا کرنے پر غالب عادت حضور صلی اللہ علیہ و کل کی بی تھی۔ سومسنون طریقتہ یہی ہوالیکن امر چونکدار شادی ہے اس لئے ترک تداوی بھی جائز ہاور قابل ملامت نہیں خصوص اگر غلب توکل چونکدار شادی ہے اس اللہ علیہ و کرائے ہوئے اسباب طلبہ اور اس درجہ سے اعلیٰ درجہ وہ توکل سے جومیا شرت اسباب کے ساتھ ہو کیونکہ اسباب کو استعال کرتے ہوئے اسباب پراعتاد نہ و۔ کرنا بنسبت اس کے زیادہ عجیب ہے کہ اسباب کو استعال شکیا جادے اور پھراس پرنظر نہ ہو۔ کہ اسباب کو استعال شکیا جادے اور پھراس پرنظر نہ ہو۔ کہ اسباب کو استعال شکیا جادے اور پھراس پرنظر نہ ہو۔ کہ اسباب کو استعال شکیا جادے اور پھراس پرنظر نہ ہو۔ کہ اسباب کو استعال شکیا جادے اور پھراس پرنظر نہ ہو۔ کہ اسباب کو استعال شکیا جادے اور کی بالحرام کا حکم

فرمایا کہ متقد میں جفیہ کا بیر فدہب ہے کہ ندحرام خالص سے تداوی جائز اور نہ ایسی چیز سے جائز اور رہ ایسی چیز سے جائز سے جس میں کوئی حرام جز وہوجیسے گدھی کا دودھ اور حرام گوشت اور تریاق (جوسا نیول سے تیار ہوتا ہے) اور متاخرین حنفیہ نے ضرورت شدیدہ کے وقت تداوی بالحرام کے جوازیر فتوی دیا ہے۔

بورى گائے كا حكم عقيقه ميں

فرمایا کہ عقیقہ میں بوری گائے یا بورااونٹ کا ذریح کرنا جا تزہے۔

## حذيث لولاك الخ كي اصل

فرمایا کداب تک حدیث اولاک الح کی اصل معلوم ترخی گراب معلوم به گئی چنانچه ارشاد بدفقد روی الدیلمی عن ابن عباس مرفوعاً اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ماخلقت الدیار و فی روایه ابن عساکر لولاک ماخلقت الدنیا

### شک ونز د د کااصلی علاج

فرمایا کہ ایس چیزمت دیکھوجس ہے شک یا تر دو بیدا ہوا ورجو ہلا قصد ایسی بات کان
میں بڑجاوے اور یہی حالت بیدا ہوجاوے تو اس کو کسی خاص تدبیر سے زائل کرنے کی
صرورت نہیں کیونکہ اس اہتمام سے پریشانی اور بڑھے گی۔ اور ہمیشہ کے لئے ایک مستقل
شغل ہوجاوے گا۔ بلکہ بجائے تدبیر کے اس سے بالتفاتی اختیار کرواور کتا ہی وسوسہ
ستاوے بالکل پرواہ نہ کرو۔ البتہ دعاوت فرع کرتے رہواور اس کو کافی ہمچھوان شاء اللہ بہت
جلد طبیعت صاف ہوجاوے گی۔ اور جب یہی عادت ہوجاوے گی تو قلب میں ایس توت
بیدا ہوجاوے گی کہ وہ ایسی چیزوں سے متاثر نہ ہوگا۔

### قرض کے معاف کرنے کا طریقہ شرعی

فرمایا کہ مقرض اگر ہے کہہ دے کہ قرض کو ہم نہ دنیا میں لیں گے نہ آخرت میں ہے ہوا لغو ہے (جب تک بیدنہ کہہ دے کہ ہم نے معاف کیا) دنیا میں بھی اس کو مطالبہ کا حق ہے اور اگر مطالبہ نہ بھی کیا اور مرگیا تو اضطرار اُ وہ قرض ان کے ورنہ کی ملک ہوجاوے گا اور ان کو مطالبہ کا حق ہوگا مورث کا وہ کہنا کہ ہم نہ لیل گے ورنہ پر ججت نہ ہوگا۔ ای طرح اس وعدہ کا اثر آخرت میں کچھ ہوں ہوسکتا وہاں کیا حال ہواور کیا خیال ہو۔ ممکن ہے کہ جب مدیون کی نکیاں ملتی ہوئی یاا ہے گناہ مدیون پر پر مرتے ہوئے دیکھے تو معاف نہ کرے۔

### اسراف فی النکاح مزیل برکت ہے

فرمایا کہ حدیث میں ہے اعظم النکاح برکۃ ایسوہ مؤنۃ اس سے صاف طاہر ہے کہ جتنازیادہ تکا میں خرچ کیا جاوے گا برکت کم ہوگی۔

ابیا قرض جس ہے معصیت کی اعانت ہو مقروض کے لئے موجب گناہ

فرمایا کہ شادی بیاہ میں قرض دیتا بھی جس ہے رسومات ادا کئے جاویں یا اسراف کیا

جاوے ممنوع ہے کیونکہ واس مقرض کی نیت اتلاف مال کی بنہ ہو گر تلف کا وقوع تو ہوااس کا لیب اس شخص کا فعل ہے اور امر منکر کا مہائٹر ہونا جس طرح منکر ہے ای طرح سبب بنتا بھی۔ دلیلہ قولہ تعالی لا تسبو االذین یدعون من دون اللہ النح

فرمایا کدایے کومر بد کرنا مناسب نہیں جس کا ادب شیخ کو کرنا پڑے بلکہ ایسے کو کرنا چاہئے کہ جس کو جوچاہے کہ سکے۔

ايذائے شيوخ بلامقصد بھی مفتر ہے

فرمایا که ایذا یشیوخ بلاقصد بھی وبال سے خالیٰ بیں ہوتی۔اس لئے افراط فی الشفقت مصربے کیونکہ جتنی شفقت زیادہ شخ کوہوگی اتن ہی مرید کی بیتر یوں سے زیادہ ایڈا ہوگ۔ را حت رسانی بیشنج کا ایک طریقہ

قرمایا کہ جوجس کام کے لئے آوے اس میں لگارہے اور جو خدمت جاہے جھے ہے لیوے تو جھکواس میں راحت ہوتی ہے ۔

مسجد کے لوٹے کامحبوں کرنا

فرمایا کہ مجد کالوٹا چونکہ وقف ہوتا ہے اس لئے کسی کا اس لوٹے کو اپنے قبضہ میں مجبوں کر لینا گوتھوڑی ہی دیر کیلئے ہو کہ جس سے دوسرا کام نہ لے سکے ممتوع ہے۔

عقل كاكام

فرمانیا کہ صاحبوا سعقل ہے جو کام لینے کا ہے وہ بیہ کہ خدا تعالیٰ براعتماد انقیاد کا اپنے کومکلف بجھے لے اور وجی کا تباع کرے۔

قلامت میں ہر مل کی ہیئت مشاہدہ ہوگی

فرمایا کہ بعض اکابر کا قول ہے کہ قیامت میں ہر کمل کی ہیئت مشاہدہ ہوگ۔مثلاً کسی شخص نے کہ اجتبیہ سے زنا کیا تھا تو ویساز نا کرتا ہوا قیامت میں نظر آئے گا۔

# واردات کی مخالفت مصریحاس کی تو منیح

فر مایا کہ واروات کی مخالفت معصیت تو نہیں مگر دیاوی ضرر ضرور ہوجا تا ہے اور بیضر رافع ماراً تو نہیں مگر اور وہ ضرر دینی اس اور وہ ضرر دینی اس افغراراً تو نہیں مگر افتیاراً کی معصیت کا وسوسہ ہوا اور اس سے نیجنے کے لئے (کہ ہمت سے اس کر جربہ وہ تا ہے کہ مسل ہو گیا اور اس سے غیاوت ہوگئی اس لئے اعمال میں کی مقاومت ہوگئی اس لئے اعمال میں کی مقاومت ہوگئی اس لئے اعمال میں کی مقاومت ہوگئی اس اس میں دو ہی صورتیں ہیں کہ پھر وہ عمل اگر واجب تھا تو خسران ہوا اور اگر واجب نہ اتو حربان ہوا اور اگر واجب نہ قاتو حربان ہوا تا ذک راستہ ہوئے۔

## ذ كرمحبوب مقلل موتاب

فرمایا کہ روزہ کی خاصیت ہیہ ہے کہ اس سے خود بخو دغذا کم ہوجاتی ہے۔ روزہ دار زیادہ کھا تاہم ہوجاتی ہے۔ روزہ دار زیادہ کھانہیں سکتا۔ عاشق کومجبوب کی یاد سے ایسی شنی اورخوش ہوتی ہے کہ اس خوش کی وجہ سے بھوک اڑجاتی ہے۔

### اہل اللہ کے زندہ دل ہونے کاراز

فرمایا کہ ذکر اللہ ہے لطافت کے ساتھ ابٹاشت بھی قلب میں بڑھ ج آتی ہے اس کئے اہل اللہ زندہ دل ہوتے جیں۔مردہ دل نہیں ہوتے۔

### معصیت سے بچنے کا طریقہ

فرمایا که معصیت سے نیچنے کا طریقہ میہ ہے کہ اول ہمت خود کرے اوراس کے ساتھ د خدا تعالٰ سے ہمت طلب کرے اور خاصان خدا سے بھی دعا کرائے۔ ان شاء اللہ گنا ہوں ست نیچنے کی ضرور ہمت ہوگ ۔ صاحبو کا میا بی گاڑی کے ووپسے ہیں ایک اپنی ہمت او مرستہ بزرگون کی دعا۔ ان دونوں بہجون سے گاڑی کو جانا والیک پہیدگانی نہیں ۔

# عشره اخير مين حضورهلي التدعليه وسلم كي حالت

أقربانيا كماضد بهشائه كان اذا دخل العشو الأخو من ومضان شد ميزوه

وایقظ اهله لینی حضور صلی الله علیه وسلم عشره اخیره میں لنگی مضبوط بانده لیتے تھے یعنی عبادت کے لئے مستعد ہوجاتے تھے یا یوبول کے پاس جانے سے بچتے تھے۔ فقا مد لعظ : مسا محص میں دیں دیا ہ

نقل میں بعض دفعہ اصل ہے بھی زیادہ انعام ملتاہے

فرمایا کنقل میں بعض دفعہ اصل ہے بھی زیادہ انعام ملتا ہے۔ چنانچہ ایک رئیس کے یہاں ایک شخص خربوزہ لایا۔ اس کوخر بوزہ کی بازاری قیمت وی گئی۔ دوسرا شخص مٹی کاخر بوزہ لایا اس کو بہت رویبیا نعام دیا گیا۔

### عشاء فجر کی جماعت کامصلی بھی تواب لیلۃ القدریائے گا

عُلُو فِي البِلاغة مبغوض ہے

فرمایا کہ اگر تقریم کرنے والے کو آمد مفایین کی نہ ہواور تکلف کر کے گیر گفار کر کے مفایین کولا و لے بینی تکلف سے بلاغت کا جلب کرے تا کہ سننے والے بہجیس کہ اس کو توت ہے بیان میں تو یہ غلو فی البلاغة مبغوض ہے۔ ان اللہ یبغص البلیغ من الوجال کا مصداق ہے اورا یک غلو سننے والول کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیان میں کوئی خاص رنگ نہ ہوتواس بائد منتظر رہیں دوم رے رنگ کے۔

معصیت کی ایک بردی خرابی

فرمایا کہ جس قدرنافر مانی ہوتی جاتی ہے ت سجاند تعالی سے بندو کا تعلق گھٹتا چلاجاتا ہے۔اوراس

دوسرے ضرر کا مقتناریہ ہے کو آٹر گنا ہول پر عقوبت اور سرا کا اندیشہ نہی ہوتا تب بھی گناہ نہ کرنا جائے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے کا راز

فرمایا کہ مسلمان کواپی اولا دہے جاہے کتنی ہی محبت ہولیکن اگر وہی اولا وخدا ورسول صلی اللہ علیہ دسلم کی شان میں گتا خی کر بیٹے تو بھرد کھنے باپ کوئس قدر غصہ آئے گا کہ اتنا ایسے ساتھ گستا خی کر بیٹے تو بھر کے بھتے اگر اس باپ کو حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے طبعی محبت نہ تھی تو اتنا غصہ کیوں آیا۔

عوام اورخواص كي محبت كافرق

فرمایا کہ محبت خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عوام تو سب بچھ کرگز رتے ہیں اور خواص دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اس کی بجہ بیہ ہے کہ عوام کی نظر میں تو صرف ایک چیز ہوتی ہے لیعنی محبت لہذاوہ اس کے مقتضا پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور خواص کی نظر محبت کے ساتھ حکمت پر بھی ہوتی ہے مثلاً وہ مواقع پر دیکھتے ہیں کہ اگر مقتضا ہے محبت پر عمل کیا گیا تو اس سے مسلمانوں کو بمقابلہ نفع کے ضرر زیادہ پہنچے گا۔خواص کی نظروں میں یہ جیزیں ہوتی ہیں جوعوام کی طرح جوش ظاہر کرنے سے ان کوروکی ہیں کیونکہ تنہا جوش کافی نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا بھی ضروری ہے۔

### اہل سنت کا مذہب عبدیت کے زیادہ قریب ہے

فرمایا کہ حقیقت سے کہ عبدیت ای میں زیادہ ہے کہ اپنی مشیت واختیار کوسلیم کرکے اس کو مشیت حق کا تابع سمجھے۔ اس میں عبدیت بچھ زیادہ نہیں کہ اپنی مشیت واختیار کی بالکل نفی کر دے اور جبر کا قائل ہوجاوے کمال تو یہ ہے کہ اپنے اختیار کا مشاہدہ کر رہا ہے اور پھراس کو ضعیف سمجھ رہا ہے۔ اس کی مثال سے ہے کہ باوشاہ کے سامنے رعیت کا ایک معمولی آ دمی اپنے کو بے اختیار سمجھ بیزیادہ کمال نہیں۔ ہاں اگر کوئی نواب حیدر آ باوا پنے کو سی قدر باختیار سمجھتے ہوئے بھی اسے اختیار سمجھے بیزیادہ کی اختیار سمجھے بیزیادہ کی مثال سنت کا تمہر ب

منے کا ایک دستوراعمل : فرمایا کہ کوئی شخص کی ہے پاس ایسے وقت نہ جادے جس میں اس نے خلوت کا قصد کیا ہو کیونکہ اس پر گرانی ہوگی۔

### صاب لوازم ایمان سے ہے

فرمایا که حدت اور ہے اور شدت ادر حدت لوازم ایمان سے ہے۔ مومن بہت غیر آمند ہوتا ہے مثلاً اگر دیکھنے والا یہ کھے غیر آمند ہوتا ہے مثلاً اگر کو کی کئی کی بیوی کو چھیٹر ہے تو عصداً تا ہے۔ اب آگر دیکھنے والا یہ کھے کہ بیتو بہت تیز مزاح ہے تو اس سے بید کہا جائے گا کہ کمیخت یکھ بند کہنا تو بیاغیرتی ہے اس طرح دیندار کوخلاف دین پر تحل نہیں ہوتا۔

# قرأن وجديث كامدلول اصلي

فرمایا کہ قرآن وحدیث کا مدلول جو بے تکلف ماہر کے ذہن میں آتا جاوے دہ تھے ہے اور اس کے بعدائے اہوا کی نصرت ہے۔

## چندہ فریاہی سے مانگنامناسب ہے

فرمایا کہ چندہ مانگونو غریوں ہے مانگو۔ یکھ ذلت نہیں۔ وہ جو یکھ بھی دیں گے نہایت خلوص اور تو اختیار کے دیں گے نہایت خلوص اور تو اختیار کے دراس میں برکت بھی ہوگی اورا مرا تو محصل کو ذلیل اور خود کو براس میں فرکت بھی ہوگی اورا مرا تو محصل کو ذلیل اور خود کو ایل براس میں ذلت بھی ہے دوسرے یہ کہ وہ تو پیچارے رقم کے قابل بین کہ ان کا خرج آمدنی ہے بر ھا ہوتا ہے اس لئے پریشان رہتے ہیں۔

## شوق ر کھ کر کام کرو

فرمایا کہ ذکر کرنے کا جس قدر شوق ہوا ک سے بچھ کم کرنا چاہئے۔ لیمی شوق کو بچھ باقی جیمور دے دیکھو جب بچک پر تھوڑ اسے تا گارہ جاتا ہے تھ بھر لوٹ آتی ہے اور جب بالکل نہیں رہتا تو نہیں لوٹتی۔

# وسعنت نظر ہے اعتراض کم ہوتا ہے

فر ایا کر حفرت خاجی صاحب رحمة الله علیه کاارشاد ہے کہ جس قدر نظر وسیع ہوتی جاتی ہےاعلم اض کم ہوتا جاتا ہے۔

#### غيبت كاايك علاج

فرمایا کے حصرت حاجی صاحب کے یہاں کسی کی شکایت نہیں سی جاتی تھی اور نہ کسی ہے بدگمان ہوتے تھے۔اگر کوئی کہنے لگا اور حضرت بوجہ حکم منع بھی نہ کرتے مگر جنب وہ کہد لیتے تو فرماتے کہ وہ تحض ایسانہیں ہے (لیعنی تم جھوٹے ہو)

### بدعتی اور کا فرکے اکرام کا فرق

فرمایا کہ کا فر کے اکرام میں مفیدہ ہیں ہے بدعتی کے اگرام میں مفیدہ ہے۔

### علمائے دین کی تو ہیں کا نتیجہ

فرمایا کے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے تھے کہ جولوگ علمائے وین کی تو بین اوران پرطعن وشنیع کرتے ہیں قبر میں ان کا مند قبلہ سے پھر جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا جی جاہے دیکھے لے۔

### صو فيه مجوزين و مانعين مولد شريف كاراز

فرمایا کے صوفیہ مجوزین مولد شریف پر حسن ظن غالب ہے اور مانعین پر حزم وانتظام غالب ہے اور یہ اختلاف مسئلہ میں ایسا ہے جیسے حنفیہ جمعہ کے روز صبح کی نماز میں الم تنزیل السبجدة کی قرآت کے انتزام کو باوجود قل کے ایمام عوام کے سبب مکروہ کہتے ہیں اور شافعیہ مستحب کہتے ہیں اور ایمام کا علاج اصلاح بالقول کو کہتے ہیں۔

## معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کی تمنا بیدا ہوناعدم محبت وعقیدت کی دلیل ہے

درمنتور میں ہے کہ دل میں ایس احتمال بیدا ہونا جس میں اپنے معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کا حتمان ہود ہوگا ہے۔ احتمال معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کا حتمان ہود ہوگا محبت وعقیدت ورجاء تن القد کے خلاف ہے جا کہ اگر نمانا معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کی بیدا ہوتو عدم محبت وعقیدت کی دلیل ہے۔

## بزرگول کے قریب دفن ہونے کی تمنا عبث نہیں

قرمایا کہ جب حق تعالیٰ کی طرف رحمت و منفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو گوائ ہے مقصور
کوئی خاص بزرگ ہول لیکن حسب قرب و بعد آس باس کو بھی پہنچی ہے جبیدا کہ کسی کے پنکھا
جھلا جاوے تو آس باس کے لوگوں کو بھی ہوا ضرور لگتی ہے اس لئے بزرگوں سے قریب وفن
ہونے کی تمنا کرنا عبث نہیں ۔ سلف و ضلف کا تعامل صاف دین ہے کہ میمل ہے اصل نہیں۔

### اولیاءاورانبیاءکے کشف کوتفاوت

فرمایا کہ اولیاء جو شے کشف میں ویکھتے ہیں بالکل جق ہوتی ہے مگر چونکہ دور سے دیکھتے ہیں الکل جق ہوتی ہے مگر چونکہ دور سے دیکھتے ہیں اس لئے اس کی تو قیت یعنی زمان ومرکان معین کرنے میں ان کا تخمینہ ہوتا ہے جس میں غلطی بھی ممکن ہے بخلاف کشف اخبیاء کے کہ وہ ویکھتے بھی حق ہیں اور انہیں اس شے کے سر پر لے جا کر کھڑا کر دیا جا تا ہے اور نہایت قریب سے دیکھتے ہیں اس لئے ان سے تخمین و تعین مکان وزمان میں بھی غلطی نہیں ہو گئے۔

## ضیف اورمضیف دونول کے لئے ضیافت عذرافطار ہے

فرمایا کہ ضیف دمضیف دونوں کے لئے ضیافت عذرا فطار ہے جبکہ ضیف یا مضیف مجرد حضورا درتر ک افطار مرراضی ندہو۔

فرمایا که مدعی کی اصلاح کے داسطے علم کا اظہار بھی جائز ہے۔

# طریق میں مقصود جمعیت قلب ہے

فرمایا کہ طریق میں مقصود جمعیت قلب ہے۔ فطرۃ کسی کوترک اسباب میں جمعیت جوتی ہےاور کسی کومباشرت اسباب میں لیس دونوں میں محبوب کی تجویز تکوین ہی کی طرف تفویض ہےاور تشریعاً دونوں محیر فیہ جن ۔

### رفع تشابه كامعيار

فرمایا که بندلگانا اوریش سے اجتناب میاحتیاط ہے۔ باتی شیوع عام جس ہے دیکھنے

والے کو کھٹک نہ ہورا فع تئب ہے۔

# نصرفات نفسانیه کمالات مقصوده سے بیس نیز اس میں افتٹان وعجب کا خطرہ ہے

فرمایا که نقر فات کا صدور قوت نفسانیہ سے ہوتا ہے اور جس طرح قوت جسمانیہ
کمالات مقصودہ نے نہیں جیسے مصارعت (کشتی لونا) اس طرح قوت نفسانیہ بھی ۔ اور اس اوجہ سے بیقوت نفسانیہ بھی بائی جاتی ہے بلکہ بعض محققین کا قول ہے کہ عارف راہمت نہ باشد۔ ہمت سے مراد نظرف ہے لینی وہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں اور وجہ اس کی بین اس کے عدم کو اس کے وجود برترجیح دیتے ہیں اور وجہ اس کی بین اس اس باب مادیہ کی طرف احتیاج کی شان اس میں مساب مادیہ کی طرف احتیاج کی شان اس میں عین عبدیت ہے اور تقرفات میں اسباب مادیہ کی طرف احتیاج کی شان اس میں محتقد ہو عین عبدیت ہوئے اور تقرفات میں محتقد ہو جائے ہیں آواس میں افتیان اور عجب کا خطرہ بھی ہوئے اور تقرفات میں محتقد ہو جائے ہیں تو اس میں افتیان اور عجب کا خطرہ بھی ہے۔

## حضرت مولانا قاسم صاحب كاطرز تربيت وطرز كمنامي

فرمایا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب ہردین کام بیں سب کے روح روال متھاور نام رکھنے میں ہمیشہ فیجھے رہتے تھے۔اور جس طالب علم کے اندر تکبرد کیجئے تھے اس ہے بھی بھی جوتے اٹھولیا کرتے تھے اور جس کے اندر تواضع و کھتے تھے اس کے جوتے خودا ٹھالیا کرتے تھے۔

### غيراللد كااهتمام نايبنديده ہے

فرمایا کے غیرالند کے اہتمام میں لگ جانا اور اس میں منہمک ہوجانا میں ایسندیدہ ہے اگر چہوہ اشہاک اور اہتمام میاح ہی کا کیول نہ ہو۔

### مخفقين اورمنتهين كياشان

محققین اورمنتہین کی بیشان ہوتی ہے کہ ان کے لئے ہر ہر چیز آئینہ جمال خداوندی

بن جاتی ہے جہال زیادہ غصہ کا موقع ہوتا ہے زیادہ غصہ کرتا ہے جہال رنج کا موقع ہوتا ہے زیادہ درخ کرتا ہے۔ غرض وہ جہال جیسائل ہوتا ہے ویسائی بن جاتا ہے یہی مطلب ہوا اس مضمون کا جو حدیث میں آیا ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصوہ الذی یسمع بہ او بصوہ الذی یبصوبہ النے لیمن میں ہی اس کی آ نکھ بن جاتا ہول جس سے وہ دیکھا ہے اور میں ہی اس کا کان بن جاتا ہول جس سے وہ سنتا ہے الے اس کے معنی نہیں کر نعوذ باللہ حق تعالی اس کے کان بن جاتا ہول جس سے وہ سنتا ہے الے اس کے میمنی نہیں کر نعوذ باللہ حق تعالی اس کے آلہ بن جاتا ہول جس سے وہ سنتا ہے الے اس کے میمنی ہوتا۔ اس طرح وہ بالکل امرح تا کے بن جاتا ہے اور اس کا قول وقعل امرح تا کے خالف نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ بالکل امرح تا کے بن جاتا ہے اور اس کا قول وقعل امرح تا کے خالف نہیں ہوتا۔

شغل وحدة الوجود كيثرا يط

فرمایا کہ شغل وحدۃ الوجود نافع اس شخص کے لئے ہوگا جس میں دو شرط جمع ہوں ایک تو اللہ تعالیٰ کی فاعلیت اور کمال وجود کا مشاہدہ جس کا خاصہ بیہ کہ اسباب سے نظر انھے جاتی ہے دو سرے محبت۔ اگر مشاہدہ حاصل ہے اور محبت تہیں تو اندیشہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جادے مثلاً کسی کا باپ مرااب چونکہ اس کو مشاہدہ حاصل ہے اس لئے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا مگر چونکہ اس کو انجھی محبت حاصل نہیں اس لئے وہ اس کوحق تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا مگر چونکہ اس کو انجھی محبت حاصل نہیں اس لئے وہ اس کوحق تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا مگر چونکہ اس کو انجھی محبت حاصل نہیں اس لئے وہ اس کوحق تعالیٰ کی طرف سے ناگواری پیدا ہوجادے گی جو کفر ہے۔

اعمال صالحه كي توفيق عطاير ہے

فرمایا کہ ایک توعمل نافع کا ہم کوامر فرمایا جس میں سراسر ہمارا ہی نفع ہے۔ پھر عمل کی بھی تو فتی دی پھر تو فتی کے بعداس کو ہماراعمل فرمایا اور جب عمل سے نفع بہنچا تو او پر سے انعام بھی ویا تو حویا عطام وئی۔

نعمہائے جنت محض عطایائے حق ہیں اور اس کی مثال

فرمایا کہ ہماری ریاضت ومجاہدہ کیا چیز ہے جس پر کوئی ٹمرہ مرتب ہو یہ سب بھی تعالیٰ کی عطاہے جو جنت میں ملے گا جیسے کسی تنی نے رائی کا دانہ لے کر کسی کوایک گاؤں دے دیا تو اب کیا کوئی مخص کہ سکتا ہے کہ بیدرائی کا دانداس قابل تھااس کے عوض ایک گاؤں دیا جاوے۔

تنهي كواولا ديمرني برأ نسو نكني كالنشائرهم ہے نا كوارى حكم خدانہيں فر ما یا کنتنی کواولا دیے مرنے پر آنسونا گواری (تھلم خداوندی) ہے نہیں نگلتے بلکہ ترحم سے نگلتے ہیں کہ وہ اپنی آئکھوں ہے اپنے بچید کی اس حالت کو دیکھیلیں سکتا۔ اگر آنسونہ نکلتے تو بچہ کا جن ادانہ ہوتا کیونکہ ترحم بچہ کا حق ہے۔ بعض بلا میں خاصیت ہے کہ اس سے آ نسونکلا کرتے ہیں اور باوجود آنسونگلنے کے وہ دل سے ناراض نہیں ہوتا جیسا مرچ کھانے والا دل ہے ناراض نہیں ہوتا گوآ تکھیں رور ہی ہیں لیس رضا والم جمع ہو سکتے ہیں۔ خلق معصیت اورکسم عصیت میں حکمت بیان کرنیکا فرق فرمایا کے خلق معصیت میں حکمت بیان کرنا تو فعل حق میں حکمت بیان کرنا ہے اس المحمود ہے کسب معصیت میں حکمت بیان کر ناتو قریب بکفر ہے۔ معصیت کر لینے سے مادہ معصیت کا قوی ہوجا تاہے فرمایا که در حقیقت بیشیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ گناہ کر لینے سے تقاضا کم ہو جائے گا کیونکہ ارتکاب معصیت ہے فی الحال کچھ دمر کو تقاضا کم ہوجائے گا مگراس کا اثر میہ ہوگا کہ آ ئندہ کے لئے مادہ معصیت قوی ہوجائے گااورازالہ قدرت سے باہر ہوجائے گا۔ طاعات کے سماتھ تقاضائے معصبیت موجب فر ہے اور معصیت کے ساتھ عدم تقاضائے موجب قرب ہیں فرمایا کہ طاعات کے ساتھ تقاضائے معصیت موجب قرب ہے اور معصیت کے ساتھ ہدم تقاضا موجب قرب نہیں ہوسکتا بلکہ ارتکاب ہے پہلے جواس تقاضا کی وہ مخالفت کرتاہے وہ مقادمت نفس اور مجاہرہ کی ایک فروشی جوموجب قرب ہے۔ نماز میںسنن کی رعایت زیادہمقبول ہے فر ما یا کیداً گرنماز سنت کے موافق ہوتو گواس میں لاکھوں وساوس آئیں وہ خدا تعالی

کے نزویک زیادہ بسندیدہ ہے اس نماز ہے جو خلاف طریقہ سنت مسنون پڑھی جاوے کیونکہ پہلی نماز اوفق ہالسنة ہے اور دومری بعد من السنة ہے۔

کیفیت موجب قرب نہیں بلکہ ل باعث قرب ہے

فرمایا کہ تقاضائے معصیت پرعمل کر لینے کے بعد جوالیک قتم کا سکون محسوس ہوتا ہے دہ ہرگز قابل قدر نہیں کیونکہ ریکیفیت ہے مل نہیں اور کیفیت موجب قرب نہیں بلکھل باعث قرب ہے۔

گناه کی کمیت و کیفیت کود مکھ کرتوبہ نہ کرنا مکر ہے

فرمایا کہ بندہ اگراس وجہ سے تو بہنہ کرلے کہ میرے گناہ اس قدر بیل یا اس ورجہ کے بیل کہ توبہ سے پچھفا کدہ نہ ہوگا ہے بھی جمافت اور شیطان کا جال ہے کیونکہ گو بیصورہ شرمندگی ہے کیان حقیقت میں ہے کبر ہے کہ اپنے کو اتنا ہوا بچھتا ہے کہ گو بیاس نے حق تعالیٰ کا بچھا بیا نقصان کر دیا ہے کہ اب اس کو وہ معاف نہیں کر سکتے یا ور کھو یہ برتاؤ بالکل مساوات کا سا ہے ۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اور اس کی صفات کا ملہ کے سامنے تمہاری اور تمہارے افعال کی ہستی ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہ بی کیا ہے۔ سارا عالم بھی نافر مان ہوجا و سے تو ان کا ذرہ برابر بھی پچھنقصان نہیں ہو سکتا نہ ان کوعفو و کرم سے مانع ہو سکتا ہے۔ مشہور ہے ایک پچھر تیل کے سینگ پر جا بیشا جب وہاں کے سائٹ یہ جا بیشا جب وہاں ہو سکتا ہے۔ معذرت جا بی کہ معاف شیجے گا آپ کو میرے بیشا جب از ا

تشبيه بالصوفيه بهي قابل قدرب

فرمایا کہ صوفی قابل قدرتو ہے ہی متظبہ بالصوفی بھی قابل قدرہے۔ گوریا کی نیت ہے صوفیوں کی شکل بنانا فی نفسہ محمود نہیں۔ گراس تثبیہ سے بیتو معلوم ہوگیا ہے کہ اس کے دل میں اہل اللہ کی عظمت ہے۔

تهجد كى توفيق برناز نه جائع بلكه نياز وشكر جائع

فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو تبجد کے عادی ہیں وفت پر جگا کر اپنے ساتھ ہمنکلام ہونے کاشرف دیتے ہیں۔اس لئے بجائے ناز کے نیاز وشکر جائے۔ توبہ سے سارے گناہوں کے مث جانے کی مثال

فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں ہے بھرجاوے تو توبہ سب کومٹا دیت ہے۔ دیکھنے بارود ذرای ہوتی ہے مگر بڑے بڑے بہاڑوں کواڑا دیت ہے۔

> گنا ہوں کو شخت سمجھنا علامت ہے ایمان کی اور ملکا سمجھنا علامت ہے بے ایمانی کی

فرمایا کہ اگر بندوں کورجمت تی کا مشاہدہ ہونے لگے تو گنا ہوں کو بڑا سمجھنے برشر مندگی ہوگی۔ ناامیدی تو بھلا کیا ہوتی۔ گراس شرمندگی کے مقتضا پر ( کہ تو بدند کرے) عمل نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ گناہ اگر چہ رحمت تی کے مقابلہ میں چھوٹے ہیں گرتمہارے لئے تو بڑے ہی چوٹے ہیں تر تمہارے لئے تو بڑے ہی ہیں تو اربحہ سامنے جھوٹا ہے گرمعدہ کے مقابلہ میں بڑا ہے۔ ہیں تو اربحہ سامنے جھوٹا ہے گرمعدہ کے مقابلہ میں بڑا ہے۔

جواعقادتوبہ سے مانع ہووہ مذموم ہے

فرمایا کہ مومن اپنے گنا ہوں ہے ڈرتا ہے گواد نی ہی گناہ ہو۔ بخلاف فاجر کے کہ گناہ ہو۔ بخلاف فاجر کے کہ گناہ کو خت مجھ کرتو بہ کرتا علامت ایمان کی ہے اوران کو ہلکا سمجھنا علامت ہے ایمانی کی ہے اوراو پرجوآیا ہے کہ گناہ کو بردانہ سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹا نہ سمجھے کہ توجہ ہے کہ اتنا چھوٹا نہ سمجھے کوتو بہ کی ضرورت نہ سمجھے نے خرض اصل چیز توجہ ہوا عقاد مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹا نہ سمجھے کوتو بہ کی ضرورت نہ سمجھے نے خرض اصل چیز توجہ ہوا عقاد تو بہ ہوا عقاد موخواہ چھوٹا ہونے کا اعتقاد ہوخواہ چھوٹا ہونے کا۔

كون قابل صحبت ہے

فرمایا کے جس شخص کے اندر رہ تین باتیں ہوں اس کی صحبت کوغنیمت سمجھو۔ایک بیاکہ فقیہ ہود وسرے محدث ہوتیسرے صوفی ہو۔

محبت جن بيدا كرنيكا طريقه

فرمایا کہ محبت میں بیدا کرنیکا آسان طریقہ بیہ کہ محبت دانوں کے پاس بیٹھنا شروع کردے۔

آئن کہ بیاری آشا شد فی الحال بصورت طلاشد بندہ کا کام ہمت ہے اور میسل کا کام حق تعالی کا

فرمایا که بنده کوچاہئے کہ خود ہمت کرے پھراس کی تخیل تن تعالی خود کردیے ہیں جیسے
بال جب و کھاہے کہ بچدی قدم چلااور گرگیا تو خود ہی رہم کھا کراس کی مدد کرتا ہے اوراس کو گود
میل اٹھالیتا ہے تو جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچدا پی طرف ہے کوشش کرنے چلنے کی اس طرح حق
تعالی ہماری طلب کود کھنا جاہتے ہیں گرافسوں تو ہے کہم تو سرکتے ہی نہیں اپنی جگہ ہے۔

مبتديول كوتشبث بالاسباب بى انسب بادراس كى توضيح

فرمایا کہ ہم جیسے مبتد یوں کے لئے اسباب ہی کے ساتھ تشبیت انسب ہا در تفصیل پر
علی کرنا کہ قوت قلب کے دفت اسباب کو اغتیار نہ کیا جاء ساور ضعف کے دفت اسباب کو اغتیار نہ کیا جاء ساور ضعف کے دفت اسباب کو اغتیار کیا جاء سے اور میتری کو تشویش قلب ہے کہ ہر موقع پر سوچا کریں کہ اس دفت قلب میں قوت ہے یا ضعف اور مبتدی کو تشویش خود مفتر ہے اور بعض اوقات اس کا فیصلہ بحوگا تو اس دفت دفت زیادہ تشویش ہوگا جو بعد میں ظاہر ہوگی تو اس دفت تا سف کا غلبہ ہوگا جو تشویش سے بھی زیادہ مفتر ہے اور بعض اوقات ترک اسباب ادر پھر کا میابی ہے جو سب سے زیادہ مفتر ہے ۔ تو محض ایک امر غیر ضروری یعنی کا میابی ہے جب بیدا ہوجا تا ہے جو سب سے زیادہ مفتر ہے ۔ تو محض ایک امر غیر ضروری یعنی ترک اسباب کے لئے اپنے کو اپنے خطرات میں ڈالنا خلاف طریق ہے اور مباشرت اسباب میں ان سب سے امن ہے اور ساتھ ہی مشاہدہ ہے اپنے بھر وضعف وافتقار کا جوطریق میں مطلوب بھی ہے اور معین بھی ہے ۔ البتدائل تمکین وائل رسوخ کے لئے دو سرے احکام ہیں۔ مطلوب بھی ہے اور معین بھی ہے ۔ البتدائل تمکین وائل رسوخ کے لئے دو سرے احکام ہیں۔

عشاء کے دفت بھی تہجد پڑھ لینے سے تواب تہجد کا ملتا ہے

ایک صاحب کا خط تہجد کے وقت آ کھ نہ کھلنے یا باوجود آ نکھ کھلنے کے ضعف باتی بعد المرض کے سبب ہمت نہ ہونے کے متعلق مع اطلاع یا بندی نوافل بعد العشاء آیا جس میں میں میار طہار قلق کیا تھا۔ اس برحسب ذیل جواب لکھا گیا۔

الملم يهى ہے كور بلاا جتمام آ كليك كاالترام رہاورا كر بعدسونے كے خود بلاا جتمام آ كليكك

گن تجربی پڑھ لیا جائے ورنہ جب تک توت نہ آجائے اس کا اہتمام نہ کیا جاوے۔ فضائل کی احادیث میں تیام اللیل وصلو ہ اللیل کا عنوان بکٹرت وارد ہے جس سے نفس فضیلت کا حاصل ہو جانا ثابت ہوتا ہے اور اس باب میں بیاور تجد مشارک ہیں۔ اب رہ بنی زیادہ فضیلت اور قیام بعدالنوم کے ساتھ خاص ہے خواہ نوم حقیقاً ہوخواہ حکماً ( یعنی اول شب سے فضیلت اور قیام بعدالنوم کے ساتھ خاص ہے خواہ نوم حقیقاً ہوخواہ حکماً ( یعنی اول شب سے آخر تک بیدار رہا اور ایسے وقت نماز پڑھی کہ اس کے قبل عادہ نوم ہوا کرتی ہے ) اس زیادت کے لئے قبل کرنا ایسا ہے جسیار مضان میں کسی کی آئے تھے ورکے لئے نہ کھلے مگر روزہ کی توفیق ہواور روزہ سے انتا مسرور نہیں ہوتا جانا فضیلت جور کے فوت ہونے سے محزون کی توفیق ہواور آئے می عقلاً بھی مطلوب ہے خصوص جب حدیث میں تقری ہے کہ اگر الحقے کا ارادہ ہواور آئکھ نہ کھلے کان نو مہ علیہ صدفۃ اور توکی کا مساعدت نہ کرنا ہجائے آئکھ نہ کھلے کان کو مہ علیہ عددہ اور اللہ اعلم.

### اس زیاوت کرنے کے لئے قلق کرنے کی مثال

فرمایا کیا دکام آخرت کا مدارعائل کی نیت اور عمل پر ہے ندکہ واقعہ پر لیس اگر کسی کواپئی طہارت وا دائیگی شرائط اذ کاروعبا وات کا علم اپنے زعم میں تو ہے گویا اعتبار واقع کے بیس تواس حالت قبول موعود ہے ان المله لا یعتعلف المصعاد عدم قبول ومطرود بیت اختیاری کوتا ہی پر بہوتی ہوئی ہے۔ بہوتی ہے۔ بہوتی ہے۔

## اللہ تعالیٰ کے رضائے واقعی معلوم کرنیکی صورت اورمؤمن کی خشیت کے وجود

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا واقعی معلوم کرنے کی صورت ان کا وعدہ اورشرا اکھ وعدہ کا تحقق ہے۔ اور اس پر بھی جو خشیت مومن کے لئے لازم ہے اس کی دووجہ ہیں ایک تو مال میں احتمال کہ شاید کو کی اختیاری کوتا ہی ہوجا وے دوسرے یہ کہ شاید کو کی اختیاری کوتا ہی فی الحال ہوگئی ہو۔ جس کاعلم بھی التفات سے ہوسکتا تھا اور التفات میں کو کی کوتا ہی ہو کہ میہ بھی اختیاری کوتا ہی ہوگہ میں کو کی کوتا ہی ہوگہ میں ہوگہ میں اختیاری ہوگہ میں التفات میں کو کی کوتا ہی ہوگہ میں اختیاری ہوگہ میں اختیاری ہے۔

# حق تعالیٰ کے بنی ہونے کے معنی

فرمایا کہ ق تعالی کے فی ہونے کے بیامعنی نہیں کہ وہ غفور وشکور نہیں یا وہاں توجہ و
انتظام نہیں نعوذ بابلا۔ بلکہ معنی بیر ہیں کہ ہمارے اعمال سے ان کا کوئی نفع یا ضرر نہیں۔
مسام سے کوئی چیز جوف میں پہنچ المفسد صوم نہیں اور جوف کی تصریح
مسام سے کوئی چیز جوف میں پہنچ تو مضد صوم ہے اور مسام سے پہنچ نا
فرمایا کہ جب منفذ سے کوئی چیز جوف میں پہنچ تو مضد صوم ہے اور مسام سے پہنچ نا
مضد صوم نہیں اس لئے سوئی وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں تو نا اور جوف معدہ کے ساتھ خاص نہیں۔ دماغ اور معدہ دونوں کوشائل ہے۔

مناظرہ کی صورت طریق سلوک میں سخت مصر ہے

فرمایا کہ میں بغرض تربیت آنے والوں کے لئے قیدلگادیتا ہوں کہ بولامت کرو۔اس لئے کہ بدوں ذوق کے بولنامناظرہ کی صورت بیدا کرتا ہے اور بیاس طریق میں سخت مصر جا مبدوا۔سے کیا مرا دیے

فرمایا که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنامین جاهدوا سے مرادغوروفکر دعاوالتجاسی وکوشش حق تعالی کے سامنے الحاح وزاری تواضع وخا کساری بیدیزی بیدا کرو۔ رونا چلانا شروع کرو نیخوت و تکبر کود ماغ سے تکال کر بچینک دو۔ اس کے بعد وصول بین دیزیں ہوتی۔ بین دیزیں موتی ۔ بجزاس حالت کے بیدا کئے ہوئے کا میابی مشکل ہے۔ میں دیزیس ہوتی ۔ بجزاس حالت کے بیدا کئے ہوئے کا میابی مشکل ہے۔ فنہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکتہ می نگیرد فضل شاہ

سوا داعظم سے کوئی جماعت مراد ہے

فرمایا کہ کنٹرت رائے کو بعض حصرات سواد اعظم ہے تجبیر کرتے ہیں ادر اس معنی کو بنائے جمہوریت قرار دیتے ہیں حالانکہ سواد اعظم سے مراد بیاض اعظم ہے یعنی نور شریعت جس جماعت میں ہو مگر لوگوں کوایس بن باتوں میں سواد (مزہ) آتا ہے۔

انتقام کے زیادہ دریے ہونا مناسب ہیں۔

فرمایا که بعض اوقات کی ہے اتنا انتقام لینا (جیسا کیسی ہے کوئی رنج پہنچا ہوتو انتقاماً

یہ کہدوینا کہ ہاں تمہاری اس ترکت سے مجھے رنج ضرور ہے ) اچھا ہے۔اس سے دل صاف ہوجا تا ہے البند زیادہ بیجھے ندیڑنا خاہئے۔

اوروں کی فکر میں کا وش ٹھیک نہیں

فرمایا کہاصل ہیہے کہ اوروں کی فکر میں کیوں پڑے۔ آ دمی ایناا بمان سنجا لے۔

تعليم حسن معاشرت

فرمایا کہ میں اپنے شاگر دوں کو اگر خط لکھتا ہوں اپنے کام کے لئے تو جوابی خط لکھتا ہوں یہ بھھ کر کہ اس بیچارہ پرا کی بہی بار بہت ہے کہ جواب لکھے گا چہ جائیکہ ٹکٹ کا باز مکتوب الیہ پرڈ الا جاوے ۔ اپنے کام کے واسطے خط اور ٹکٹ کا بار مکتوب الیہ پرڈ النا خلاف عقل بھی الیہ پرڈ الا جاوے ۔ اپنے کام کے واسطے خط اور ٹکٹ کا بار مکتوب الیہ پرڈ النا خلاف عقل بھی ہے ۔ بعض محبین مجھے ہا کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو جوابی کارڈ کیوں جھے اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو جوابی کارڈ کیوں جھے ہا کا بھا گائی اس سے دو۔

### سفارش كاطريقه

فرمایا کہ میں کسی کوسفارش کے طور پر لکھتا لکھا تانہیں کہتا کہلا تانہیں۔ جبیبا کہ زمانہ میں ہور ہاہے کسی کی سفارش کے لئے مجبوراً بچھ لکھنا بھی پڑتا ہے۔ تو اسی وقت ڈاک کے ذریعہ سے مکتوب الیہ کولکھ دیتا ہوں کہ فلاں شخص سفارشی خط لاتا ہے کا لعدم سمجھنا جا ہے۔

### مريد كاايك ادب

فر مایا که مرید کے لئے شیخ کے قلب میں اپنی طرف رغبت وانس بیدا کرنے کا طریق اتیاع ہے نہ کہ اس سے اختلاف کرنا اور مریدی کے سر ہوجانا۔

### قبض جومعاصی ہے اور جوغیر معاصی ہے ہواس کا فرق

فر مایا کہ معاصی ہے جوقبض ہوتا ہے اس میں حزن طبعی اور خوف طر دنہیں ہوتا جمود کھن ہوتا ہے یہی قساوت ہے اور جوغیر معاصی ہے ہوتا ہے اس میں سیحزن اور خوف ہوتا ہے ہوائے جمود کے بے چینی ہوتی ہے۔

# ناقصین کوافضل کی تحری غیرضر وری ہے

فرمایا کہ ہم جیسول کے لئے کہ ناقص ہیں افضل کی تحری غیر ضروری ہے جس میں جمعیت زیادہ ہوا ختیار کرلیا جادے۔

### علت وحكمت كافرق معهامثال

علت وجود میں متقدم ہوتی ہے اور حکمت متاخر پس اپنے اپنے زمانہ میں دونوں موجود ہوتی جات وجود میں متقدم ہوتی ہے اور حکمت متاخر پس اپنے اپنے زمانہ میں دونوں موجود ہوسکتی ہیں مثلاً شدت سکرات موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علت توت مزاج وشدت تعلق بالامة ہے روح کے تعلق کا بالامة ہے روح کے تعلق کا افتحاک شدید ہوگیا) اور حکمت مقام صبر کی تکیل اور ترقی درجات ہے۔

## تحليه كامله سے تخلیہ بھی ہوجا تاہے

فرمایا کہ شیون مجتمد ہوتے ہیں۔ بعض کی بھی دائے ہے کتی کیا کہ سے تحلیہ بھی ہوجا تا ہے۔ حیا کے غلبہ کا اعتدال علامت ممکین ہے۔

فرمایا کہ حیائے غلبہ ہے بھی ایسا ہوجا تا ہے کہ پیر پھیلا کرسونا مشکل معلوم ہوتا ہے اور بیت الخلاء میں ستر کھولنا اور بھی زائد باعث شرم معلوم ہوتا ہے بیرحالت رفعیہ ہے۔ پھر غلبہ کے بعداعتدال ہوجا تا ہے جواس ہے ارفع ہے۔

## مسجد کے بعض آ داب کلیہ ہیں معتمتیل وجزیات

فرمایا کے متجد میں وہ فعل مباح بھی جائز نہیں جس کے لئے متجد نہیں بنائی گئی حتی کہ اپنی گم شدہ چیز کیلئے اعلان کرنا خرید وفروخت کرنا و نیا گی ہا تیں کرنا ان کے لئے جمع ہوکر بیٹھنا بد بووار چیز کھا کر متجد میں جانا جائز نہیں جس کی علت ملائکہ کی تاذی فرمائی گئی اور ملائکہ کو معاشی ہے جوایڈ ا ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کے کھانے سے بدر جہازائد ہے اس لئے کوئی معصیت کرنا جائز نہیں۔

### کو**ن کون سے مشام کے لئے سفر کرنا جائز ہے** فرمایا کہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے میں تضاعف

تواب موجود ہے سواس تضاعف کی مخصیل اگر بدوں سفر ممکن شہوسٹر کی بھی اجازت ہے۔ بخلاف دوسرے مشاہد کے (مشلا کوہ طور کر بلا اجمیر وغیرہ) وہاں کوئی دلیل تواب کی نہیں اس لیئے وہاں اس نیت سے سفر کرنا امرغیر ثابت کا اعتقاد ہے۔

تہذیب ہیں ہے کہ بلاضرورت وومن سے سے فر ماکش شرکر ہے ۔ فرمایا کہ تہذیب کی بات ہیہ کہ جوکام خود کر سکے اس کی فرماکش وومرے سے نہ کرے۔ بس اس کام کو دومرے سے کہے جو بغیراس کے ممکن نہ ہو۔ وہ بھی بشرط اپنی ضرورت اوراس کی مہولت کے۔

خبررؤيت بلال كي اشاعت مين مبالغه مناسب نبين

فرمایا کرمیں اس کا مخالف ہوں کہ ایک مقام کی خبر روبیت ہلال دوسرے مواضع میں اس طرح اشاعت کی جادے کہ اس میں غلطان ویبیاں رہیں جس اس طرح اشاعت کی جادے کہ اس میں غلوہ مبالغہ ہواور اس میں غلطان ویبیاں رہیں جس سے اکثر تشویش ومخالفت ہوھ جاتی ہے۔

و مبل کی حقیقت فرمایا کردنیا کی حقیقت ہے حظوظ ولذات نفسانیہ عنرہ آخرت میں مشغول ہونا۔

محافظت مجامدين بھي جہادہ

فرمایا کہ محافظت مجاہدین بھی جہادہ۔

لعض مواقع جوازغيبت

فرمایا کہ اگر کسی سے امداد کی تو تع ہوتو وہاں ظالم کی شکایت جائز ہے۔ اگر کسی سے اس کی بھی تو تع نہ ہو وہاں بھی شفائے غیظ کے لئے ظالم کی برائی کرنا جائز ہے۔ اگر جہاں شفائے غیظ بھی نہ ہوند کسی نے تم برظلم کیا ہو وہاں محض بلا دجہ نیسیت کرنا اور تا ویل کر کے اسپے فعل کومہارج میں داخل کرنا سراسر تلمیس وخدار عسے۔

مال كي حقيقت

فرمایا که صاحب مال کی قذر کرومال دینا کی زندگی کا سبارا نے اسکوروش ویشل کے ساتھ

خرج كرواورا كرخرج كرفي بى كاجوش بتوالله لى راه يس دواس ميس حوصله آزمانى كرو

لغواور فضول ابتداءً ومباح ہے مگر انتہاء معصیت ہے

فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے فضول کا موں میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ لغواور فضول کا مول سے ضرور لطور افضاء کے گناہ تک وصول ہوگیا۔ مثلاً مجھے خود ہو اقعہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آ کر بلاضرورت پوچھتا ہے کہ آپ فلال جگہ کم جود ہو اقعہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آ کر بلاضرورت پوچھتا ہے کہ آپ فلال جگہ کمپ جادیں گارانی ڈالنا خود محصیت ہے۔ اگر سوال کے بچھ پر گرانی ہوتی ہے اور مسلمان کے قلب پر گرانی ڈالنا خود معصیت ہے۔ اگر سوال کرنے والا مخلص ہوجب بھی جھے گرانی ہوتی ہے کہ اس کو ہمارے ذاتی افعال کی تفتیش کا کیا جق ہے غرضیکہ کوئی انتوا ور فضول کا م ایبانہیں جس کی سرحد معصیت ہے۔ خاتی افعال کی تفتیش کا کیا جق ہے خاتی کو مہارے ہے گرانتہا محصیت ہے۔

قرب نزول کی ایک مثال: فرمایا که تجده مین بنده کو قرب بصورت نزول ہوتا ہے۔ سر ہوکر دعا ما نگناحق تعالیٰ کو بیشد ہے

فرمایا کے تقالی کوید بات پسند ہے کہ بندہ سر ہوکران سے مائے چنانچے حدیث میں ہے۔ ہے۔ ان الله یعجب المله حین فی الدعاء

حق تعالی کی وجہ سے مخلوق کے سماتھ محبت کرنامحمود ہے

فرمایا کہ کسی کے تعلق اور واسطنے سے کسی کو جا ہنا حقیقت میں واسطہ کو جا ہنا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی وجہ سے مختوق کے ساتھ محبت کرنا بھی محمود ہے۔

عارف کاہر کام خدا کے واسطے ہوتا ہے

ا فرمایا کدعارف کا کوئی کام اینے واسطے یعنی حظفس کے واسطے بیس ہوتا بلکہ خدا کے واسطے ہوتا ہے۔

سلف کے خدام کانداق

فرمایا کرسلف کے خدام کا یہ نداق تھا کرشنے نے ذرا بھی شریعت سے تجاوز کیا فورا گرفت کرتے تھے اور بیسبق صحابہ نے ہم کو پڑھایا ہے۔ چنا نجے حصرت عمر نے ایک دفعہ خطہ میں صحابہ نے بوجھا لوملت عن الحق شیئا فما تفعلون اگر میں تن سے درا ہن جاول تو تم کیا کرو گے۔ای وقت ایک جحالی الوار لے کرا شے اور سید می کر کے کہا لنقیمنک بھنداالسیف لیمی ہم آلوار ہے آپ کوسید حابنا دیں گے۔ جھزت عمر نے فرمایا کہ الحمد للد خدا کا شکر ہے کہ میرے دوستوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جومیری کی کو درست کرسکتے ہیں اب جھے بے قری ہے کہ ان شاء اللہ میں جی سے نہ ہوں گا۔

كشف القبوركوني كمال تهيس

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کو تفکین کے سوا سب سنتے ہیں تؤیہ کشف قبور ہوا۔ اس سے کشف القبو رکی حقیقت بھی معلوم ہوگئی کہ گدھوں اور کتوں کو بھی ہوجا تاہے ہیں انسان کے لئے بید کمال مطلوب نہیں ۔

## ایمان وعمل صالح سے قبولیت ومحبوبیت عامہ بیداہوتی ہے خلق سے بھی حق سے بھی

فرمایا کہ ان الذین امنوا و عملوا الصالحت سیجعل بھم الرحمن و داکا مطلب بیدہ کرایمان و کمل صالح سے بولیت و محبوبیت عامہ بیدا ہوتی ہے۔ یعنی جن لوگوں کو اس محبت پر جاتی ہے۔ کواس محض سے سی غرض کا تعلق نہ ہونہ حصولاً نہ فو تا ان کے دل ہیں محبت پر جاتی ہے۔ بشرطیک سلیم الطبع ہوں جی کہ غیر معاند کفار سے دلوں میں بھی ایسے لوگوں کی عظمت ہوتی ہے۔ انسان کیا معنی جا نور تک محبت کرنے لگتے ہیں۔ چنا نیے حضور صلی الله علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ ایک دفحہ قافلہ سے الگ ہوکر داستہ جول کے تصدات کو جنگ میں ایک شیر ملاتو آپ نے اس سے کہا اے شیر ہیں سفینہ گلام ہوں رسول الشملی الله علیہ و کا سیرین کردہ فرائل کے اس سے کہا اے شیر ہیں سفینہ گلام ہوں رسول الشملی الله علیہ و کا حدیث کردہ مہا کرخوشا مدیں کرنے لگا اور پھر آپ کے آگے آگے ہولیا تھوڑی دریمیں آپ کو قافلہ کے قریب پہنچا کردم ہلاتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ بیتو محبت علق کا ظہور ہوا۔ اور محبت حق کا اگر اس طہور اس طرح ہوتا ہے کہا تو تفای کو بیس آ واز تو نہیں آئی گر ہے مہا ہوں کہ خوت کا اگر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ہروقت واقعات میں اس کی اعزاد اور اعاش ہول کے خوت کا اگر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ہروقت واقعات میں اس کی اعزاد اور اعاش ہول کے خوت کا ورقاب

پرعلوم وواردات وکلام حن کا ایساالقا ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ اس سے باتیں کرتے ہوں بس آ واز تو نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے۔ بیول سے خوب جانتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے جا ہے۔ ہیں پھراس کی لذت کا کیا یو چھنا باتی کا مل ظہوراس کا آخرت میں ہوگا۔

ايمان ومل صالح ي غذائ روحاني كاخصول اوراسكي ترغيب

فرمایا کہ جیسے پیٹ کی غذا الگ ہے ماکولات ومشر دبات اور آگئی کی غذا الگ ہے مہمرات ۔ اور کان کی غذا الگ ہے ۔ مہموعات ۔ اس طرح دل کی بھی ایک غذا ہے اور وہ محبت ہے ۔ ول کی غذا ایک ہے ۔ پھر جس کا محبوب ہے ۔ ول کی غذا محبت کے سوا بچر نہیں ۔ دل کو اس میں لذت آتی ہے ۔ پھر جس کا محبوب ایسا کامل ہو کہ اس سے زیادہ کوئی بھی ناتھ ہواس کی لذت تو ناقص ہوگی اور جس کا محبوب ایسا کامل ہو کہ اس سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہ ہواس کی لذت سب سے زیادہ ہوگی ۔ ایمان و مگل صالح اختیاد کرنے پر دنیاہی میں غذائے روحانی ( یعنی جی تعالی کی محبت کامل ) جیسا کہ ملفوظ بالا میں بیان ہوا عظا ہوگی جس سے زیادہ دل کی کوئی غذائیں ۔ کیونکہ مقیناً غذائے جسمانی سے غذائے روحانی افضل والذ ہے اس لئے کہ تمام اسباب تعم سے اصل مقصود راحت قلب ہے جو غذائے جسمانی سے بواسطہ حاصل ہوئی ہے اور غذائے روحانی سے بلاواسطہ پھر کمال سے کہ اس دستر خوان پر مختلف النے کہ فذائیں ہیں ہوئی ہے۔ اس کی لذت بہت ہی ہو حقال کو تم سے محبت ہو جاتی ہے اس میں پھی اور ہی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی تی ہو جاتی ہے۔ اس میں کھی اور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی تا ہو جاتی ہے اس میں پھی اور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی تی ہو حیات ہے۔ اس میں پھی اور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی تا ہو جاتی ہے۔ اس میں کھی اور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے دیت بی ہو حیات ہو جاتی ہے اس میں کھی اور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے دیت بی ہو حیات ہو جاتی ہے۔ اس میں کھی اور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے دیت بی ہو حیات ہو جاتی ہے۔ اس میں کھی میں کوشش کرنی چا ہے۔

مشامده کے اقسام مع حکمت ومثال

فرمایا کہ مشاہدہ کی دولتمیں ہیں۔ ایک مشاہدہ تام بینی رویت ریق جنت میں ہوگا۔ دنیا میں نہیں ہوسکتا۔ دوسرے مشاہدہ تاقص لینی استحضارتام رید نیامیں بھی ہوتا ہے۔ گومشاہدہ تام کے سامنے بید دسری قسم استتاری میں داخل ہے۔ مگر چونکہ دنیا میں سالک کواس ہے بہت بچھ تسلی ہوجاتی ہے اس کے بہاں کے اعتبار سے استحضارتام ہی کومشاہدہ کہا جاتا ہے۔ بیمشاہدہ خواہ تام ہویا ناقص اس کا دوام بندہ کی مصلحت کے خلاف ہے نداس لئے کہ وہاں سے بچھ کی خواہ تام ہویا ناقص اس کا دوام بندہ کی مصلحت کے خلاف ہے نداس لئے کہ وہاں سے بچھ کی

ہے بلکہ اس وجہ سے کہ بندہ کو دوام مشاہدہ کا عل مہیں۔ کیونکہ دیا میں انجی دائی سے بندہ مغلوب بوجاتا باورم وقت أيك استغراقي كيفيت طاري راتي باورمغلوبيت مين اعمال کے اندرکی آجاتی ہے جس سے قرب کم ہوجا تاہے کیونکہ مدار قرب اعمال ہی پر ہے۔ اس کے حق تعالی نے بیتو نہیں کیا کہ حضور تام کے ہوتے ہوئے یارویت کے ہوتے ہوئے حضور یارویت ہے منع کرویا ہو کیونکہ بیصورت سالک کے لئے اشدے بلکہ میاکیا کہ سالک وظاوق ی طرف متوجه کردیااور جنت میں بعض اوقات لذائذنفس کی طرف متوجه کردیں گے۔اس کی الی مثال ہے جیسے ایک مجبوب نے عاشق کو دیکھا کہ بدیزے غور نے مجھے تک رہا ہے۔اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں زیادہ ویکھنے سے مرنہ جاؤے تو اب ایک صورت تو پیھی کہ عاشق کو اپنے سامنے ڈگھ کر دیدار سے منع کر دے کہ ہم کومت دیکھو۔ پیصورت بہت سخت ہے۔اس بین عاشق کو بخت بے چینی ہوتی ہے۔اس لئے محبوب نے بیتو نہیں کیا بلکہ اس نے تھوڑی در کے واسطے عاشق کوبازار بھیج دیا کہ جاؤ آم لے آ واس صورت میں گومحبوب سے فی الجملہ استثار ہو کیانگراس ہے شوق معتدل ہوجاوے گااور بازارجانے میں عاشق کی لذہ بھی کم نہیں ہوتی كيونك العمال علم محبوب كى بهى أيك خاص لذت ہے جولذت ديداري كے قريب ہے (عشاق اس كوخوب بحصة بين ) اى طرح حق تعالى نے بھی حضورتام بني باتی ركه كرديدارمشايده يف تہیں کیا بلکہ بخی کومنٹنز کر دیااورعشاق کو دوسری طرف متوجہ کردیا کہ ہروفت حضور ومشاہدہ سے عشاق کے دل میص نہ جاوی اوران کا شوق معتدل رہے۔

تعمت : قرمایا که یا در کھو ہلا ومصیبت بحثیت متنبه اور متوجه کرنے کے (حق تعالیٰ کی طرف تعمت ہے اور نعمت بحثیت وہیل اور دھوکہ دینے کے مصیبت ہے۔

حسن ظن وقوت رجاشر طقبولیت دعاہے

فرمایا که دعا کرتے وقت حسن طن اور توت رجا کواپنافقرونت رکھو پیر تمرود میجو که کامیابی ہی ہوگی۔

حق تعالی کے کرم کی ایک دلیل

فرمایا که میرغایت کرم کی دلیل ہے کہ نماز حقیقت میں مارا کام ہا دوائ کا نفع

ہا دے ہی گئے ہے خدا تعالی کو کوئی نفع نہیں۔ گر پھر بھی ہمارے نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں اور کرنے پرانعام دیتے ہیں۔

### امساك بإران كاايك علاج

فرمایا کہ اصلی تدبیر امساک باران کی اس کے سبب کا ازالہ ہے بینی حق تعالیٰ کی ناراضی کا علاج کرنا۔وہ علاج بیہے۔ماضی سے استغفار و توبہ اور آئندہ کے لئے اصلاح۔

# شرط عادی عطاکی بیہ ہے کہ جلدی نہ مجائے مائے جائے

فرمایا کہ شرط عطائی میہ ہے کہ جلدی نہ بچاہے مائے جائے خدا تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے۔ چاہاں کی طرف سے یکھ ظاہر نہ ہوتم اپنا انکسارہ نیاز مت چھوڑ و۔ تاخیر میں بھی مسلحیں ہوتی ہیں۔ رہا میسوال کہ پھر وہ مسلحیں کیا ہیں تو آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں کہ آپ کو وہ مسلحیں بتلائی جاویں بچھ دنوں دعاما نگ کر بعی جانے میں زیادہ اندیشہ ہے تق تعالیٰ کے خسہ مسلحین بتلائی جاویں بچھ تھے کہ ہماری کوتا ہی ہے۔ اب اس طرف کی ( بعنی حق تعالیٰ کی جانب سے ) کوتا ہی کا خیال ہوجا تا ہے۔ طاہر ہے کہ میصالت بہت اندیشہ ناک ہے کیونکہ خدا تعالیٰ پرالزام ہے جوعبود یت کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ برابر دعا مائی یہ وہ وہ اگر چاہیں بالمعنی العرفی قبول کریں یا نہ کریں تم اپنا منصی کام پورا کرتے رہو کی کیونکہ بندہ کے لئے مناسب بھی ہے۔ کہ بمیشہ بجز وانکسار ظاہر کرتا رہ ہے۔

## مناسبت شیخ کے معنی

فرمایا کدمناسبت شنخ (جومدارہافا ضدواستفاضہ)اس کے معنی یہ ہیں کہ شخصے مرید کواس قدر موانست ہوجا وے کہ شنخ کے کسی قول وقعل ہے مرید کے دل میں طبعی نکیرنہ پیدا ہو۔ کو عقلی ہو۔ علم مطلوب کی تعمر اینے۔

فرمایا کے عمم نام ہے اعتقاد حازم کا اور تجربہہے کہ جس درجہ کا جزم شرع میں مقصود ہے وہ بدول عمل بالمقتصٰی کے حاصل نہیں ہوتا کہ مطلوب وہی ہے جومقردن بالعمل ہوجاوے۔

### وعظ سےخود واعظ کوکس طرح تفع ہوجا تاہے

فرمایا کہ جب بھے کئی عمل میں کم ہمتی ہوتی ہے تو میں اس کے متعلق ججے عام میں ایک عام مشمون کرویتا ہوں۔ اس سے خود میری ہمت بھی تو ی ہوجاتی ہے۔ اس میں دازیہ ہے کہ جس مل کے متعلق عام بیان ہوتا ہے قاعدہ ہے کہ بیان میں اس کا پودا اہتمام داختنا دہوتا ہے۔ خاطبین پراجھی ظرح اس کی ضرورت ظاہری جاتی ہے تو طبعاً متعلم کے دل میں اس سے سے بیاٹر پیدا ہوتا ہے کہ جس بات کا ہم دومروں کوتا کید کے ساتھ امر کردہ ہیں سب سے سیاٹر پیدا ہوتا ہے کہ جس بات کا ہم دومروں کوتا کید کے ساتھ امر کردہ ہیں سب سے بہلے خود ممل کرنا جا ہے اس سے فی الجملہ ہمت بردھتی ہے پھر مخاطبین میں کوئی ہزرگ اور نیک آدی کی ہوتا ہے۔ اگر بیان سے اس کا دل خوش ہوگیا اور اس نے دل سے دعا دیدی اور قبول ہوگئی یا کسی کواس بیان سے اس کا دل خوش ہوگیا اور اس طور پر بیان کرنے والا ہدایت کا سب بن قبول ہوگئی یا کسی کواس بیان سے تو اس پر خدا تو ان کی ماتھ بھی رحمت کا معاللہ فرما دیے ہیں کہ اس نے ہمارے بندوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے تو اس کو جو اسے ہیں۔

بددین کے ساتھ ظلم اوراس کی تحریر وتصنیف کا مطالعہ مضر ہے فرمایا کہ بددین آ دی آگر دین کی بھی ہاتیں کرتا ہے توان میں ظلمت می ہوئی ہوتی ہے

فرمایا کہ بدوین آدگی اگروین کی بھی ہائیں کرتا ہے توان میں طلمت می ہوئی ہوئی ہے اور دیندار دنیا کی بھی ہائیں اس کی تحریر کے نفوش میں بھی ایک گونہ ظلمت لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور دیندار دنیا کی بھی ہائیں کرے توان میں نور ہوتا ہے کیونکہ کلام دراصل قلب سے ناشی ہوتا ہے تو قلب کی حالت کا اثر اس میں ضرور ہوتا ہے ہیں جونکہ متکلم کا اثر اس کے کلام میں اور مصنف کے قلب کا اثر اس کے تصنیف میں اور مصنف کے قلب کا اثر اس کے تصنیف میں ضرور ہوتا ہے اس کے تاب کے سے دینوں کی صحبت اور بے دینوں کی کتا ہوں کا مطالعہ ہرگز نہ کرنا جا ہے۔ کیونکہ مطالعہ کتب مشل صحبت مصنف کے ہے جو آئر بے دین کی صحبت کا ہوتا ہے وہی اس کی کتاب کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔

منا ظرہ کے قصد سے بھی مخالفین کی کتابوں کا مطالعہ مضر ہے۔ قرنایا کہ مناظرہ کے قصد ہے بھی مخالفین کی کتابیں نہ دیکھنا جا ہے کیونکہ پہلوان اگر سن سے کشتی کرنا جا ہے تو اس کو پہلے مید و کیے لینا جا ہے کہ مقابل اپنے سے کمزور ہے یا زبروست اگر کمزور ہوتو مقابلہ کرے ورنداس سے دور ہی رہے۔ایسے شخص کا مقابلہ وہ کرے جواس سے زبروست ہو۔ پس محقق کے سواکسی کوا جازت نہیں کہ مخالفین کے رد کے در پے ہو۔ کیونکہ غیرمحقق پراندیشہ ہے کھی خود ہی شک میں نہ پڑجاوے۔

قلب کا انر: فرمایا که قلب کا اثر انسان کے کلام اور لباس تک ظاہر ہوتا ہے کہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے تبرکات میں اثر ہوتا ہے اور صحبت میں اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔

شیخ کی محبت در حقیقت خدا ہی کی محبت ہے

فرمایا کہ خداتعالی کے ملاقہ سے کسی کے ساتھ محبت کرنا پر در حقیقت خدا ہی کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھوا گرہماری دجہ سے کوئی ہماری اولادیا متعلقین کے ساتھ محبت کرے اس کوہم اپنی محبت ہجھتے ہیں۔

#### تبركات كالصل

فرمایا کہ برزرگول کی صحبت وزیارت بڑی چیز ہےان کا تو تصور بھی نافع ہے اور یہی اصل ہے تیرکات کی کیونکہان کی چیز ول کو دیکھ کران کی یاد تازہ ہوتی ہے اوران کی یاد ہے دل میں نور آتا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔

# علم مطلوب کون ہے

فرمایا کہ شرعاً مطلوب وہی علم ہے جواپنے اثر کے ساتھ ہولیعنی علم کے ساتھ مل بھی ہو جیسے آلموار وہی مطلوب ہے جس میں صفت قطع بھی ہوور نہ برائے نام آلموار ہوگی۔

زنگ گمرای زدل بردایدت خوف وخشیت دردلت افزون کند ماقی تلبیس ابلیس شقی بر که خواند غیر ازین گرد و خبیث علم چه بود آنکه ره بنمایدت این هوسها از سرت بیرول کند علم نبود غیر علم عاشقی علم دین فقه است و تفسیر و حدیث

علم عاشقی ہے مرادعلم دین ہے کیونکہ ایمان ہی عشق ہے لقولہ تعالی و المذین امنو ا اشد حباللہ اور جب ایمان ہی عشق ہے تو اس کا علم علم عاشقی ہے۔

#### معقولات كب نافع بين

فرمایا کہ معقول ہے اگر اثبات دین وہم شرع میں کام لیا جاوے تو یہ تھی دین ہے اور اگر ابطال شرع کا کام لیا جائے تو پھر باغی اور تلمیس ابلیس شقی ہے۔ جیسے اگر کوئی ہو چھے کہ اس کھانے میں کتنی لاگت بھی ہے تو جہاں آٹا اور تھی دال کوشار کرتے ہیں وہیں کھانے کی میزان میں کٹر یاں اور اللے بھی شار ہوتے ہیں گووہ کھائے نہیں جائے گر کھانے کی خدمت کرتے ہیں اور اللے بھی شار ہوتے ہیں گووہ کھائے نہیں جائے گر کھانے کی خدمت کرتے ہیں اور اس لیے کھانے ہی میں ان کاشار ہوتا ہے۔

تمنیل مکروہ: فرمایا کدوضوے جب تک نمازند برشی جاوے ای وقت تک دوسراوضو کروہ ہے کیونکہ جب اس نے غیر مقصود کوا دائے مقصود سے بہلے مگرد کیا تو اس نے غیر مقصود کومقصود بنالیا اور بیجدے تجاوز ہے۔

تنبی اور مصالی : فرمایا که بعض لوگ تبلیغ کومصالی کے خلاف سیجھتے ہیں ارے میں کہتا ہوں کہتم اپنے مصالی کو پیس دومسالہ کو جتنا بیبیو گے اتنا ہی کھانا عمدہ ہوگا۔ کیسا مصالی لئے پھڑتے ہو فیزا کا اہتمام کرو فیسول کام میں نہ لگو۔ نیز سامعین کے جمعے کے کم وہیش ہونے پر بھی نظر نہ کروکام شروع کردو۔ پھراٹر بھی ہونے گئے گا۔

حقیقت تقوی فی فرمایا کرتفوی کا استعال زیادہ تر اس خوف کے لئے ہوتا ہے جس میں اجتناب عن المعاصی بھی ہوتا ہے۔ تو یوں کے کہ استعال ہوتا ہے۔ تو یوں کے کہ اجتناب عن المعاصی بھی ہوتھن خوف اعتقادی کے لئے کم استعال ہوتا ہے۔ تو یوں کے کہ تفوی خوف اعتقادی کو اور اصلی شرف جس سے اندوی کو خوف اعتقادی کو اور اصلی شرف جس سے انسان خدا تعالیٰ کے یہاں مکرم ومعزز ہوتا ہے بھی تقویٰ ہے۔

ميراث كمتعلق أيك انهم مسكله

فرمایا کہ جعلفا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا بیشاخت بھی داخل ہے کہ کون ہم اور کون میں اور کون الارجام اور کون ہم سے دور ہے۔ تا کہ بفتر قرب و بعد نسب ان کے حقوق شرعیدادا کے جاوی اور میراث میں ایک کو دوسرے برتر جی ویں اور اس کے سوا اور بھی مصلحتیں ہیں نداس کے کہ ایک دوسرے برتفاخر کرو۔

## تنرف نسب سبب فخرنهين

فرمایا کرشرف نسب بوجه امرغیرا ختیاری ہونے کے سبب فخرنہیں مگراس کے نعمت ہونے میں شہر نہیں فخرعقلاً ان چیزوں پر ہوسکتا ہے جواختیاری ہوں اور وہ علم ومکل ہے۔ گوشر عااس پر میں شہر نہا ان چیزوں احب نسب جاال سے غیرصا حب نسب عالم افضل ہے۔ مال کا نسب معتبر نہیں

فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مال کا نسب میں اعتبار کرنے کی جڑی بالکل اکھاڑ دی ہے اُکیونکہ حضرت ہاجرہ جن کی اولا دحضرت اساعیل علیہ السلام جوابوالعرب ہیں کنیز تھیں۔

## سیادت کا مدار حضرت فاطمه پر ہے

فرمایا کہ سیاوت کا مدار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ہے اپس حضرت علی کرم اللہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ ہے۔ ہے وہ سید ہے اور جو دومری بی بی ہے ہے وہ سید ہیں ہے۔ اس طرح اگر ایک شخص کا باپ سید نہ ہواور مال سید ہوتو قواعد کے موافق وہ سید نہیں۔ ہال مال کی سیادت کی وجہ ہے ایک گونہ شرف اس کو حاصل ہے۔

# انگریزی کودین سے کوئی تعلق نہیں

ا فرمایا کہ انگریزی کوئی علم ہیں۔اس کو دین سے کیاتعلق۔ بلکہ اس کو پڑھ کرتوا کثر دین سے سے انتقاقی ہوجاتی ہے۔

# سودا کامسخراین این بیوی سے

فرمایا کہ آج کل فلاح روپے ملنے کو کہتے ہیں جنا نبی سودانے اپنی ہیوی ہے پوچھا کہ تو ہم کہ کا بیا کہ ایک ہوں کے اس کی تعدید کیوں پڑھا کرتی ہے کہ جاپا گل تو وہ ہم اکہ کہ اور ملاؤل اور طالب علموں کے ساتھ دہے گل ( کیونکہ جنت دالے اکثر غربا ہی ہوں گے ) اور در کھی ہم جہنم میں جا تھیں گے جہال بڑے بڑے سلاطین اور امراء روسانم ودوشدادوقارون اور ایوجہل جسے ہوں گے۔

#### فلاح كى حقيقت راحت ہے

فرمایا کہ فلاح کی حقیقت راحت ہے اور نماز سے قلب کو وہ راحت ملتی ہے جو ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی مگر اس راحت کا احساس ایک خاص میعاد کے بعد ہوتا ہے جو ہرخص کے لئے اس کے مناسب ہوتی ہے۔

### نماز سے صحت الجھی رہتی ہے

فرمایا که نماز کی ایک برکت میہ کہ اس سے صحت انجیلی رہتی ہے۔اظہاء بھی اس کو مسلم کرتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ اور افعال حسنہ کا ارْصحت پر بہت انجھا پڑتا ہے۔

#### اعمال کے تا او چرے برنمایاں ہوتے ہیں

فرمایا کرنمازی کے دل میں نور ہے اس کا اثر چیرہ پر ظاہر ہوتا ہے اور بے نمازی کے دل میں ظلمت ہے اس کا اثر چیرہ کی بدر وقتی سے ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آگ صرور اندر گئی ہے۔ اس کا ایر دھوال ہے جس نے ظاہر و باطن دونوں کو سیاہ کر دیا ہے دل کی سیابی تو یہ ہے کہ ندر شوت سے نفرت ہے نہ جھوٹ ہو گئے ہے نہ کسی پر بہتان یا ندھنے سے نہ کسی کی زمین و بائے اور قرض لے کرا فکار کر دینے سے نہ لڑکوں اور عور تول کے گھور نے سے نہ وشع

#### گناہوں کی سوزش کا احساس نہ ہونے کاراز

فرمایا کہ فائی عفلت کی وجہ سے جسم من ہور ہاہے یا عفلت کا کلور وفارم مؤلکھ رہاہے اس لئے گنا ہوں کی سوزش کا اجناس نہیں ہوتا مگر ایک دن سے فائے اور بیرس اور بیر ہے ہوتی اترے گی اوراس وقت گنا ہون کی سوزش کا احساس ہوگا۔

گناہوں سے دل کمر ور ہوجا تا ہے۔ اسی کئے جواوث میں حواس باختہ ہوجا تا ہے فرمایا کہ گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت بیرہے ناواللہ الموقدة النبی تطلع علی الافنده اس کااصل کل قلب ہے اور دعویٰ ہے کہا جاتا ہے کہ گنبگار کا دل بے چین ہوتا ہے اس کوراحت و چین نفیب نہیں ہوتا گناہ سے دل ضعیف اور کنزور ہوتا ہے جس کا تجزید نزول حوادث کے دفت ہوتا ہے کہ متقی اس دفت مستقل مزاج رہتا ہے اور گنبگار کے حواس باختہ ہوجائے ہیں۔

## قوت عملیه کی کمزوری کی وجه قوت علمیه کی کمزوری

فرمایا کہ جماری قوت عملیہ اس لئے کمزور ہے کہ قوت علمیہ کمزور ہے۔ اگر ہم کو گنا ہوں کا ضرر پورا پورامعلوم ہوتا تو ترک صلو ۃ پرہم کو جرات نہ ہوتی ۔ جیسے شکھیا کے ضرر کا ہم کو علم ہے تو بھی تجربہ اورامتحان کے لئے کسی نے نہ کھایا ہوگا۔ اسی طرح او پرسے کرنے کا ضررسب کو معلوم ہے تو امتحان کے واسطے بھی او پرسے نہ گرا ہوگا۔

### خلوت کامقصودا ورجلوت میں خلوت ہوسکتی ہے

فرمایا کہ خلوت کے معنی میہ ہیں کہ دل خدا کے ساتھ لگا رہے۔ ایس جب تک خلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے خلوت میں رہواور جب خلوت میں قلب کو انتشار اور بہوم خطرات ہونے گئے تو مجمع میں بیٹھو گر نیک مجمع میں ۔ اس سے خطرات وقع ہول گے۔ اس وقت میں جلوت ہی خلوت ہی خلوت ہیں جاور اس وقت میں جاور اس وقت میں جاور اس وقت مطوت ہیں خلوت ہی خلوت ہیں جمعے میں جے۔ کیونکہ مقصود ربط قلب باللہ ہے اور اس وقت خلوت سے حاصل ہے۔

چو ہر ساعت از بجائے رود دِل به تنہائی اندر صفائی نه بینی گرت مال وزر مبت وزرع و تجارت چو دل باخدایست خلوت نشینی

جوں ہے ہمہ جو باہمہ جو بامنی ہے ہمہ جوں ہے ہمہ جو ہے منی باہمہ علم و کس موجب شروفت ہے ہمہ و کس موجب شرف کب ہے اور قابل شکر ہر وفت ہے فرمایا کہ علم و کس موجب شرف ہے جبکہ وہ فدا کے یہاں مقبول ہوجاوے اور اس کا بقینی علم سی کو نہیں۔ پار فرخ کرنے کا کیا نہیں۔ بلکہ اپنی علم و ممل کی حالت پر نظر کر کے اگر عدم قبول بقینی ہوتو بعید نہیں۔ پھر فخر کرنے کا کیا موقع ۔ اور بیجی معلوم ہے کہ علم و ممل کا اعتبار جاتمہ ہے ہوارا س کی بھی خبر نہیں کہ ہمارا خاتمہ کس

حال میں ہونے والا ہے اس النے ناز کرنا اڑانا کیاز بیاہے ہاں اس کو قمت البی مجھ کرشکر کرتے رہو۔ سلوک کا مدار ہی کف نفس مرہے

فرمایا که سلوک کا مداراس برہے کہ قش کوشہوات سے روکا جاوے جس میں معاصی سے تو بالکلیہ ہی روکنا ضرور ہے اور مہاجات کی بھی تقلیل ضروری ہے۔

مسلمانوں کو گناه میں بوری لذت نہیں السکتی

فرمایا کرمسلمان کو گناه کرتے ہوئے خدا تعالی کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالی ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ بیرخیال ساری نذت کو مکدر کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو گناہ میں بوری لذت نہیں مل سکتی۔

مومن کونو را بمان کیوجہ سے تصیل شدہ اشیاء کا احساس ضرور ہوتا ہے فرمایا کہ مون کوابمان کی وجہ سے نور ضرور حاصل ہوتا ہے اور جوشے حاصل ہے اس کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ گواس کی طرف التفات نہ ہو۔ جیسے آئکھ آفتاب کی روشنی میں کام کرتی ہے مگراس کی طرف بھی التفات نہیں ہوتا۔

منكرتكيركي اصليت

فرمایا کہ عام لوگ منگر بکسرالکاف کہتے ہیں بیغلط ہے۔ وہاں منگر کوئی نہ ہوگا بلکہ دنیا کے منگر بھی وہاں منگر کوئی نہ ہوگا بلکہ دنیا کے منگر بھی وہاں منظر ہو جاویں گے۔ سے لفظ منگر بفتح الکاف ہے جس کے معنی ناآشنا کے ہیں اور بہی معنی نکیر کے ہیں۔ اور حکمت ان ناموں کے اختیار کرنے میں بیہ ہے تا کہ سفتے ہی فکر ہوجاوے کہ دوہاں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے گا۔ جونا آشنا ہوں گے۔

خواب مين حضور صلى التدعليدوآ له وسلم كي زيارت كاحكم

فرمایا که آگرخواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیادت ہوجاد ہے تو ریج کھ کمال ماموریہ میں گوند کا گرفتواب میں حضور سلی الله علیہ وسلم کی زیادت ہوتے کے فقص منہی عشمیں کیونکہ کمال انقص کا مدار تو امورا ختمیار میامور کے ندہونے سے قص لازم نہیں آتا۔ مدار تو امورا ختمیار میامور کے ندہونے سے قص لازم نہیں آتا۔

## خطامعاف کردینے سے دل کا کھل جانا بھی ضروری ہیں

فرمایا کداس طریق بین تکدر قلب شیخ مانع وجاجب ہے ای لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحتی کوجنہوں نے حضرت حمز ہوگا اور میرے انقباض سے ضرر ہوگا کہ فیوض و برکات روک دیا کہ روز روز دیکھ کرانقباض ہوگا اور میرے انقباض سے ضرر ہوگا کہ فیوض و برکات سے حران ہوجائے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ہی راحت کا سامان مہیں کیا بلکہ ان کی راحت کا جمامان کو بعد ہی میں ترتی ہوسکتی تھی۔ دوسرے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر جو کہی اس قسم کے امور طبعیہ اور جذبات بشریہ کی رعایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس قسم کے امور طبعیہ اور جذبات بشریہ کی رعایت مورو نہیں کہ خطام حاف کر دینا اور ہے اور دل کھل جانا اور میں موروز نہیں کہ خطام حاف کر دینا اور ہے اور دل کھل جانا اور سے بیضرور نہیں کہ خطام حاف کر دینا و سے بیضرور نہیں کہ خطام حاف کر دینا و سے بیضرور نہیں کہ خطام حاف کر دینے کے ساتھ دول بھی کھل جادے۔

# جذبات بشربير يركمل كرنے ميں عزيميت ورخصت كامحل

فرمایا کہ جسٹخف کے سامنے آنے ہے کلفت قابل برداشت ہوتی ہووہاں عزیمیت بیمل کرنے لیعنی آنے ہے منع نہ کرے۔ بلکہ اپنے دل پر جبر کرے اور جہال کلفت نا قابل برداشت ہووہاں رخصت بیمل کرے لیعنی اس کوآنے ہے منع کردے۔

## ہرحالت میں عزیمیت برحمل کرنا کمال نہیں

فرمایا کہ بعض لوگوں کو ہر حالت میں عزیمت ہی پڑمل کرنے کا شوق ہوتا ہے ہے کوئی کال نہیں۔ بلا وجہ دخص شرعیہ وقعم الہید سے باوجود ضرورت کے بھی کام نہ لینا خدا تعالیٰ کو نالیند ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یو تبی دخصہ کما یحب ان یو تبی عزائمہ یعنی حق تعالیٰ جا ہے ہیں کہ ان کی دخصتوں پر بھی ویسا ہی من کیا جاوے جیسا کہ وہ جا ہے ہیں کہ ان کی دخصتوں پر بھی ویسا ہی من کیا جاوے جیسا کہ وہ جا ہے ہیں کہ ان کی عزیمتوں پر من کی ان اورے۔

#### ہرمسلمان کو گناہ سے وحشت ہونے کاراز

فرمایا که جن اوگوں کونورے زیادہ تلبس ہوتا ہے انکوظلمت سے زیادہ وحشت ہوتی ہے بس چونکہ

ہرمومن عیں نورایمان ضرور ہاں لئے گناہوں کی ظلمت سے ہرسلمان کو وحشت ضرور ہوتی ہے۔ امریا کم عروف کا طریق

فرمایا کہ ہاتھ ہے امر یالمعروف کرنے کا تھم عام نہیں بلکہ اہل جکومت کے ساتھ جاس ہے کیونکہ جہاں حکومت نہ ہووہاں بڑی ہی مناسب ہے۔ امام صاحب نے اس رازکو خوب مجتا ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ کوئی مختل کسی کا طنبور ایا مزامیر (لیمنی گانے بچانے کے خوب مجتا ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ جنان لازم آ وے گا اورصاحبین فرماتے ہیں کہ جنان ندآ نے گا اس نے از الد مشکر کیا ہے اور حدیث ہیں از الد مشکر کیا ہے اور حدیث ہیں از الد مشکر کرنے کا اختیار دکام کو ہے۔ امام صاحب احتیار نہیں۔ امام صاحب کے قول کا راز ہیہ کہ کوام کی وست اندازی سے فساد ہوگا اور احتیار نہیں۔ امام صاحب کے قول کا راز ہیہ کہ کوام کی وست اندازی سے فساد ہوگا اور شریعت کا مقصود امر بالمعروف و نہی می الممر کے ساتھ کو اس کا جواب کو بیٹے پر اور شوئم کو نہیوی پر۔ استاد کو شاگر دیر فی الجملہ حکومت ہوتی ہے در جے ہیں۔ باپ کو بیٹے پر اور شوئم کرنے ہی امر بالمعروف کا میں اور وہ بھی نرمی ہے۔ لیکن غیروں کے ساتھ ایس اور وہ بھی نرمی سے میزامر بالمعروف میں امر بالمعروف کی ساتھ ایس اور وہ بھی نرمی سے میزامر بالمعروف برگوں کے ساتھ اور بھی نرمی سے۔ نیزامر بالمعروف برگوں کے ساتھ اور بھی نرمی سے۔ نیزامر بالمعروف برگوں کو برگوں کو بی کہا تا تا ہے مگر وہاں نرمی کے ساتھ اور بھی ضروری ہے۔

### انفاق معتبر كي تعريف

فرمایا که انفاق معتبر وی ہے جس سے دل پر معتد بدا تر ہوا ور پچھ دھن محسوں ہو پھر رفتہ رفتہ خرج کی عادت ہوجا وے گی۔

مال حرام وحرام مخلوط بالحلال کے زکوہ کا حکم

فرمایا کہ بعض اوگ بیجھے ہیں کہ حرام مال میں زکو قائیدں۔ بیلی الاطلاق بیجے نہیں بلکہ میں مایا کہ بعض اور جو اور حلال سے مخلوط نہ ہوا ہو۔ اگر مخلوط ہو گیا تو پھر سارے کی ذکو قا واجب ہے اور جو مال حرام حلال سے مخلوط نہ ہواس کو اصل مالکوں کو اس کے ذمہ پہنچانا واجب ہے۔

#### اطمينان بالدنيا كامطلب

فرمایا کہ اظمینان بالد نیا کا مطلب سے ہے کہ حرکت الاخرۃ نہ ہو حرکت الی الاخرۃ جو مقابل ہے حرکت تین تتم کی ہوتی ہے ایک حرکت اعتقادی کہ اعتقاد درست ہوا بیانہ ہوجیسا کہ کفار کا دوسرے حرکت عملی کہ اعمال آخرت کا اہتمام ہوتیسرے حرکت حالی کہ آخرت کی دھن میں ہروقت ہے چین ہواورای کی کاوش ہو۔

#### حسن سیے سیری کی ووصور تیں

فرمایا کے حسن ہے سیری کی دوصور تیں ہیں ایک بید کے حسن منتہی ہود وسرے بید کہ طلب ند ہو پہلی صورت سیری تو جن تعالی کے ساتھ ہونہیں سکتی کیونکہ اس کے حسن کی انتمانہیں ہاں بیہ صورت البت ہے کہ ہمارے طرف سے طلب نہ ہو۔

#### طلب اوردهن پیرا کرنے کا طریقتہ

فرمایا کہ طلب اور دھن پیدا کرنے کا طریقہ سے سے کہ مراقبات کرو دنیا کے فنا و اضمحلال کا اپنی موت کا اور تقرت کے بقاو ثبات کا اور ثواب وعقاب کا اور تق تعالیٰ کے انعامات واحسانات کا اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ ذکر کرو۔

#### مزا قبه حيات كاطريقه

فرمایا کداگرموت کے سوچنے ہے کسی کا دل گھبراوے تو حیات کوسوچو کداس حیات ۔ ہے اچھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے۔ ابقی بھی الذہبی اشھی ابھی۔ سوچنے کی مثال

فرمایا کہ سوچنے کی مثال ایس ہے جیسے گھڑی میں بال کمانی کہ ہے تو مخضر گرتمام پرزوں کی حرکت ای سے ہوتی ہے ای طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہوجاتے ہیں۔

#### حقەكىيا ہےا يك ۋاكو ہے

فرمایا كه حقدایك ذاكو به ایعن پیش قیمت وقت كالوشن والا دو بیسه كاتبا كوخرج كرےاس

کی بدولت جتناحا ہوجمع کرلواوراوقات سب کے بربادکرلوبس حقد کیا ہے جامع المعتفر قات۔ گھوڑ وں کے بروا خست کی نزغیب

حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بزدیک عور توں کے بعد (دنیا کی چیزوں میں) گھوڑوں سے زائد کو کی چیزیہ ندی ہے۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پیشا نیوں کو چھوا کروان کے لئے برکت کی دعا کیا کرواور زیبنت کے واسطے ان کو بار پہنایا کرو۔ اور ان کی پیشا نیوں گرچیوا کروان کی پیشا نیوں گرچیوا کردن و موں کے بال ند کاٹا کرو کیونکہ ان کی وم مورچہل ہیں۔ ان کی ایال مردی کو دفع کرنے والی ہے۔ اور ان کی پیشا نیوں میں بھلائی رکھ دی گئی ہیں۔ ان کی ایال مردی کو دفع کرنے والی ہے۔ اور ان کی پیشا نیوں میں بھلائی رکھ دی گئی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گھوڑا سیاہ رنگ والا ہے جس کی پیشائی میں سفید نیگہ ہوا ور اور اور کے ہونٹ میں سفید کی ہو۔ پھر اس کے بعد اس گھوڑ ہے کا ورجہ ہے۔ جس کی پیشائی میں سفید نیگہ ہوا ور اور پیرسفید ہوگر دا ہمنا ہا تھ سارے بدن کرنگ ہی کا ہو (یہ جس کی پیشائی میں سفید ٹیکہ ہوا ور نہ یہ حضرت کا مافوظ نہیں)

مرض كالعدبيبين

فرمایا کہ مرض کا تعدیہ ہیں بلکہ جس طرح اولاً میں تعالی کسی کومریض بناتے ہیں اس طرح دوسرے کواپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں۔ میل جول وغیرہ سے کوئی مرض کسی کوئیں لگتا میسب وہم ہے۔

مسلمان کی وضع اتباع احکام ہے

فرمایا کہ سلمان کی وضع تواتباع احکام ہے بقول کسی کے زندہ کئی عطائے تو وربکشی فدائے تو دلشدہ بنتلائے توہر چہ کئی رضائے تو

مدرير كے استعمال كى ترغيب

فرمایا کہ جو محض کسی کے پاس اللہ کے واسطے کوئی شے لاوے تو ضرور کھا نا جا ہے۔اس سے نور بیدا ہوتا ہے۔

## مباحات میں تنگی مناسب نہیں

فرمایا که مباحات میں ہم کوتنگی نہ کرنا جا ہے اور دازاس میں سے کہ اس تناول مباح میں ایک شان انتقار وانکسار کی ہے جو مطلوب ہے اور ترک وتقیق میں شائبہ استغنا کا ہے جو کہ پبندیدہ نہیں۔ دوسر نے رید کہ مباحات کے ترک ہے بھی دل میں قساوت پیدا ہوجاتی ہے۔ بزرگول نے فرمایا ہے کہ جو شخص جالیس دن برابرگوشت کھاوے اسکے دل میں بھی قساوت بیدا ہوجاتی ہے اور جونہ کھاوے اسکے دل میں بھی قساوت بیدا ہوجاتی ہے اور جونہ کھاوے اسکے دل میں بھی قساوت بیدا ہوجاتی ہے اور جونہ کھاوے اسکے دل میں بھی اسکے کہ جوترک کرتا ہے اسکے دل میں بجب بیدا ہوجاتا ہے اور وہ بھی منافی خشوع ہے۔

# کمال ہرکام کا انہماک سے ہوتا ہے

فرمایا کہ ایمان کائل کے لئے لازم ہے کہ طبیعت اور خوبی سب مسلمانوں کی ہی ہو۔
رغبت اسی چیز سے ہوجو حدیث وقر آن سے ٹابت ہو۔ اورا نسے لوگوں کواسی چیز سے نفع ہوتا
ہے جو حدیث وقر آن میں ہے وہ مستخبات پر ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسے واجبات پر۔ وجہ یہ
ہے کہ کمال ہر کام کا ایسے ہی انہا ک سے ہوتا ہے۔ مستخب اور واجب کی تنقیح سے نہیں ہوتا۔
فرراری المشر کیوں والمومنیوں کا حکم

مشركين اورمونين كاولا وصغاركم تعلق دريافت كيا كياتوروايات كي تطيق حب ذيل فرمايا عن عائشة قلت يا رسول الله ذرارى المومنين فقال من آبائهم فقلت يا رسول الله اعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله ذرارى المشركين قال من ابائهم فقلت بلاعمل فقال والله اعلم بما كانوا عاملين. مطلب يكمدار جزاكاتوعمل بي پرماور بلوغ كي بعد يه جوهم كرت كانوا عاملين. مطلب يكمدار جزاكاتوعمل بي پرماور بلوغ كي بعد يه جوهم كرت ده ابله بي كومعلوم مي كدكياكرة (اورالله تعالى اس كرموافق ان كوجزاديا) مروهم واقع نيس به عداب كي اوراس واقع نيس به عداب كي اوراس في ان به المهم واقع نيس به عداب كاوراس في ان كي معاملة جزأ شهو كا بلدالحاقا والهدك التواب كوتول جله من ابائهم فرمايا بي كان دومر من دوائل من خابت من حداب ملحق باهلك الثواب كوتو تواب بوتا في ما ملحق باهل العذاب كوعذاب تبيس بوتا كوناريس بول اورناريس بونا مشرم

تعذیب نئیں اور جس وقت یہ ارشاد ہوا تھا اس وقت تک یکی طالت تھی کہ فرادی الممشو کین جہنم میں تھے کومعذب نہ تھے کونکدا تمال شرکیہ ہے منزہ تھے۔ بعد میں معلوم کرا دیا گیا کہ وہ جنت میں بوجہ شفاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بطور غدام اہل الحث کے ہوں کے بعدی اعمال نہ ہوئے کے سبب ان کوملوکیت کا وزجہ تو عطانہ ہوگالیکن بالغ ہوکر مملوکیت کی حیثیت سے جنت میں تھیم ہوں گے۔ بخان ف وراری الموشین کے کہ وہ بوجہ انتشاب الی الموشین کے ان کے ساتھ ورجات میں بھی میں اس کے دوہ بوجہ انتشاب الی الموشین کے ان کے ساتھ ورجات میں بھی میں سے ان کے ساتھ ورجات میں بھی میں اس کے کہ وہ بوجہ انتشاب الی الموشین کے ان کے ساتھ ورجات میں بھی میں اس کے ساتھ ورجات میں بھی میں ہوں گے۔

# لذت اور مہولت کی طلب نفس کا کید ہے

فرمایا کہ بیفس کا کیدہے کہ لذت اور سہولت کا طالب ہے اور شیطان بھی اس طرف مشغول رکھ کر توجہ بخت ہے غافل رکھنا جا ہتا ہے۔

جمعیت قلب کے تھیل کی فکرخودمنافی جمعیت قلب ہے

فرمایا کہ ایک باریک بات کہتا ہوں اس کی طرف کم النفات ہے لوگوں کو وہ یہ کہ اگر جمعیت قلب ہی کی طلب ہے تو اس کی فکر میں ہر وقت رہنا کہ جمعیت میسر چوخود جمعیت کے بالکل منافی ہے جب یہ فکر رہی تو جمعیت کہاں رہی اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میسر ہوسکتی ہے جمعیت جمیں ہوسکتی ہے کہ قلب اس کی تخصیل کے خیال سے خالی ہو۔

### بدعت ظاهري بدطني كي تعريف

فرمایا کرجیسے عقا کدواعمال کی زیادت علی الحدود بدعت طاہری ہے ایسے بی احوال کی زیادت بھی بدعت باطنی ہے۔ مثلاً غیرا فقیاری امور کے دریے ہونا اورافراط کے ساتھاس کی تمنا کرنا۔

### عارف اینے کورائی کے برابر مجھتا ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عارف تواہیے کورائی کے برابر جھتا ہے فرمایا جی ا ہاں جورائی (لیمنی مرصر) ہوتا ہے وہ اپنے کورائی سجھتا ہے۔

### حسين كے خيال بلاقصد كے دفعيہ كاطريق

فرمایا کر آگر کسی حسین کا خیال بلاقصد آوے تو علاج بیے کدمیداختیارخود ندلاوے آگروہ خود

آ وے آنے وابوے۔ فررہ برابر بھی ضرر نہیں مگر قصدے اس کا ابقان کرے بلکہ اس مشکش ہی ہیں تو اجر بڑھتا ہے اگر دفع ہی کرنا جا ہے تو تفسور کرے کسی ایسے بنٹے کا جواندھا ،چوندھا برشکل ہوجس کی ناک يكى مونى مونث برے برے تو ند بردى ى تكى موئى اورناكے سے دیث اور مندسے رال بہدراى موان شاءاللهاس تصورے وہ خیال جاتارے گا اگرنہ بھی گیا تو کمی تو ضرور ہوجائے گی کیونکہ بیعقلی مسئلہ ہے النفس لا تتوجه الى شيئين في ان واحد ليجيئ بم في كافر يجيمي دين كاكام ليااور بالكل اس خیال کانکل جانا تو مطلوب بھی نہیں ( جیسا کداویر آیا کہ ای کشکش ہی میں تواجر بردھتاہے ) خلاصہ يداكرة دى بچناچا ہے اور ہمت اور توت سے كام لين خدا تعالى ضرور مدوكرتا ہے دفتہ رفتہ بالكل نكل جاتا ہے اگر نہ بھی نکلے تو کلفت ہر داشت کرے۔اگر خدانخواستہ کوئی مرض عمر بھرکولگ جاوے تو وہاں کیا كروكے عربير تكليف كوطوعاً وكر بابر داشت ہى كر نابر ہے گا۔ يبال بھى يہى كر داوراً كراس ير داضى نہيں تو کوئی دوسراخدا تلاش کرو۔حضرت سرمدنے خوب فیصلہ فرمایا ہے۔

سرمد گله اختصار می باید کرد کیک کا رازین دو کاری باید کرد یا قطع نظر زیاری باید کرد

یا تن برضائے دوست می باید دار

## تعليم اعتدال في الطلب

فرمایا کہ سی کوسعی وکوشش ہے اوراین اصلاح کی فکرے منع نہیں کرتا۔ ہاں غلوہے منع کرتا ہوں تونہ خلوہونہ تو غلوہو (لیتنی شریعت کے مقابلہ میں مقاومت نفس کر کے ورع اختیار کرے)

#### اعطائے عشق ولذت كاراز

فرمایا کہاصل مقصودتو ہیںہ اورخشیت ہی کا القا کرنا ہے اور مزہ اس واسطے دیتے ہیں كه بيت اورخشيت كالخل بوسكاس كوفر مات بي-

گر تو جستی طالب حق مرد راه 💎 درد خواه د درد خواه و درد خواه

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کر دبیان

#### لذت مقصود ہی نہیں بلکہ وصب نصب مقصود ہے

فرمایا کہانسان ہےتو بندہ مگرخدا بن کررہنا جا ہتا ہے کہ جومیرا جی جاہے وہ ہو۔بس

حقیقت پیرے کہ لذت مقصود ہی نہیں مقصود نصب و وصب ہے۔ چنانچید حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں شدت آئی تا کہ نواب مضاعف ہو۔

مقصودیت کی شان تواضع میں زیادہ ہے بنسبت عمامہ کے

کسی نے اپنا حال لکھا تھا کہ بما مہ با ندھنا خصوصاً جمعہ وعیدین میں بوجہ حیا و تجلت ترک کیا جا و سے باہمیں ۔ ترک سنت کی وجہ سے دیا ء کوتر جے دینے کی ہمت نہیں ہوتی ۔ جواب میں فر مایا کہ بیسن مقصود نہیں ۔ پھر دومری طرف تو اضع بھی مسنون ہے جس کے بعض افراد واجب بھی ہیں تو مقصود بیت کی شان تواضع میں زیادہ نے بہنسیت محامہ کے۔

### اشتغال كيمياممنوع ہے اوراس كے وجوه

فرمایا کہ اگر کیمیا کے اختفال بین وقت اور مال کی اضاعت غالب ہواور کامیابی سے زیادہ
ناکا می ہویاضیاع کی مقدار حصول سے زائد ہوتو ہا وجود جواز فی نفسہ کے اس عارض کے سب حرمت کا
حکم کیا جائے گا اور ای بناء پر اختفال بالکیمیا کو فقہانے اسباب عزل متول سے فرمایا ہے کہ اختال تھا
کہ مال وقف کو بھی ضائع کرے گا اور قو اعد شرعیہ کا مقتضا یہ ہے کہ اگر کسی امریس مصالح کثیر ہوں اور
مفسد قلیل اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے چہ جائیکہ معاملہ بالعکس ہوکہ مفسد کثیر ہوں اور مصالح قلیل ۔
مفسدہ قبل اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے چہ جائیکہ معاملہ بالعکس ہوکہ مفسد کثیر ہوں اور مصالح قلیل ۔
احکا مند کر مذکر میں قبل و شفیح

احکام نذرکی تدقیق و نقیح جس سے حضرت والا کی دفت نظری اور حقیقت شنای واضح ہوتی ہے۔ ا- اگر نذر سے یا بدوں نذر کے ذرکے بہ نبیت تقرب لغیر اللّٰہ کے ہوتو ذبیجہ حرام رہے گا اگر چہاس کے ذرکے کے وقت اللّٰہ نعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔

۲- صاحب درمخنارا ہے زمانہ کے اکثرعوام کی نذرالاموات کوفسادعقیدہ پرمبنی سمجھتے ہیں اور اکثر لوگوں کو اس میں مبتلافر ماتے ہیں اور جہل کا روز افزوں ہونا ظاہر ہے تو ہمارے زمانہ میں تو بدرجہ اولی اس حالت کاظن غالب ہے۔

۳-اگرنڈ ربلند ہوا ور ہزرگ کا ذکر صرف بیان مصرف کے لئے ہوتو وہ جائز ہے۔
۶۸-نڈرے میخصیص ندکورلازم نہیں ہوجاتی دومرے مقام کے فقرابر صرف کر دینا بھی جائز ہے۔
۵- جوشے منذ ورفقرا برصرف نہیں کی جاتی اس کی نذر بالکل غلط اور نا جائز ہے۔ جیسے جراغ جلانا یا قبر برغلاف چڑھانا۔

۲-ان احکام کی تحقیق کے بعدائ کا فیصلہ کہ آیا یہ نذرتقرب الی اللہ کے لئے ہے یا تقرب لغیر اللہ کے لئے نہایت آسانی سے اس طرح ہوسکتا ہے کہ مسکلہ نمبر کوائ کا معیار قرار دیا جادے لیمنی ناذر کو مشورہ دیا جادے کہ تم ان بزرگول کے خادمول کے علاوہ دومرے مساکین کوجن کو مزار یاصاحب مزاد ہے کوئی تعلق نہ ہودے کران بزرگ کو تواب بخش دواور اس سے زیادہ صاف امتحان ہے کہ یہ کہا جادے کہ ان کو تواب ہی مت بخشو پھریا تواپی اموات کو بخش دویا کی کوئی مت بخشو اور خود بھی اس (منذور) کو مت رکھو نہ تبرک سمجھو کیونکہ اس میں برکت ہوجانے کی کوئی دلیل نہیں ۔ اگر اس پرخرش سے راضی ہوجاویں تو جان لو کہ خود بین برگول سے تقرب مقصور خییں بلکہ ان کا ذکر محش بیان مصرف کے لئے تقااودا گر اس پرراضی بزرگول سے تقرب مقصور خییں بلکہ ان کا ذکر محش بیان مصرف کے لئے تقااودا گر اس پرراضی برائر ہیں اور ان بررگ کے متعلقین کو دیا جاوے اور خود کھانے کو برکت سمجھا جادے ۔ اور اس سے بڑھ کر بید کہ بررگ کے متعلقین کو دیا جادے اور خود کھانے کو برکت سمجھا جادے ۔ اور اس سے بڑھ کر بید کہ بررگ کے متعلقین کو دیا جادے اور خود کھانے کو برکت سمجھا جادے ۔ اور اس سے بڑھ کر بید کہ بررگ کے متعلقین کو دیا جادے اور خود کھانے کو برکت سمجھا جادے ۔ اور اس سے بڑھ کر بید کہ ان تخصیصات کے خلاف کرنے ہے کسی مفترت کا اندیشہ ہوتو یہ سب علامات ہیں فساد عقیدہ کی ۔ اس حالت میں بہام ہوتو اس میں مقتدا اور غیر مقتدا اور غیر مقتدا اور غیر مقتد اس برابر ہیں ۔ البت جواز کی کسی صورت میں ابہام ہوتو اس میں مقتدا کوا حتیا طاکا مشورہ دیا جائے گا۔

حفزت حاجی صاحب کی عبدیت کی ایک حکایت

فرمایا که حفرت عاجی صاحب کی میره الت تھی کہ اپنے ہم ہم خادم کوایئے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کمرتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت کواپنے لئے ڈر بعد نبات سمجھتا ہوں حضرت پر شان عبدیت کا غلبہ دہتا تھا۔مطلب بیتھا کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد ندر کھے تمنا کی ممانعت نہیں۔

#### علاج فرح بالمدح

ایک صاحب نے عرض کیا تھا کہ حضرت اگر کوئی شخص منہ پرتعریف کرتا ہے تونفس اس قدر

خوش ہوتا ہے کہ چھولانبیں ساتا۔ اس کا کیا علاج ہے۔ فرما یا کہ اس وقت اپنے معالب کو شخصر کر کے اس خوشی کو دبادے۔ بیا یک قتم کا مجاہدہ ہے۔ چندروز تعب ہوگا مگر پھران شاء اللہ ہل ہوجائے گا۔

حضرت والأكوكم فبمول سيدمنا سبت تبين

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جولوگ کم فہم ہیں اور اس وجہ سے جناب سے مناسبت نہیں ہوتی اس بیں ان کا کیا تصور فرمایا کہ بیں اس پرمواخذہ نہیں کرتا ہاں کم مجھوں اور بدفہموں سے میں تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔ اس لئے کہ مناسبت پیدا نہ ہوگی جو کہ شرط نفع ہے جیسا کہ حضرت موئی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں عدم مناسبت ہی سبب ہوئی جدائی کا۔

اللدكے بندول كے ساتھ رعايت كرنا بھى ايك عبادت ہے

فرمایا کہ ذاہدان خٹک کا فتو کی ہے کہ ایٹار قربات میں جائز نہیں گر محققین نے اس کا جواب دیاہے کہ میجی ایک قربت ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں کے مہاتھ رعایت ادب کی کرے اور میجی فرمایا کہ اہل مکہ میں ریہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ جج کے زمانہ میں مسافر دل کی رعایت سے خود طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں جالا تکہ ریکوئی واجب شرعی نہیں ہے۔ مگر جائز ہے اس میں مسافر ول کو بہت ہمولت ہے۔

شق راحت کے اختیار سے محبت ومعرفت ترقی ہوتی ہے

فرمایا کدمیں تو راحت کاعاشق ہوں۔ ہمیشہ شق راحت کواختیار کرتا ہوں بشرطیکہ کوئی محذور شرعی لازم نہ آوے۔ راحت میں حق تعالی سے محبت پیدا ہوجاتی ہے اور محبت سے معرفت بڑھتی ہے طاعت اور فرما نبرداری میں لطف آنے لگتا ہے۔

ظاہروباطن کا بکساں ہونادفعیہ ہے

فرمایا کدایک رئیس حضرت سیدا تدصاحب کے واسطے ہرسال تین سوسائھ جوڑے بناکر بھیجا کرتے ہتے اس پرایک روز مجمع میں سیدصاحب نے فرمایا کہ لوگوں کو خیال ہوگا کہ میں روزانہ جوڑ ابدل کرخوش ہوتا ہوں۔واللہ میری ایسی حالت ہے کہ مجھے سے اگر کمبل بندھوا کراور سر پر گوبر کا ٹوکرارکھ کر بازار میں نکالا جاوے تواس حالت میں اور جہلی حالت میں کچھ فرق معلوم ہیں ہوتا۔

## بیعت کواڑا دینے میں لوگ کچھ کام کر لیتے ہیں

فرمایا کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ بیعت کے اڑادیے میں بچھ کام کرنے لگتے ہیں اس لئے میں پہلے بیعت نہیں کرتا ۔ لکھ دیتا ہوں کہ اول کام شروع کرو۔اگر نفع ہوا تو بیعت سے بھی انکار نہیں پھر جب ان کو چسکا کام کا لگ جاتا ہے تو پھر نہیں چھوٹنا۔

#### فكري راسته كاانكشاف موتاب

فرمایا کہ میں اول ہی گفتگو یا خط و کتابت میں طالب کے سریر بو جیمر رکھتا ہوں بس اس کی وجہ سے اسے فکر پیدا ہوتی ہے اس فکر کی وجہ ہے راستہ خود بخو دمنکشف ہونے لگتا ہے۔

# دوموذ یوں کے درمیان اپنی حفاظت کی فکر چاہئے

جبکہ دوموز پول میں ہو کھٹ پٹ آپ نیچنے کی فکر کر حجٹ پٹ مطلب میں کہ خواہ خود چھیئر کر کسی کا ساتھ دے کران کواپٹا دیمن نہ بناوے بلکہ دونوں سے علیحدہ ہوکرا پی حفاظت میں مصروف ہوجادے اور جس طرح بن پڑے ان کی زوسے سکون وسکوت کے ساتھ ذکل جائے۔

مسلمانول کی خدمت طاعت ہے بشرطبیکہ مخد ورشرعی لا زم نہ ہو فرمایا کہ بین مسلمانوں کی خدمت کو طاعت اور معادت سمجھتا ہوں بشرطبیکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو (مثلاً سفارش میں مخاطب کی گرانی کا خیال)

### غصبركي حالت ميس فيصله كي مما نعت

فرمایا کہ حدیث میں ہے لایقصین قاض بین اٹنین و ہو غضبان لیمنی حاکم کوجائے کے غیسہ کی حالت میں اٹنین و ہو غضبان لیمنی حاکم کوجائے کے غیسہ کی حالت میں فیصلہ ندکرے بلکہ اس وفت مقدمہ کوملتو کی کردے۔ تاریخ بڑھادے یہاں حاکم ہے مراد ہروہ خص ہے جس کی دوآ دمیوں پرحکومت ہو۔ اس میں معلم استاد گھر کا مالک بھی داخل ہے۔ میں معلم استاد گھر کا مالک بھی داخل ہے۔ میں معلم استاد گھر کا مالک بھی داخل ہے۔

جہال علم کی ضرورت ہووہاں نری خوش نیتی کافی نہیں

طبیب نا دا قف اور جابل فیصله کرنے والا دونوں جہنم میں ہیں گوان کی نبیت درست

ہی ہو گرزی خوش نین سے کام نہیں جلتا۔ یہاں تو علم کی ضرورت ہے۔ عدل نری ترمی کا نام نہیں

قرمایا که عدل فقط نرمی کا نام نہیں بلکہ جہاں تنی کی ضرورت ہووہاں تنی کرنا بھی عدل ہے۔ اس موقع برنری کرنا تھی ا

شفقت طبعی کے ساتھ غیط شرعی کا اجتماع کمال ہے

فرمایا کہ لاتا حدیم بھما رافہ میں تعلیم ہے کہ شفقت طبعیہ کے ساتھ غیظ شری بھی مجتمع رہے اور یہی کمال ہے کہ دل کڑھ رہاہے اور پھر بھی تھی کا تنتال ہور ہاہے۔ وان کے سے زیادہ رحم غیر وان کے کنہیں ہوسکتا

فرمایا کہ ذائحسین کو بے رحم کہنا فلسفہ کے قاعدے سے بھی غلط ہے۔ بلکہ قاعدہ فلسفہ کا مقتصا تو بیہ کہ جولوگ ذرئے نہیں کرتے وہ زیادہ برحم ہوں کیونکہ اطباء اور فلاسفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس توت سے کام نہ لیا جا ہے وہ رفتہ زائل ہوجاتی ہے جیسے تزک جماع عنت (عاجزی) کا سبب ہوجاتا ہے۔ اسی طرح انسان میں آیک صفحت کر ھے گی ہے اگر اس کا کوئی سبب واقع نہ ہوتو ہے صفت زائل ہوجا ہے گی۔ ہندو چونکہ ذرئے نہیں کرتے اس کے ان کی بیصفت معطل رہتی ہے اور مسلمانوں کی بیصفت ذرئے کے وقت حرکت میں ہوئی ہے۔ اس لئے میں بقشم کہنا ہوں کہ ذاتے سے زیادہ رحم غیر ذائے کوئیس ہوسکتا۔

آیت اِذْفَعْ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ الْخُ سلامت طبع مخاطب کے ساتھ مفید ہے

فرمایا کرمید ادفع بالتی هی احسن فاذاالذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم سلامت طبع مخاطب کے ساتھ مقید ہے اور جن کی طبیعت میں سلامتی نہ ہوان کے این حمیم سلامت میں سلامتی نہ ہوان کے لئے دور راحکم ہے۔ گرمسلماتوں میں توزیادہ ترسلیم الطبع ہی ہیں اس لیے تم اپنے مخالفوں کو جھوا ور نہ اپنے کام کا مخالف مجھو بلکہ ان کی مخالفت کو غلط جمی پر محمول کرومثلاً میدکہ

تمہاری نسبت بڑا بننے اور طالب جاہ ہونے کا خیال کرتے ہیں اس لئے شرکت نہیں کرنے۔ ان کے فعل کواس پرجمول کر کےان کے ساتھ نرمی کر واور نرمی سے اصلاح کی کوشش کرو۔

عقل باندی ہے شریعت سلطان ہے

فرمایا کہ عقل باندی ہے اور شریعت سلطان ہے بس عقل کی تائید سے شریعت کی بات کو ماننا ایسا ہے جیسے غلام کے جی ہال جی ہال کوئن کر بادشاہ کی بات کو مانی جاوے اوراس کا حماقت ہونا ظاہر ہے۔ بادشاہ کی بات خود ججت ہے غلام کی تقید این سے اس کو ججت سمجھنا سراسر حماقت ہے۔

صلح كرانے كالتيح طريقه

فرمایا که اصلات کے معنی سے بیں کہ مکم الہی کے موافق فیصلہ کیا جاد ہور یقینا صاحب تن کو دبانا مکم الہی کے فلاف ہے۔ یہ صلح کرائے کا طریقہ بیٹیں جوآئ کل رائے ہے کہ دونوں فریق کو دبانا مکم الہی کے فلاف ہے۔ یہ سات کہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو بی دیا جا تا ہے اضرار بیس بلک اس میں تو اس کو اضرار سے روکنا ہے۔ چنا نچے ارشاد ہو و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلو افاصلحوا اس کو اضرار سے روکنا ہے۔ چنا نچے ارشاد ہو و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلو افاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخوری فقاتلوا التی تبغی حتیٰ تقی الی امر الله فان فاء ت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یہ جب المقسطین

مطلب ہے کہ میں بنیاد پر سلح کراؤادرا گراس پررائنی نه ہوتو سب ل کرغلط بنیا دکوڈ ھال دو۔

سر پرست کی دائے کب معتبر ہے

فرمایا کہ بنو جیح احدالوالین جومنصب ہر پرست کا وہ معتبر ہے جوائل شوری کے مفصل مباحث کے استماع کے بعد ہوا دروہ مقتضیات خاصہ سے میتوف ہے مرکز شوری میں اجتاع پرورنہ معتبر نہیں۔

مثلین کی دریافت کرنے کا ایک قاعدہ کلیہ

فرمایا کے متعلق مثلین ایک قاعدہ کلید رہے کے طلوع مثل سے غروب تک جو مدت ہو اس کا ساتو ال حصہ جب باقی رہے گامثل دوم ہوجاوے گا اور اگر اس میں منٹ کی تا خیر کر کی جاوے تو کسی موسم میں غلطی ندر ہے گی۔ شل اول میں ریفصیل ہے کہ جنوری فروری مارچ لیعنی ان تین مہینہ میں تو مثلین سے بچاس منٹ پہلے مثل اول ہوجا تا ہے اور اپریل سے اگست تک لینی با نجی مہینہ میں مثلین سے ایک گفتہ دی منٹ پہلے شل اول ہوجا تا ہے اور تمبر سے رسمبر تک لینی چارمہینہ میں مثلین سے بائیس منٹ پہلے شل اول ہوجا تا ہے اور سیسب تفاوت مذر یجا ہوتا ہے مل کرنے میں اس کا لحاظ رکھا جاوے۔

### ہاری حس کی مثال اور اس کاعلاج

فرمایا کواب ہماری حس کی اسی مثال ہے جیسے مارگزیدہ کو نیم کی چتیاں بیٹھی معلوم ہوئی ہے اس طرح ہم کومعاصی جوز ہرقائل ہیں۔مزہ داز معلوم ہوئے ہیں سوائل کا علاج کر واور علاج کے لئے کسی تجربہ کارطبیب کو تلاش کر واور جیب تک طبیب ندیلے آیک برااعلاج سی ہے کہ سوچنا شروع کر دو۔

#### اصلاح كاطريقه

فرمایا کہ کسی بزرگ ہے تعلق بیدا کرلو۔ اگر ممکن ہو سکے تو اس کی صحبت میں رہو۔ اگراس کے حقوق صحبت اوانہ کرسکوتو اس سے خط و کتابت کر کے اپنے اعمال کی جھاظت رکھو اور شیخ کوا ہے حالات کی اطلاع کرتے رہواور جووہ بتلائے اس پر عمل کرو کیونکہ امراض باطنی کی جودوا کیں ہیں وہ ان کی خاصیت خوب جانتا ہے۔

### اطمينان باالد نياراس كل خطيئة اوراس كاعلاج

فرمایا کہ قلب کا دنیا پر قرار ہوجانا اور آخرت کے لئے قلب کا بے جین نہ ہونا کہی جڑ ہے تمام بیار یوں کی اس اطمینان کو دل سے نکالوجس کا طریقہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طاعت کواپنے اوپر لا زم کر لوگو یہ تکلف ہی ۔ خدا کی طاعت میں اثر خاص ہے کہ اس سے قکر بیدا ہوگی اور فکر کے بیدا ہوئے ہے تمام کام درست ہوجاویں گے اور آیک بات اپ اوپر اور لازم کر لووہ یہ کہ جوابیے جی بیس آئے فور آمت کر لیا کرو بلکہ علماء ہے تحقیق کر کے کیا گرو۔ اگر ناجائز بتلائیں ہرگز کام کومت کروائے کو غلماء کا مختاع سمجھوں۔

### الم خرت سے بے خوفی کی وجہ

فرماما كخطره بعيده سے عادة تاثر كم موتا ہے اس لئے قيامت وآخرت كاخوف مبيل-

#### تمام مثنوى كاخلاصه

فرمایا کہ جیسے تمام قرآن شرح ہے صرف تین مضمونوں کی ۔ تو حید ٔ رسالت ٔ معاد ُ اس طرح حضرت عاجی صاحب نے ساری مثنوی کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام مثنوی میں دومضمون اصل مقصود ہیں۔ایک تو حید حالی۔ دوسرے حقوق شنخ ۔

#### قول ثابت کی تحقیق اوراس کے حصول کا طریقہ

فرمایا کر قول ٹابت سے مرادکلمہ طیبہ ہے جس کی جڑعقیدہ تو حیدہ اور شاخیں اعمال صالحہ جیں۔عقیدہ تو حیدہ اور شاخیں اعمال صالحہ جیں۔عقیدہ تو حید کے پختہ کرنے کا طریقہ کثر ت ذکر ہے اور اعمال کوصالح کرنے کا طریقہ علم دین حاصل کرنا۔مسائل کی کتابیں دیکھنا۔وعظ کی کتابیں مطالعہ میں رکھنا۔

#### كثرت ذكركاطريقه

فرمایا که کثرت ذکر کاطریقه بیا که چلتے پھرتے لاالله الا الله کا ورد کرتے رہو کام کے وقت زبان سے کسی قدر جر کرتے رہوکہ یا در ہے اور خالی وقت میں تنبیح ہاتھ میں رکھو۔ بیاند کرہ ہے۔ ذکریا در جتا ہے۔

#### اعمال میں کوتا ہی کا سبب

فرمایا که اعمال میں کوتا ہی کا سبب حب دنیا اور عدم اہتمام آخرت ہے تو اضع میں جذب کشش کی خاص خاصیت

فرمایا کداہل اللہ کے واقعات اس پرشاہد ہیں کدان حضرات نے اپنے کو جتنا مٹایا خدا تعالیٰ نے ان کواتنا ہی چکایا۔ تواضع میں جذب وکشش کی خاصیت ہے۔ متواضع کی طرف قلوب کوخود انجذ اب ہوتا ہے بشرطیکہ سمجے تواضع ہو۔ تصنع اور بناوٹ نہ ہواہل اللہ کے اندر کشف و کرامت سے زیادہ جو چیز دکش و دلر باہوتی ہے وہ ان کے تواضع کے واقعات ہیں۔ بیشک تواضع ہوتی ہے وہ رفعت حاصل ہوتی ہے جوتصنع سے بھی بھی نہیں ہوتی۔ من تواضع لله بیشک تواضع الله بالکل صادق۔

ولی مقتول کے عقومیں سراسر صلحت ہے

فر مایا که ولی مقتول کے عنوکر دینے میں سراسر صلحت ہے۔ ولی کی مصلحت و تواب ہے عنوکا اور اصل مقتول کی مصلحت اس کے چرکا ہڑھ جانا ہے کیونکہ جس مظلوم کا انتقام نہ لیا جا وے اس کا جربر دھ جاتا ہے اور جرم کی صلحت تواس میں ہے، ی کوتل سے اس کور ہائی ہے۔ میلان الی المعصیت لوازم بشر بیرسے ہے قرب عہد نہوی کا اثر میلان الی المعصیت لوازم بشر بیرسے ہے قرب عہد نہوی کا اثر

فرمایا کہ انسان جب تک زندہ ہے لوازم بشریہ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ چنا نچہ انسان
کیسا ہی کامل ہو جاوے میلان معصیت بھی پھوٹ بھی وسوسہ یا خیال معصیت آ ہی جاتا
ہے۔ چنا نچہ کیم ترندی ایک بزرگ گزرے ہیں جوائی بیں ان پرایک عورت عاشق ہوگی تھی
اور ہر وقت ان کی تلاش وجبجو میں رہتی تھی۔ آخر کارایک دن باغ میں ان کود یکھا اور وہ باغ
جاروں طرف سے جارد بواری کی وجہ سے بند تھا وہاں پہنچ کران سے اپنے مطلب برآری
کی درخواست کی یہ گھبرائے اور گناہ سے بیخ کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کود پڑے۔
اس قصہ کے بعد بڑھا ہے میں ایک روز وسوسہ کے طور پر خیال ہوا کہ اگر میں اس عورت کی
دل شکنی نہ کرتا اور اس کا مطلب بورا کر دیتا اور پھر تو بہ کر لیتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور

بردل سالک ہزاران غم بود گرز باغ دل خلالے کم شود

اس برقاق ہوا کہ جوانی میں تو میں اس گناہ سے اس کوشش سے بچااور آئی بردھا بے
میں بیال ہے اور بیسمجھے کہ جو بچھ میں نے اعمال واشغال کئے ہیں وہ سب غارت و
اکارت گئے ۔ اس برحکیم موصوف نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ
فرماتے ہیں اے حکیم کیول غم کرتے ہوتمہارا درجہ وہی ہے اور جو پچھ تم نے کیا وہ ضائع نہیں
ہوا۔ اور اس وسوسہ کی وجہ بیتھی کہ وہ زبانہ میرے زبانہ سے قریب تھا اور قرب نبوی صلی اللہ
علیہ دسلم میں یہ برکت ہے توارشا دات نبوت برعمل کرنے میں کیسی بچھ برکت ہوگیا۔
علیہ دسلم میں یہ برکت ہوگا۔

# تعشق كاعلاج تزوج ہے

فرمایا کتعشق کاعلاج تزوج ہے اگرخاص معثوقہ سے ہوتو بہت ہی بہتر ہے ورنہ غیر جگہ نکاح کرنے سے دونہ غیر جگہ نکاح کرنے سے دوسرے کے تعشق میں کمی ضرور آجاتی ہے۔ باتی تھوڑا بہت میلاک تو تمام عمر رہتا ہے اگراس کے مقتضا پڑل نہ ہوتو اس کی فکرنہ کرنا جا ہے۔

# اب كثرت اكل وحرص طعام مرض نهيس

فرمایا که پیپلے لوگوں کے قوی اچھے تھے ان کے حق میں کثرت اکل لغیر ہ مرض ہوجا تا تھا۔اب خود قوے ضعیف ہیں اس لئے قلت اکل کی غرض خود حاصل ہے۔اب کثرت اکل و حرص طعام مرض نہیں۔

## ذلت نے بیخے کا حکم شرعی

فرمایا کے ذلت سے بیخے کا خود شریعت کا تھم ہے۔اس لئے جب تک حالت غالب نہ ہو یک طریق ہے۔ اس لئے جب تک حالت غالب نہ ہو یک طریق ہے مگر جب حال غالب ہوجا تا ہے تو ذلت کوعزت سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ مگروہ غیرا ختیاری ہے اگر نہ ہوتمنانہ کرے اگر ہوجادے ازالہ نہ کرے۔

### فساقلبی کی دلیل

### حصول کیفیات کے لئے دعاجا تزہے

فرمایا کے حصول کیفیات کے لئے بھی دعا کرناجائز ہے پھرخواہ کسی صورت نے قبول ہواس برراضی ہے۔ چین نہ آنا معصیت نہیں صرف کلفت ہے جوموجب اجر ہے ایک ایک صاحب نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کی تکلیف ونقصان کی نیچاد ہے تو چین نہیں آتا جب تک کہ اس سے انقام نہ لے لون ۔ اس کا کیا علاج ہے ۔ فرمایا کہ چین نہ آنا معصیت نہیں صرف کلفت ہے جس کا تخل مجاہدہ اور موجب اجر ہے تو چین نہ آنا معز نہ ہوا الکہ نافع ہوا۔ باتی کلفت کا علاج یہ معلم دین کا منصب نہیں لیکن تبرعاً وہ لکھے دیتا ہوں کہ چند روز تخل کرنے ہے ۔ بہی عادت ہوجاوے گی پھراس درجہ کلفت نہ ہوگی۔

جنت میں انظار و بے جینی نہ ہوگی۔

فرمایا کہ یہاں طلب زیادہ ہے اور استعداد کم اس لئے عطامیں دیر ہوتی ہے اور اس لئے ہے جو چینی ہوتی ہے اور اس لئے ہے جو چینی ہوتی ہے وہ ان اس کی جینی ہوتی ہے وہ ان آخرت میں استعداد سے زیادہ طلب ہی نہ ہوگی بلکہ جنٹی طلب ہوگی وہ بالا استعداد بھی ہوگی اس لئے وہ اول ہی بارعطافر ما دی جاوے گی اور اس سے آگے جو عطا ہوگی وہ بالا طلب عطاموگی اس لئے اس کا انتظار ہی نہ ہوگا نے طلب عطام وگی اس لئے اس کا انتظار ہی نہ ہوگا نے طلب عطام وگی اس لئے اس کا انتظار ہی نہ ہوگا نے طلب عطام وگی ان ہوگی۔

بورهون سيدون اورذ اكرين كااحترام

فرمایا که بوزهول سیدول اور ذاکرین سے خدمت نہیں لیتا۔

مسائل مختلف فيه كالحل اور دستورالعمل

فرمایا کہ جس مسئلہ پر زور دیے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہواس میں گفتگو بند کر دی جادے کیونکہ
اس خاص مسئلہ دین کی جمایت کرنے سے فتنہ کا وبانا زیادہ ضروری ہے ہاں مقتدائے اسلام کو
شرایعت کی ہر بات صاف صاف کہنا جاہے جیسے امام عنبل نے خلق قرآن کے متعلق صاف
صاف کہہ دیا تھا۔ اور جوابیا بردا مقتدانہ ہواس کو بحث کی ضرورت نہیں جہاں مخاطب مجھدار
منصف مزاج ہووہاں مجھ مسئلہ بیان کر دے جہاں بحث مباحثہ کی صورت ہو فاموش رہے۔

ناا تفاقى محمود بعد مذموم كابيان

نا انفاقی کی غرض سے انفاق کرنا تو براہے اور انفاق کی غرض سے نا انفاقی کرنا جائز بلکہ

واجب ہے۔ای طرح اگر خدا تعالیٰ سے نااتفاقی کرنے میں اتفاق ہولیعنی معاصی پراجماع ہوتو وہ اتحادسب سے بدتر اتحاد ہے اوران کے ساتھ نااتفاقی کرنااور مقابلہ کرنامحمود ہے۔

## صرف مصافحه فریقین کی کرنے کیلئے کافی نہیں

فرمایا کی بعض ملے کرانااس کو بھتے ہیں کہ جہاں دوآ دمیوں میں نزاع ہونورا دونوں کا مصافحہ کرادیا جاوے۔خواہ فریقین کے دل میں بچھ بھی بھرا ہو۔ میں بھی ایسانہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہلے معاملہ کی اصلاح کرو بھر مصافحہ کرو ورنہ بدوں اصلاح معاملہ کے مصافحہ بریکارہاں کہ بہلے معاملہ کی اصلاح کرو بھر مصافحہ کے بعد بھر مکافحہ نثر وع ہوجا تا ہے بعنی مقاتلہ۔ صلوق الخوف کا محل

فرمایا کہ لوگ یہ بھتے ہیں کے صلوۃ الخوف وقت قبال کے لئے مشروع ہے یہ بالکل غلط
ہے بلکہ وقت خوف قبال کے لئے ہے اور جب خوف سے بڑھ کر وقوع قبال کی نوبت آ
جاوے اس وقت نمازموخر ہوجاتی ہے۔ قبال کے ساتھ نماز کی اجازت نہیں بلکہ صلوۃ الخوف
میں بھی اگر قبال شروع ہوجاوے تو تھئم یہ ہے کہ نماز تو ڑ دیں اور اس میں نماز کی ہے وقعتی
بھی نہیں بلکہ نماز کی وقعت بہی ہے کہ ایسے وقت میں اس کوتو ڑ ویا جاوے کیونکہ اس سے نماز
کی سہولت واضح ہوتی ہے اور بہل کام پر دوام ہوسکتا ہے ای طرح اگر وسط صلوۃ میں اسٹیشن
پر میل جھوٹ جاوے تو نماز تو ڑ دینا جائز ہے۔ اور بعض بزرگول سے جومنقول ہے کہ انہول
نے نماز نہیں تو ڑ کی بیان کا حال ہے ورنہ شرعا قطع صلوۃ کی اجازت ہے۔

اسلامی تعلیم خود جاذب قلوب ہے

فرمایا کہ اسلام کوا بنی طرف منجذ برکرنے کے لئے غیرقوم کو بھائی بنانے کی ضرورت نہیں وہ دشمن کو دشمن کہہ کربھی اپنی طرف تھینچ سکتا ہے کیونکہ اسلام نے دوسری قوموں کے حقوق کی بھی رعابیت کی ہے وہی حقوق اور وہی رعابیت سب کے جذب کے لئے کافی ہے۔ کسب و نیابضر ورت مذموم نہیں ہال مقصوداً مذموم ہے فرمایا کہ جب دین کے لئے دنیا کماؤ گے تو وہ محض دنیا ندرہے گی اب اس کالقب نعم المال ہوگا جس کا لقب بہلے الد نیاجیفتہ تھا کہ دنیا گندی حرام ہے بس کسب دنیا بہنر ورت مذموم بیس ہال مقصوداً مذموم ہے جینے کوئی شخص کنڈول کومقصود سمجھے اور انہیں کھاتے گئے تو احمق ہے اورا گران کوروٹی کے تو ہے جینے جلاسے تو ہڑا عاقل ہے۔

شمرداست آ تکددنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست می دارد

مسلمانوں کی ترقی کاراز محض دین ہے

فرمایا کداے مسلمانوتم ترتی کے لئے ہمیشہ بیددیکھو گہمسلمانوں کو کیونکرتر تی ہوئی ادر بیہ ہرگز نہ دیکھوگہ کفاری ترقی کیونکر ہوئی۔ کیونکہ ہرقوم کا مزاج باطنی الگ ہے۔ پیضر دری نہیں كه جوطر يقدا يك توم كومفيد بهوده سب كومفيد بهو - بلكه به بهي ضروري نبيل كه جوصورت ايك قوم کے کسی فردکومفید ہووہ سب افراد کومفید ہولطیف المزاج کووہ چیزی نافع نہیں ہوتیں جوایک كنواركونا فع بين يتم اسلام كے بعدلطيف المز اج بو كئے ہوتمہارا مزاح شاماند ہوگيا ہے تم كووہ صورمِت مفیدنہ ہوگی جو کفار کومفید ہے۔ نیزتم ایسے ہوجیسے سرکی ٹوپی کہ جہاں اس میں ذرای نایا کی تھی فورا اتار کر پھینک دی جاتی ہے اور جوتے میں اگر نایا کی لگ جادے تو اس کونہیں تينكتے۔ای طرح من تعالی تم كونا ما كى اور گندگى ميں بلوث نہيں ديھنا جا ہتے۔اگرتم ملوث ہو مُنَاتُونُ وَرَأَيْرَ لِي بِرَكُولِ فِي مِنْ جَاوَكُ أُور كَفَارِخِيا سِي جَنْنَا مَلُوثَ بِهُوجِا كَيْنَ كُوارَا كَيَاجِائِ كَار چنانچہ جن لوگوں نے حصرات صحابہ گئاتر تی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان حضرات کو محض و بن کی امتاع کی وجہ ہے ترقی ہوئی۔ وہ دین میں پختہ سے ان کے معاملات ومعاشرت واخلاق بالكل اسلامي تاريخ كے مطابق تنظياس لئے دوسري قوموں كو خود بخو داسلام کی طرف کشش ہوتی تھی اور کسی نے مقابلہ کیا تو چونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو راضي كرركها تقااس لنة خدا تعالى ان كي مدركرتا فقامين وجهه كمه باوجود بيروساماني اور قلت عدد کے بڑی بڑی سلطنوں کے ان سے آئکھ ملانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

اتباع شرایعت موجب عرت فقی ہے

- فرمالاتم شریعت برچل کرد کھوان شاءاللدسب تمہاری عرب کریں گے جس کی بین

دلیل میہ ہے کہ جو میکے مسلمان ہیں انگریز ' ہندواور پاری وغیرہ سب ان کی عزت کرتے بین یتم دین پر قائم ہوساری قومیں تمہاری منخر ہوجاویں گی۔

### بقائے اتحاد کا مدار تقوی پر ہے

فرمایا کہ اتفاق واتحاد کی بنیا دہمیشہ وین کی حدود پر قائم کر واور کسی عالم ہے مشورہ کر کے کام کرلوب اتحاد ان شاء اللہ مضبوط ہوگا اور بیاشا دباقی جب رہے گا جب تفویل کی رعایت ہوگی ۔ کیونکہ جب تفویل کی رعایت ہوگی تو خدا کا خوف ہوگا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا خیال ہوگا اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے تو پھر نا اتفاقی بیدا نہیں ہوستی۔ خیال ہوگا اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہوئے دہیں گے تو پھر نا اتفاقی جیدا نہیں ہوستی۔ نا اتفاقی جب ہب کسی کو ضرر پہنچا یا جا وے یا اس کے حقوق تا او انہیں کر سکتا و بیندار سے تربیل وہ کوئی تعلقات کے حقوق تی او انہیں کر سکتا

فرمایا کہ دیندار سے زیادہ تعلقات کے حقوق کوئی بھی ادائہیں کرسکتا کیونکہ جب بندہ کا تعلق خدا تعالی سے متحکم ہو جاتا ہے تو دنیا کے تعلقات حقوق پہلے سے زیادہ متحکم ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے تو ان حقوق کو حظائس کے لئے ادا کیا جاتا تھا اور حظائس این اختیاری جاتے ہیں اور اب رضائے ہے۔ جب چاہواس سے قطع نظر کر لوتو وہ حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اور اب رضائے اللی کے لئے ان حقوق کو ادا کیا جاتا ہے اور رضائے حق سے قطع نظر نہیں ہو سکتی اس لئے حقوق کی ادا کیگی بیقینی اور جولوگ و بندار بن کر حقوق متعلقین میں کی کرتے ہیں وہ دین سے حقوق کی ادا کیگی بیقینی اور جولوگ و بندار بن کر حقوق متعلقین میں کی کرتے ہیں وہ دین سے ناواقف ہیں حقیقت میں وہ دیندار نہیں گود نیاان کود بندار ہمجھتی ہے۔

ستر يوشى كى ترغيب

فرمایا کرمخلوق کے عیوب پرنظر ندہونا فی نفسہ بڑی نعمت ہے۔

عمل دائمی کا اثر باطن پرضرور براتا ہے

فرمایا کہ جب کسی عمل کو دائماً متر دک رکھا جاتا ہے تو باطن پراس کا اثر ضرور ہوتا ہے بدوں عمل کے اعتقاد کی جزنہیں کٹتی۔ چنانچہ جب سے نکاح ٹانی پرعمل ہونے لگااس وقت سے اعتقاد بھی درست ہولے لگا۔

### رعایا کے سلطنت کی ہوس کا متیجہ بجر پر بیٹانی کے اور بچھ ہیں

آرزو میخواه لیک اندازه خواه برتا بد کوه را یک برگ کاه چنانچنص قرآنی به لاتلقو ابایدیکم الی التهلکة جس سے معلوم ہوا کہ جس ہوں کا نتیجہ ہلاکت ہو وہ ممنوع ہے۔ وہ دین ہیں خلاف دین ہے اور حدیث بیں ہے لاینبغی للمؤمن ان یذل نفسه جس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کوڈلیل کرنا بھی جائز نہیں اگر ہلاکت نہ ہو یہ سب کی تعلیم متعلق مصائب اختاریہ کے ہے اور مصائب غیر افقیاریہ کے متعلق مصائب اختاریہ کے ہے اور مصائب غیر افقیاریہ کے متعلق مصائب اختاریہ کے متعلق میں اندا الله و انا الله و ان الله و انا الل

### ساری بریشانیوں کا مدارا بی جو برے اہل اللہ کے راحت کا راز قطع تجو برے

فرمایا کہ ساری پریشانیوں کا مداری ہی جو برے کدانسان اپنے گئے یا اپ متعلقین کے لئے ایک خیالی پارٹر کا زندہ رہے اور تعلیم یا فتہ ہوا وراس کی اتی شخواہ ہو۔ پھروہ ہماری خدمت کرے اور اس طرح میر مال ہمارے یاس رہے۔ اس میں یول ترقی ہوا دراتنا تفع ہو۔ اس طرح شخ جلی کی ظرح ہر چیز کے متعلق بچھ منصوب قائم ترقی ہوا دراتنا تفع ہو۔ اس طرح شخ جلی کی ظرح ہر چیز کے متعلق بچھ منصوب قائم

کر لئے جاتے ہیں۔ اگر پہلے ہے کوئی تجویز نہ ہوتو پر بیٹانی بھی پاس نہ بھتے۔ اس لئے اہل اللہ سب سے زیادہ آرام وراحت و مسرت میں ہیں۔ ان کوکسی واقعہ ہے پر بیٹانی اور غم نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تجویز کا نشان ہی نہیں ہے بلکہ تفویض کلی ہے۔ بس ان کاغم آخرت کا تو ہے اور کسی بات کاغم نہیں گرغم آخرت ایسا نورانی اور لذیذ ہے کہ اس کے بدلہ میں سلطنت بھی لیمانہیں جائے۔

که همه غمها فرو نزازین است هیچ کس در جهال نیا سوده است غم دین خورکہ غم غم دین است غم دنیا مخور کہ بے ہودہ است

# آج کان کی ترقی کی حقیقت حرص ہے

فرمایا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے ام للانسان ماتمنی یا بھالا انسان کی ہرخواہش پوری ہوسکتی ہے یہی وجہ ہے کہ حریص کو بھی راحت نہیں مل سکتی۔

ماکل ماستمنی المرء یدر که تجری الریاح بها لاستی السفن یهاں ہے معلوم ہوگیا کہ آئ کل جولوگ ترقی متعارف کے معلم بیں وہ در حقیقت پریشانی کی تعلیم دے رہے بیں کیونکہ جس چیز کا نام انہوں نے ترقی رکھا ہے اس کی حقیقت ترص ہے اور جولوگ ترقی متعارف سے مانع بیں وہ راحت کے معلم بیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں شریعت کے موافق چلواوراس میں راحت ہی داحت ہے۔

حرص ام الامراض ہے

فرمایا کہ حرص تمام پریٹائیوں کی جڑ ہے ہے ایسا مرض ہے کہ اس کوام الامرائن کہنا علیہ ہے کہ اس کوام الامرائن کہنا علیہ ہوئے کیونکہ ای وجہ ہے جھگڑ ہے فساد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر لوگوں میں حرص مال نہ ہوتو کوئی کسی کا حق نہیں دبائے۔ بدکاری اور چوری کا منشا بھی لذت کی حرص ہے۔ اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی بہی حرص ہے کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی بہی حرص ہے۔ اس کرکا منشا بھی بہی حرص ہوا۔

### شریعت کامقصود ملاین ہے اورسلطنت سے مقصوداشاعت ملاین ہے

قرمایا کرافسوس ان لوگول کوفرنهی کرشریعت مین سلطنت فور مقیرونهی بلکه ملاین بی مطلوب به اور سلطنت سے مقصود بھی ملاین بی کا پیمیلانا ہے۔ چنا نیچ تی تعالی فرمات ہیں الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوة واتوا الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوة واتوا الزکواة وامروا بالمعروف و نهواعن المنکو لیمن اگران کوئم ونیا ہی سلطنت دیتے تو یہ خوب نماز پڑھتے اور خوب ذکو قدریتے اور خوب امر بالمعروف اور نمی من المتروف المتر

# رص کے مقتضا بیمل کرنے سے رص اور برطق ہے

فرمایا کہ حرص کے مقتضا پڑل کرنے ہے جی بھر نہیں سکتا کیونکہ انسان کا طبعی خاصہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال کے دوجنگل بھی ہوں جس میں سونا جا تھری پانی کی طرح بہتے ہوں پھروہ تیسرے کا طالب ہوگا۔ بس بیرخیال ہی غلط ہے کہ ہوں کے پورے کرنے ہے ہوں بچھ جا وے گی بلکہ جتنا اس کو بلار می خاصہ کے بارک و گئے انتخابی برخی ہے۔ انسان کی ہوں کے بیدہ کو مٹی کے سواکوئی چر نہیں ہم سکتی۔

گفت چشم شک دنیا دار را یا قناعت برکند یا خاک گور جہنم میں کوئی کا فرنہ جائے گا اس قول کی تاویل

فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ہے کہ جہتم میں کوئی کافر نہ جائے گا تواس کی بیتا ویل ہو
سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے کفر لغوی کا ارادہ کیا ہو کہ شرعی مراد نہ لیا ہو۔ اور کافر جب مرتا
ہوتا جبکہ آخرت کے امور نظر آنے گئیں اس لئے وہ کافر ہے۔ اہذا اس کا مطلب ہے ہوسکتا
ہوتا جبکہ آخرت کے امور نظر آنے گئیں اس لئے وہ کافر نہ ہوگا۔
ہوتا جبکہ آخرت کے امور نظر آنے گئیں اس لئے وہ کافر نہ ہوگا۔

جونس کے تقاضوں بر ممل کرتا ہے در حقیقت وہ اسکی آبیاری کرتا ہے اور اسکافلٹی شہوت اور اسکی مثال فرمایا کہ قلفی مسلد ہے کہ کسی قوت سے جتنا کام لیا جاتا ہے اتنا ہی وہ قوت زور پکڑتی ہادر رائغ ہو جاتی ہے لیں نگاہ بد کرنے ہے نگاہ بدکوسلون نہ ہوگا بلکہ اس کی جڑ مضبوط ہوگی اور ایک بارگھور لینے ہے جوسکون ہو جاتا ہے اس ہے دھوکہ ندکھایا جادے کیونکہ میہ عارضی سكون ہے جیسے تمبا كو كھانے والے كوا يك باركھا لينے ہے يجھ دير يُوسكون ہو جاتا ہے كيكن طلب زیادہ ہوجاتی ہے مایوں مجھوکہ جیسے درخت کی جڑیں جب یانی دیاجا تا ہے تو وہ تھوڑی دہریس نظروں سے عائب ہو جاتا ہے گر واقع میں غائب ہوتا بلکہ وہ اب شاخوں اور پتیوں میں رطوبت بڑھا کرظاہر ہوگا اور جڑ کو پہلے ہے زیادہ مضبوط کر دے گا۔ پس جولوگ مقتصائے تقاضا يمل كرتے بين وہ حقيقت ميں تقاضے كو كم نہيں كرتے بلكداس كى آبيارى كرتے بيں۔

تکرارمقاومت تقاضا ہے مقاومت مہل ہوجانی ہے

فرمایا کهصاحبونوراس میں ہے کہ تم کو گناہ کا تقاضا ہواورتم تقایضے کا مقابلہ کرواس تقاضے ہی ہے تو تقوے کا جمام روشن اور تقوی کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔

شہوت دنیا مثال ملخن است کہ ازو حمام تقوی روش است

مقاومت تقاضا ہے بیرتقاضا زائل تو نہ ہوگا مگرضعیف ضرور ہوجائے گا جس کے بعد

پھرمقا دمت پہل ہوجا دے گی اور میبھی بڑا نفع ہے کہ دیمن ضعیف ہوجا دے۔

اخذكميشن كاحكم

فرمایا کہ میشن جو کاریگرے لیتا ہے اس میں احتیاط اور جواز کا پہلو رہے کہ کاریگر بالغے سے میہ کہدوے کہ ہم تم ہے مال خرید نے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے مگر حسب عرف تجارت تم كوكميش دينا ہو گا اگراس يربھي بالغ كميش دے تو اصل مشتري ليعني مالك ثمن كي رضامندی سے جائز ہوگا۔ کیونکہ اس کمیشن کی حقیقت حظممن ہے بائع کی جانب سے اور وہ حق ہےاصل مشتری کا۔ بدوں اس کی اجازت کے کاریگر کو لینا جا تزینہ ہوگا۔

تؤكل كے اقسام اور ان كاحكم

فرمایا کہ توکل کی حقیقت ہے غیر متصرف حقیقی سے طبع نظر کرنااور پیطع نظراع قاداً کرنا تو فرض ہے اور عملاً اسباب ظدیہ کے ترک ہے بشر طحل مستحب ہے اور جواسباب عادۃ کیفتنی یامثل لینی کے ہیں اور بیرس تفصیل اسباب دینویہ میں ہے اور اسباب دینیہ کوڑک کرنا تو کا نہیں۔ اصلاح کی کوئی انتہا نہیں

فرمایا کہ اصلاح کا کوئی منتہا نہیں اس لئے جب ایسا خیال ہو کہ اب میری اصلاح ہو چی ہے اور اس براطمینان بھی ہوتو میقلط ہے۔

#### معصيت كاعلاج

فرمایا کہ محصیت کاعلاج تل صدور ہمت اور بعد صدورتوبہ ہے۔ سوااس کے اورکوئی علاج نہیں۔

نقليل طعام كالحيح طريقه اوراسكي غايت

فر الما كا تقليل طعام كا صحيح طريقه بيب كه جس وفت خوب اشتها مواس وفت كفانا كھا كراشتها كوفان ندكرنا جائے بلكه اس كوباتى ركھ كر ہاتھ دوك لينا جائے ليكن تقليل طعام فى نفسه مقصود تين كراشتها كوفان ندكرنا جائے بلكه اس كوباتى ركھ كر ہاتھ دوك لينا جائے ہين المعاصى عن المعاصى نفسه مقصود سكف النفس عن المعاصى بلكه بين اگر بيكف عن المعاصى بدول تقليل طعام ميسر ہوجاوے تو تقليل طعام ضرور نبيس بلكه اس ذمانه بين اس سے ضعف ہوجاتا ہے جس سے دومرى مصر تين جسمانی ونفسانی بيدا ہوجاتی بين اس لئے بلاضرورت مناسب نہيں۔

تصوف کی کتاب سے اصلاح نفس کا طریقہ

فرمایا کہ اس تیم کے مسائل جن کا تعلق اصلاح نفس سے ہے کی تصوف کی کتاب میں دیکھ کراس بیمل کرنا اس ترط سے ورست ہے کہ فہم میں یا حدود شروط میں غلطی ندہو۔ لیکن ان غلطی ندہو۔ لیکن ان غلطیوں کا احتال عادةً غالب ہے۔ اس لئے بدول مشورہ کی بیٹے مبصر کے خود ال مناسب منہیں۔ ابت مناسب ہے کہ اس علاج کوفال کر کے مشورہ کرلے۔

نماز کے اندرمیاح امر کاخیال قصد اللے کا تھم

فرمایا کرنماز میں بلاضرورت غیرنماز کا خیال ندلانا چاہے۔ ہاں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے مشروع یا مباح امر کا خیال قصداً آئے تواس کوقصداً باتی رکھے تواس میں مواخذہ نہیں اور اگریشبہ ہوکہ اس سے سلوٰ قامیں تو خلل آئے گا اس لئے کہ غیر صلوٰ ق ہے تو یہ بجو لو کہ حلل کا ہر درجہ موجب مواخذہ ہیں۔ بیطل بمعی نقص تو اب ہے جسے نین بارتہ جے کہتے میں پانچ بار کہنے ہے تو اب ہم ہے۔ بعثی فسادیا کرا ہت نہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ قصد افیالات منکرہ و معاصی ہے تو نماز میں ظلمت بیدا ہوتی ہے اور خیالات معروفہ و طاعات اگر وہ نماز ہی کے متعلق ہے نور بردھتا ہے اور جو نہ منکر ہونہ معروف بلکہ نور بردھتا ہے اور جو نہ منکر ہونہ معروف بلکہ مباح ہواگر ایس وقت اس کو موخر کیا جا و ہے تو کوئی مرد یا حرج لاحق ہوجا دے تو کوئی ضروری منفعت فوت ہوجا و ہے گی تو اس کا بھی بہی اثر ضرر یا حرج لاحق ہوجا ہے گا یا کوئی ضروری منفعت فوت ہوجا و ہے گی کو اس کا بھی بہی اثر ہے کہ نور نہ بردھتا ہے نہ گھٹتا ہے اور اگر غیر ضروری منفعت فوت ہوجا و ہے گی کو اس کا بھی بہی اثر ہوتی دورت ہوجا ہے گا بیا کوئی ضروری منفعت فوت ہوجا و ہے گی کو اس کا بھی بہی اثر ہوتی ہوجا ہے گا بیا کوئی ضروری منفعت فوت ہوجا و ہے گی کو اس کا بھی کہی اثر ہوتی ہوجا ہے گا بیا کوئی ضروری منفعت فوت ہوجا و ہے گی کو اس کا بھی کہی اثر ہوتی ہوجا ہے گا بیا کوئی ضروری منفعت فوت ہوجا و ہے گی کو اس کا بھی بہی اثر ہوتی ہوجا ہے گا بیا کوئی ضروری ہوتی ہوجا و کی گا بیا کوئی ضروری ہی تو نورگھٹتا ہے گرظمت بیرانہیں ہوتی۔

جسم کوکیا دخل ہےروح کے ترقی و تنزلی میں

فرمایا کہ عبادات جسمانی خود شرط ہیں۔ ترقی روح کی اور وہ عبادات موتوف ہیں تعلق جسمی پر پس جسم اگر متبوع ہوتو وہ مانع عن الآخرۃ ہے روح کے لئے۔ اور آگر تالع ہوتو وہ موسل الی الآخرۃ ہے۔

ادا ليكى قرض كالصحيح طريقه

کسی نے ادائیگی قرض کے لئے کوئی موثر وظیفہ یو چھا تھااس پر فرمایا کہ دعا ہے زیادہ کوئی وظیفہ موثر نہیں۔

سالك كوكام لكناجا بع نه منمني حظوظ كا بونه بيديكه كه يجه بهوايا نبيس

 ے اپنے کوجس کے سپر دکیا ہے اس پر بغیر اعتماد اور انقیاد و اعتقاد کئے کا منہیں چل سکتا۔ جب جانبے والا ہیے کہ رہاہے کہ کام ہور ہاہے بس اطمینان کرنا چاہئے۔

یا کول برطعنه زنی کی مذمت

الله يرطعنه زني في متعلق بيدونول شعر برشها

تادل صاحبے نامہ بدرو

منكش اندر طعنه بإكان برو

م قومے را خدا رسوا نہ کرد

چوں خدا خوام کئے بردہ سمس درد،

### اہل باطل کے بھی تکفیر کی ممانعت

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ کے یہاں اہل باطل کے تکفیر کا ذکر تھا اس روز جوش میں شان رحیمی کا ظہور ہور ہا تھا۔ بیہاں تک فرمایا کیا کا فرکا فرلے پھرتے ہو قیامت میں دیکھو کے کہ ایسوں کی مغفرت ہوگی جنہیں دنیا میں کا فرقطعی کہتے ہواور واقع میں وہ کا فرنہ ہول کے گرنہایت ضعیف الایمان ہوں گے۔ پھر فرمایا لیکن اگر ڈرائے دھم کانے کے لئے شرعی انتظام کے لئے کسی وقت کا فرکہہ دیا جاوے تو اس کا مضا گفتہیں اس میں انتظامی شان کا ظہور ہوگیا۔

## اعتراض برمعلم مصرطريق ہے

فرمایا کہ اس طریق میں سب سے زیادہ جومفر چیز ہے وہ معلم پراعتر اض ہے اس کا ہمیشہ خیال جائے۔

#### خدا کی محبت کے آثار

فرمایا کہ اللہ ہے محبت رکھنے والائسی کا فرنسی کتے کے ساتھ بھی مظالم کو گوارانہ کرے گا۔ وجھی کا علاج

فرمایا که دہمی کے لئے بڑی دواحلال غذا کا کھانا ہے کیونکہ وہ باطن کومنور کرتی ہے اور جب باطن منور ہوجا تا ہے تو آ دی جن اور باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے۔

### مدعی نبوت کومسلمان کہنا بھی کفر ہے

فرمایا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو ولی کہنا بلکہ صرف مسلمان کہنا کھی فضل کہتا ہے تو جھی کفر ہے اور جسب مرزا (غلام احمد) صاف صاف اسپنے کو نبی بلکہ انبیاء سے بھی افضل کہتا ہے تو اس کو ولی مانناان سب باتوں میں سچا ماننا ہے اور دعویٰ نبوت میں اس کو سچا ماننا کفر ہے خوب سمجھ لو۔

## گناه کاعلاج گناه سے پاخانہ کو پیشاب سے دھونا ہے

فر مایا کہ صوفیوں کو اکثر اوقات اس میم کا دھو کہ ہوتا ہے کہ اگر بجب بیدا ہوتا ہے تواس کا علاج کی گناہ سے کیا جاتا ہے اور صلحت یہ مجھی جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنی نظروں میں گنہ گار اور ذلیل رہیں گے اور اس سے بجب کی جڑ کٹ جائے گی لیکن یہ تو ایسا علاج ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے بدن سے یا خانہ کو پیشا ہے وھونے گئے۔
میں کہ کوئی شخص اپنے بدن سے یا خانہ کو پیشا ہے وھونے گئے۔
ما ثار خشوع: فر مایا کہ خشوع و تواضع کے آثار میہ ہیں کہ جب چلے گردن جھ کا کر چلے۔
بات چیت ہیں معاملات میں مختی نہ کرے ۔ عصد اور غضب میں آپ سے باہر نہ ہو۔ بدلہ بات چیت ہیں معاملات میں ختی نہ کرے ۔ عصد اور غضب میں آپ سے باہر نہ ہو۔ بدلہ بات چیت میں معاملات میں ختی دیکر ہے۔

## اعتدال ہی میں دوام ہے

فرمایا کی محققین تمام عبادات وعادات میں اعتدال کی رعایت رکھتے ہیں اور ای بردوام کی امید ہوسکتی ہے جودین میں مطلوب ہے۔ باتی غلوسے ملال اور کلال پیدا ہوتا ہے اور اس ہے کی امید ہوسکتی ہے جودین میں مطلوب ہے۔ باتی غلوسے ملال اور کلال پیدا ہوتا ہے اور اس کے مشکل کی تشکیر ہے اور فی المال عمل کی تقلیل۔ صوفی کے کہا ہوتا ہے صوفی کے کہا ہوتا ہے

فرمایا کہ صوفیہ علم کے اہتمام سے زیادہ عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچ جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت میں تمہار بے متعلق ان چیزوں سے زیادہ اندیشہ نہیں کرتا جس کا تم کوعلم بیں کیونکہ علم کی کمی میں جو کوتا ہی ہوجاتی ہے وہ بے باک کی دلیل نہیں اس لئے جرم خفیف ہے لیکن مید کیھو کہ جن چیزوں کا تم کوعلم ہے ان میں تم کیساعمل کرتے ہو۔ اس

حدیث کی تفریع میں حضرت فشیری نے تشریح کی ہے کہ جتنی نظرعالم کی دقیق وحدید ہوگی مواخذه بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔للدائس عالم كوفرح نازمناسب تبیں بلكہ ختیت وہيئت سے اں کی تعدیل مناسب ہے۔ایس وقت وہ البنت فرح نیاز کا مستحق ہوگا۔

ایمان برنفذ برکی ایک بردی دولت

فرمایا که حدیث میں ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھناسب افکار وغموم کودور کردیتا ہے۔ اخلاق كي حقيقت

فرمایا کداخلاق کی حقیقت بیا ہے کہ ہم ہے کی کوئسی منام کی ایدائے ظاہری یا باطنی حضور ما غيبت من نه مهنيخ-

طريقة معتذل درتزك اسباب

فرمایا که نه دعا کے مجروے اسیاب کوچھوڑے اور نہ اسیاب میں ایسا انہاک ہو کہ مسبب الاسباب برنظر ندريه اعتدال اصل طريقة تبوميلى الندغليد وسلم ب-اوربيه بدول تحصیلات و تبحرعلوم وین کے حاصل ہونا مشکل ہے آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے افعال ہے تو یہان تک اس اعتدال کا پیتہ چلتا ہے کہ مجزات میں بھی جو کہ بالکل خرق عادت ظہور میں آتے ہیں ان میں بھی تدبیراور اسباب کی صورت کو فحوظ رکھا گیا ہے چنانجے حضرت جابراً کی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق کھودنے کے وقت ظہور میں آیا اس کا شاہد ہے۔ ہے تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ال کوفر مایا تھا کہ نانڈی چو لیے برے مت اتار نا پھر اس میں آ کر آب دہن ملادیا اور وہ چند آ دی کی خوراک کشکر کے کشکر کو گائی ہوگئی۔

بعض وہ سور تنیں جس میں فتو کی بڑمل انسب ہے

تقوی پیمل کرنے سے

فرمایا کہ مم شرعی سے کہ اگر تقوی سے کئی خاص درجہ برشل کرنے سے دوسرے کی دل فنكني ہوتو فتويٰ يمل كرنا جائے ۔ ايسے موقع برتقويٰ كي هاظت جائز نہيں ۔ چنانچے كسى چيز کے نہ لینے میں اگرا پی عزت ہواور اپنے بھائی کی ذلت ہواور لینے میں اپنی تو ذلت ہولیکن بھائی کی خرت ہولیکن بھائی کی عزت ہوتو بھائی کی عزت ہوتو ہوائی کی عزت کو ات مارے اور اپنے بھائی کی عزت ہوتو بھائی کی عزت کو ایس ہے۔ بھائی کی بات کو او نیجار کھے بیایا رائفس ہے۔

### حقيقت كبراوراس كاعلاج

فرمایا کہ تمبرکا حاصل ہے کہ کی کمال دنیوی یادی میں اپنے کو باقتیار خود دوسرے اس طرح ہزا ہجھنا کدوسرے کو تقریم سجھے تواس میں دو جز دہوں گے۔اپنے کو بڑا ہجھنا اور دوسرے کو تقریم سجھنا ہیاں کی میصورت ہے کہ اس کو تقریم بھنا ہیاں کی میصورت ہے کہ اس میں سب اجزا ہیں ، بجزا کے جز ویعنی اختیار کے بعنی بلاا ختیار خودا چھا سمجھا یا باوجودا چھا نہ بھنے کے باختیار خودا سر اجزا ہیں ، بجزا کے جز ویعنی اختیار کے بعنی بلاا ختیار کو گی اور معصیت ہوگی اور میجوقیدلگائی گئی ہو باختیار خودا سے اور ایک اس طرح معتقد ہو کہ دوسرے کو تقیر ہو جو اور انجی بڑائی چھٹائی کا اس طرح معتقد ہو کہ دوسرے کو تقیر ہو جو ایک نے کہ اگر کوئی واقعی بڑائی چھٹائی کا اس طرح معتقد ہو کہ دوسرے کو دوسرے کو تعلیم ہو تا ہے۔ بیا ایک مالداد آ دی کی مسکین کو میسمجھے کہ جھے مال میں کم ہے مگر اس کو حقیر معتمل کی میں بھتا تو وہ کم ترمیں البت اگر میتقادت واقع کے خلاف ہوتو ایسا اعتقاد کذب ہوگا کہ و کہذب متعار ہیں۔ محرالی برفائی جھٹائی کا اعتقاد گو کمرتو نہیں لیکن اگر وہ کل تفادت عرفایا شرعا کہ الل ہوتو میں علاج کرنا معتمل اللہ ہوتو ایسا عقادا حیانا مفصی الی الکبر ہوجاتا ہے اس لئے سدو رائع کے طور پر اس کا بھی وہی علاج کرنا جاتھ تادا حیانا مفصی الی الکبر ہوجاتا ہے اس لئے سدو رائع کے طور پر اس کا بھی وہی علاج کرنا جاتھ تادا حیانا مفصی الی الکبر ہوجاتا ہوں مراقبہ ہے جس کی ایسے ہروقت میں تجد یدکر لی جاتھ جو حقیقت کم کا علاج ہوادے جہدائی تفاوت کی طرف النفات ہو وہ مراقبہ ہیں۔ ک

(الف) گومیر سے اندر بیکمال ہے مگر میرا پیدا کیا ہوائیس تی تعالیٰ کاعطافر مایا ہوا ہے۔ (ب)عطابھی کسی استحقاق سے نہیں ہوا بلکہ مض موہبت اور رحمت ہے۔ (ج) بھرعطا کے بعداس کا بقاءمیر ہے اختیار میں نہیں بلکہ حق تعالیٰ جب جا ہیں سلب کرلیں۔ (د) اور گواس دوسر ہے تحق میں فی الحال بیکمال نہیں ہے مگر فی المال ممکن ہے کہ میرے کمال سے زیادہ اس کو بیکمال اس طرح ہوجاد ہے کہ میں اس کمال میں اس کامختاج ہوجاؤں۔ (ہ) اور اگر فی المال کمان نہ بھی ہوجیسا لبعض اوقات ظاہری اسباب سے اس کا گمان عالب ہوتا ہے تو فی الحال ہی اس شخص میں کوئی کمال ایسا ہوجو بھے ہے تی ہواور دوسروں پر ظاہر ہو یاسب ہی ہے تی ہواور دی تعالی کومعلوم ہوجس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعہ سے اکمل ہو۔

(س) اگرکسی کے کمال کا بھی اختال قریب ذہن میں شدا و بے تو اس اختال کو ذہن میں حاضر کرے کہ شاید بیا کم الٰہی میں مقبول ہواور میں غیر مقبول ہون یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہوتو بھے کو کیاحت ہے کہ اس کو تقیر مجھوں۔

(و) اوراگر بالفرض سب امور میں بیر بھے ہے کم ہی ہے تو ناقص کا کامل پر فق ہوتا ہے جیسا کہ مریض کا تیجی پر فقت کا قوی پر فقیر کاغنی پر ۔ تو بھے کو جا ہے اس پر شفقت و ترجم کروں اس کی بھیل میں کوشش کروں اورا گر کسی طرح قدرت شدہ ویا ہمت شہو یا فرصت نہ ہوتو د فائے بھیل ہیں بھی ۔ اور اس خیال کے بعد بھیل میں سعی نشروع کر د ہے تو اس تدبیر ہے اس کے ساتھ تعلق شفقت پیدا ہوجا و سے گا اور طبعی خاصہ ہے کہ جس کی بھیل اور تربیت میں سعی کرتا ہے اس سے عبت ہوجاتی ہے اور بحیت کے بعد تحقیر تبیس ہوتی گ

(ز) یہ بھی نہ ہوتو اس کے ساتھ لطف واخلاق کے ساتھ بھی بھی یات چیت کرلیا کرے اس کا مزاج ہو چیت کرلیا کرے اس سے جانبین سے تعلق ہوجا تا ہے اورا بسے تعلق کے بعد تحقیر معدوم ہوجاتی ہے البتہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ شرعا اس سے بغض رکھنا مامور نہ ہے تو تدا بیر مذکورہ میں سے بعض کا استعمال اس عارض کے سبب نہ کیا جاوے گا مگر بعض کا چر بھی بغض کے سبب نہ کیا جاوے گا مگر بعض کا چر بھی بغض کے سبب نہ کیا جاوے گا مگر بعض کا پھر بھی بغض کے سبب نہ کیا جاوے گا مگر بعض کا پھر بھی بغض کے ساتھ اجتماع ہوسکتا ہے ان بعض کو استعمال کر ہے۔

بیسب کلام تو تکبر کے متعلق تقااور عجب میں صرف ایک قید کم ہے۔ باتی سب اجزاء وہی ہیں لیعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھٹا تہیں صرف اینے کو برڑا سمجھٹا اس میں بھی حقیقت اور صورت ویسے ہی درجے ہیں اور وہی احکام ہیں اور معالیات مذکورہ میں سے جن میں سے دوسرے کا تعلق نہیں وہ سب معالیات اس میں بھی ہیں۔

اورحب جاه كا حاصل يدب كرجيساا يخ كواب دل ين بروا مجمعتا بال كي بفي كوشش كرتا

ہے کہ دوسرے بھی مجھ کو برا اسم بھیں اور میرے ساتھ علیم واطاعت وخدمت کا معاملہ کریں جونک اس کا منشاء بھی تکبریا عجب ہی ہے اس کئے اس کے اقسام واحکام ودرجات ومعالجات وہی ہیں جو كبريس كررے اور ريا كا حاصل بيہ ہے كہ كئے عمل ونيوى يا دين كولوگوں كى تظريس برائى حاصل كرنے كا ذريعه بنادے كبروعجب جاه ميں بيذريعه بنائے كى قيد نتھى چونكه بيھى كبروعجب ہى ے بیدا ہوتا ہے اس میں بھی سب وہی درجات واقسام واحکام ومعالجات ہیں۔اور سیسب احکام کلی ہیں بھی بھی خصوصیت مقام سے بعض نئ صورتیں یا نے معالجات بھی ثابت ہوتے ہیں جو مرنی کی رائے سے متعین کئے جاتے ہیں۔اور خجلت ایک طبعی انتباض ہے جو خلاف عادت کام كرنے ہے يا حالت پيش آنے ہے بلاا ختيار نفس پر دار دہوتی ہے ادر سالک کوبعض ادقات غايت احتیاط کے سبب اس پرشبہ وجاتا ہے کبروغیرہ کا مگروا قع میں وہ کبڑیں ہوتااور معیاراس کا بیہے کہ جس طرح میخص ایک ادنی یا خسیس کام کرنے سے شرما تا ہے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ عایت درجه کی تعظیم و تکریم کا معامله دل سے کرے تب بھی اس کوابیا ہی انقباض ہوتا ہے یانہیں۔ اگر ہوتا ہے تو خجلت ہے ورنہ کبریہ تو اس کی حقیقت ہے جو غیرا ختیاری ہونے کے سبب مذموم نہیں۔اور آیک بیصورت ہے کہ واقع میں تو کبر وغیرہ ہے مگرنفس نے تاویل کر کے اس کو خجلت میں داخل کر تے سلی حاصل کرلی بیا ختیاری ہونے کے سبب غدموم ہے بلکہ دوسرے ذمائم فدکورہ سے اختاع ہے کیونکہ تاویل کرکے غیرمیاح کومیاح بنایا ہے جواعلیٰ درجہ کی تلبیس و تدلیس ہے۔ تواورا قسام میں تو حقیقت مذموم تھی اورصورت غیر مذموم اوراس میں بالعکس جیسامع الدلیل گزر چکاہے۔ اب اخیر میں ایک معالجه ممتد ه ذکر کرتا ہوں کیونکہ معالجات مذکورہ وقتی تھے۔جن براثر

اب اخیر میں ایک معالج ممتد ہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ معالجات مذکورہ وقتی تھے۔ جن براثر کارسوخ نہیں ہوتا۔ الانا در اُاور مبتدی کوایک معتد بہا مدت کا اس معالجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہتکاف اور ضائع واطوار و عا دات قلیل الجاہ لوگوں کے اختیار نہ کر ہے جس سے تواضع کی شہرت ہو جاد ہے بعثی وہ امور اختیار کئے جاویں جس سے ایک گونہ نفس کو افتیاض ہو گر دومروں کی نظر میں وہ قابل النقات نہ ہوں جس سے شہرت تواضع کا اختمال ہو۔

تزئين ميں اعتدال محمود ہے

ا یک عورت نے لکھا کہ حضرت اقدس میرادل بیرجا ہتا ہے کہ انتھے اور صاف ستفرے

کیڑے پہنا کروں اللہ تعالیٰ نے و بھی رکھا ہے اور نیت ہے بھی ہوتی ہے کہ میرے شوہر خوش رہیں اور میرے شوہر بھی ہے چاہتے ہیں گرمرض ہے ہے کہ جب کی عورت کو کو کی عمدہ کیڑے پہنے دیکھتی ہوں دل ہے چاہتا ہے کہ اس ہم کا میں بھی لے لوں۔ اکثر تو خاموش رہتی ہوں گر بھی فرمائش بھی کر ویتی ہوں اور پھرل بھی جا تا ہے اگر بیمرض ہوتو علاج ارشاد فرمادی فرمایا کہ ذبیت کے درجے ہیں افراط و تفریط ندموم ہے اور اعتدال محمود ہے۔ صورت ندکورہ میں اعتدال ہی ہے کہ کی کود کھے کر اس وقت مت ہتاؤ ۔ اگر تو قف کرنے سے صورت ندکورہ میں اعتدال ہی ہے کہ کی کود کھے کر اس وقت مت ہتاؤ ۔ اگر تو قف کرنے ہو دواورا گر ویکھو کہ ذبین سے نکل جائے فبہا اور اگر نہ نکل تو جس وقت نے کیڑ ول کے بنانے کی ضرورت ہو اس وقت نیل سکے تو جانے دواورا گر ویکھو کہ اس مدت تک طبیعت مشغول رہے گی تو پہند کے وقت خرید کر دکھ لو ۔ مگر بناؤ ہمت ہناؤ اس میں متنوب نے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو۔ تا کہ اس کے عوض کا کپڑا ہے جاد ہے کہ شوق بھی پورا ہوجاوے اور اقتصاد بھی فوت نہ ہو۔ تا کہ اس کے عوض کا کپڑا ہے جاد ہے کہ شوق بھی پورا ہوجاوے اور اقتصاد بھی فوت نہ ہو۔ اورا گر تہا رہ شوہر تم کو علاوہ ضروری نان ونقد کے جیب خرج کے داسطے بچھ دیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں انتظام میں انتظام اور اضافہ کیا جاوے کہ کہ ایس کی گرا ہے جیب خرج کی واسطے بچھ دیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں انتظام میں انتظام میں انتظام اور ایس کی خرج کی واسطے بھی دیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں انتظام اور ایس کی خرج کی واسطے بھی دیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں انتظام میں انتظام کی انتظام کی انداز کہ سے خرید خرج کی واسطے بھی دیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں انتظام نے دیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں انتظام کی انتظام کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی تو بھر کی تو کہ تھر کی تھر کی تو کہ تھر کی تو کہ تھر کی تو کہ تھر کی تو کہ تو کہ تو کی تو کہ تو کی تو کہ تو کر تو کہ کی تو کہ تھر کی تو کہ تو کی تو کہ تو کہ تو کی تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کر تھر کی تو کہ تو کہ

## طلب رضاشخ خلاف اخلاص نهيس

فرمایا کرتعلق فی اللہ والے کی رضا کا قصد اللہ ہی کے رضا کا قصد ہے اور وہ عین اخلاص ہے مثلاً شیخ کے خوش کرنے کے لئے تہجد پڑھنا خلاف اخلاص ہیں۔

## صحبت حرام كي صورت

فرمایا کہ اگرا پی بیوی کے باس ہواور صحبت کے وقت کسی احتبیہ کا قصد الصور کرے تو وہ جرام ہوگا۔

قدرت کے وقت قبال اور بخر میں صبر شرعی دستورالعمل ہے۔ فرمایا کہا گرفدرت ہوتو قبال اورا گرفدرت نہیں تو صبر شرعی دستورالعمل ہے۔اور درمیانی صور تیں مثلاً جنفوں کا جیل جانا' بلٹنا' بھوک ہڑتال وغیرہ سب نصوص کے مقابلہ میں اجتہاد ہے۔ اجتہادکائ ہم کوئیں اور نصوص کے خلاف کرنا حرج عظیم ہے۔ یہ سب جیل جانا وغیرہ خود کئی کے مرادف ہے اور اگرخود کئی سے کسی کوفائدہ پنچ تب بھی تو باوجود موجب فوائد ہونے کے جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ کوئی فائدہ بھی نہ پنچ تو اس کا درجہ ظاہر ہے یعنی اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ خود کئی کرنے سے کفار پر اثر ہوگا تو خود کئی کرنا کیا جائز ہوجائے گا۔ اگر کوئی نفع بھی خود کئی پر مرتب ہوتو میخود ہی اگر است نقصان ہے کہ جس کا پھر کوئی بدل بھی نہیں۔ حضرت ہر منفعت کا اعتبار مہیں۔ اس کی تو بالکل ایسی مثال ہے کہ وگئی تھی ہوں کیھے کہ فلال شخص کی جان نے سکتی ہے اگر تم کنوئیں میں گرنا جائز ہوگا۔

کنوئیں میں گرجاؤ تو اس کی جان بچانے کی غرض سے کیا کنوئیں میں گرنا جائز ہوگا۔

### استطاعت لغوبها ورشرعيه كافرق

فرمایا کہ جس موقع کے لئے قال شرعاً مقصود اور منصوص ہے وہاں مقصود اور منصوص ہوں ہوں کی وجہ ہے اس کا ضرر معترضیں اور بید ابیر مخترعہ (جیل وغیرہ جانا) غیر منصوص ہیں اس لئے اس کے ضرر کود کھا جائے گا وجہ فرق دونوں میں بیہ ہے کہ اصل مقصد بیہ ہے فتنہ ندہ و قال فتنہ ہیں ہے کہ وکا ہے اور ان امور میں قتال فتنہ ہیں ہے کہ وکا ہے اور ان امور میں تشتت اور براگندگی اور اضاعت اوقات ہے۔

#### مسائل زووجهتين

فرمایا کہ مسائل ذوہ جہین میں اہل اغراض بزرگوں کو ایک رخ دکھلا کراہے ساتھ کر لیتے ہیں جس کا منشاحس ظن ہوتا ہے۔ دوسرے رخ کی طرف اس وقت النقات نہیں رہتا لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ کو کی شخص ان حضرات کو دوسرارٹ دکھلا کر استفتا کرے تو وہ ضرور نکیر فرماویں گے۔ کیونکہ ان کے عقا نکر جیج ہوتے ہیں۔

#### حسدكاعلاج

فرمایا کہ کمی دوست یا دشمن کے زوال نعمت ہے اگر اندر سے دل خوش ہواگر چہ بظاہر اس سے اظہار افسوں بھی کیا جاوے یہ چونکہ غیر اختیاری ہے اور اس کو مذموم بھی سمجھا جاتا ہے! س کئے معصیت نہیں البنہ تقص ہے اس کا علاج بہ تکلف اس محض کے لئے دعا کرنا ہے بکٹر ت ایسا کرنے ہے ان شاء اللہ یقص زائل ہوجاوے گا۔

فرمایا که تدبیری حقیقت ہے سبب مرض کا ازالہ اوراختلاج قلب کا سبب ضعف قلب ہے اس کے طریق مختلف ہے اس کے طریق مختلف ہیں مقویات قلب کا ازالہ جس طریق سے ہو یہی تدبیر ہے۔ اس کے طریق مختلف ہیں مقویات قلب مفرحات قلب کا استعمال ۔ ایسے مریض کو جب کوئی امر خلاف مزاج بیش آ و ہے مثلاً بچہ بیار ہوجاوے یا مرجاوے تو ایسے وقت کسی عاقل کا پاس ہوتا جو اس وقت اس کے دل کو بہلا و ہے۔ تسلی آ میز گفتگو کرے برزگوں کے تذکر ہے جن سجاند تعالی کی حکمت اور رحمت جیسے واقعات کوگوش گزار کرے۔ غیروری ہے۔

سن کی زیادتی سے بیوی کی محبت کم نہیں ہوئی

فرمایا کہ ن کی زیادتی سے بیوی کی محبت میں کی نہیں ہوتی۔جس چیز میں ن کی زیادتی سے کمی ہوجاتی ہے وہ بیجان نفسانی ہے اور محبت کی خاصیت تو شراب جیسی ہے۔ خود قوی تری بود خمر کہن

#### بيعت كي حقيقت

فرمایا کراصل بیعت تو انقیا د واعتقاد ہے کہ ایک شخص راہ بنانے والا ہوا درتم اس کا

ا تباع لا زم مجھو۔ بیعت صوری کی ضرورت نہیں۔ معصیب کو طاعت مجھنا کفر ہے

فرمایا که ایک شخص نظر بدکومفید مجمعتا به تاکه تقاضا فروم وجاوے تو بیخض گویا معصیت کو کومقد مه طاعت کا طاعت ہے اس لئے گویا وہ معصیت کو طاعت سجھتا ہے اور میقر ہے۔ طاعت سجھتا ہے اور میقر ہے۔

قيامت کی ہيبت

فرمایا کدارے میاں قیامت کے دن انبیاء کا پیتہ پانی ہوجائے گا۔ بیر پیچارے کی کیا ہتی ہے۔ حرص کا عجیب وغریب علاج اور اس کا فلاسفہ

فرمایا کہ جرص کی حقیقت تو ہدا در میلان الی الد نیا ہے اگر اس توجہ کو کی دو سری اشے کی طرف پھیرد یا جاوے تو توجہ الی الد نیا ندر ہے گی پھرجس چیز کی طرف توجہ کو پھیرا جاوے اگر وہ طبعاً بھی مجبوب ہوتو اس کی طرف توجہ اشد ہوگی اور اس سے توجہ الی الد نیا کا از الہ بھی تو ک ہوگا اور اگر ایسی شے کی طرف توجہ کی جاوے جو طبعاً محبوب شہ ہوتو اس صورت میں توجہ کمزور ہوگی اب مجھو کہ ہر شخص کو تن تعالیٰ کے ساتھ فطری تعلق ہے اور ذات جن کی طرف ہر ایک کو میلان طبعی ہے فقط مسلمان ہی کوئیں بلکہ کا فرکو بھی کیونکہ انسان کوجس چیز ہے بھی محبت ہوتی میلان طبعی ہے فقط مسلمان ہی کوئیں بلکہ کا فرکو بھی کیونکہ انسان کوجس چیز ہے بھی تو کی سبب سے ہوتی ہے اور وہ اسباب سے جیت بھی تو می ہوگی۔ اور سیمعلوم ہے کہ سے اوصاف بالذات جن تعالیٰ ہی میں تاسیء میں بالعرض ہیں۔ بس یوں کہنا وصاف بالذات جن تعالیٰ ہی می طرف ہوتا ہے اور دو سری اشیاء کی طرف میلان اس وجہ سے ہے کہ او گوں کو بی خرنہیں ہے کہ سیاوصاف حقیقت میں جن تو تا کہ بین اور وہی تعالیٰ ہی میاری وہا کہ ہیں اور وہی تیں بین وہی کی بین اور وہی تعالیٰ ہیں اور وہی حسین و جمیل ہیں اور وہی حسین و جمیل ہیں اور وہی تو تا کہ وہی تو تا کہ وہی تو تا کہ وہی وہی تا کہ کی طرف ہوتا کا میں اور وہی حسین و جمیل ہیں اور وہی حسین و جمیل ہیں اور وہی حسین و جمیل ہیں اور وہی حقی تو تا کی وہی تو تا کہ وہی تھی تو تا کہ وہی تو تا کہ وہیں تو تا کہ وہی تا کہ وہی تو تا کہ وہی تو تا ک

ہی کی طرف مائل دمتوجہ ہوگا۔ پس حضور کے علاج کا عاصل بیہ ہوا کہ اپنی توجہ کوئی تعالیٰ کی طرف متوجہ کوئی تعالیٰ سے اس کے بیتوجہ اشاد واکمل ہوگی توجہ علی تعلق ہے اس کے بیتوجہ اشاد واکمل ہوگی توجہ عنی توجہ حق تعالیٰ کے طرف ہوگی اتن ہی توجہ دنیا ہے ہے گی۔

#### تتمته علاج حرص

فرمایا کہ حرص ایک مرض ہے۔اس کے مقتضا پر عمل کرنے اوراس میں زیادتی کرنے سے تقاضا فرو نہ ہوگا۔ بلکہ دونا برجھے گا۔ دوسرے میہ کہ اس کا علاج توجہ الی اللہ ہے۔ میسرے بیکہ اصل علاج خداکی توجہ ہے جوعادۃ بندہ کی توجہ پر مرتب ومتفرع ہے۔

### عورتول کے عیب اکثر بیٹر ہیں

فرمایا که عورتول کے عیب اکثر میر بین۔

ا - بعض ان نماز دن کی قضا ادانہیں کرتیں جو ہر مہینے میں ان سے منسل کی تاخیر کے سبب فوت ہوتی ہیں۔

۲- روزه کے حقوق ادائیں کرتیں فضول اور گناه کی باتوں میں روزه کو برباد کرتی ہیں۔
سا- پرده میں احتیاط کم کرتی ہیں۔ جن عزیزوں سے شرعا پرده ہے ان کے سامنے آتی ہیں
نیز کا فرعورتوں سے جیسے چھنگن چماری وغیرہ سے بدن چھپانے کا اہتمام نہیں کرتیں۔ چنانچ پر اور
سرکے بال اور باز واور کلائی اور پیٹرلی وغیرہ ان کے سامنے کھولے رہتی ہیں۔

ما عورتول میں وکر اللہ کا رواح بہت کم ہے۔ نماذ روزہ کے ساتھ کچھ وکر اللہ بھی کرنا چاہئے۔ اس سے دل کو خدا تعالی کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اور نماز میں دل لگتا ہے۔ حالانکہ ان کی طبیعتوں کو وکر اللہ ہے بہت مناسب ہے۔ کیونکہ وکر اللہ کا اثر ان پر زیادہ ہوتا ہے جن کے قلوب میں سکون ویکسوئی کی حالت ہواور عورتوں کو بردہ کی برکت سے بیات خاص درجہ میں حاصل ہے۔

علوم جدیدی تعلیم عورتوں کو بخت مفتر ہے

فرمایا که عورتول کوعلوم جدیده کی تعلیم دینا ان کوتباه و بربا دکرنا ہے بس ان کوقر آن شریف اور بفذرضر ورت مسائل دیدیہ کی تعلیم دینا جا ہے۔

# علاج مفيده فسادسفرج ميس مال تجارت لي جان كالفصيل علم

فرمایا کے ورتوں کے لئے ذکراللہ کے ساتھ مراقبہ موت کا بیجد مفید ہے۔

ا - فرمایا کداگراصل مقصود جج مواور تجارت تابع موجس کی علامت بیه به که تجارت کا سامان نه بهی موتاجب بھی ضرور جج کوجا تا تواس صورت میں تواب جج کم ند ہوگا۔

۲-اگر جج اور تجارت وونوں کی نیت برابر درجہ میں ہے تو اس حالت میں تجارت جائز تو ہے گر خلوص کم جو گا اور جواز کی وجہ بیہ ہے کہ اس نے جج کے سماتھ ایک فعل مباح کو تو منضم کیا ہے فعل حرام کو منضم نہیں کیا۔

۳- اگر تجارت اصل مقصود ہے اور جج تالع تو اس صورت میں گناہ ہو گا اور بیخض ریا کار ہو گا کیونکہ بیخلوق کو دھو کا دے رہا ہے کہ جاتا تو ہے تجارت کے لئے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں جج کوچار ہا ہوں۔

۳۶ – اگراصل مقصود حج ہواور زادراہ بقدر کفایت موجود ہوتو افضل بیہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ لئے جادے۔

۵-اگراصل مقصود جج ہواور زادراہ صرف بقدر ضردرت ہواور نبیت تجارت تا ابع ہے تواس نیت ہے۔ نواس نیت ہے کہ موجب نواب ہے۔ نیت سے کہ سفر میں ہولت واعانت ہوگی ال تجارت لیے جانااس کے لئے موجب نواب ہے۔ حرص کی مثال خارش کی سی ہے

فرمایا که بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ذرا بیٹے کی شادی یا بیٹی کے نکاح سے فراغت کرلیں تو پھر دنیا کے دھندوں کوالگ کر کے اللہ اللہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی بیہ جوس کم نہیں ہوسکتی بلکہ اور بڑھے گی۔ وہی حالت ہو گی جیسے خارش والا کہا کرتا ہے کہ ذرا تھ جلا لوں پھر نہ تھ جلا وُں گا۔ مگر وہ جتنا تھ جلا تا ہے اتن ہی خارش بڑھتی ہے۔ ایسے ہی آج تو آ ہے ایک بیٹی کی شادی کا بہانہ کرتے ہیں کل نہ معلوم کتنی بیٹیاں ہوجاویں گی اور تمہاری نہ ہول تاہداری اولا دے ہوجاویں گی اور تمہاری نہ ہول تاہداری اولا دے ہوجاویں گی تو یہ سلسلہ تو کہیں ختم نہ ہوگا اور وہی حال ہوجاوے گا۔ ہر شے گویم کہ فردا ترک ایں سودا کئم باز چوں فردا شودا امروز را فردا کئم

#### مسلمان عاليك سال تك ندبو لنع كاكناه

فرمایا که حدیث میں ہے گراگر مسلمان سے ایک مال تک نہ بولا جاد ہے قاتل کا گناہ ہوتا ہے۔ مصیبیت کا دستورالعمل

فرمایا کہ شریعت نے مصیبت کے وقت صبر وقیل کی تعلیم دی ہے۔ تدبیر کرو دعا کرو جوش سے کیا حاصل ۔

تابالغ بچول سے چندہ لینے کا حکم اورصورت جواز

فرمایا کہ اس وقت چنرہ جمع کرنے والے نابالغ بچوں سے بھی چندہ لے لیتے ہیں یہ
یالکل جائز نہیں۔ جو مال بچر کی ملک ہے وہ اگر کسی کو توثی سے بھی وینا چاہتے تو نہیں دے سکتا
اور شاس کا ولی دے سکتا ہے البت اگر ماں باپ اپنی طرف سے روپے دیں اور بچر کی ملک نہ
کریں مگراس کے ہاتھ سے دلوا کیں اس میں مضا گفتہ نیں لیکن اس کی ملک ہوجائے کے بعد
میں کو خہ وینا جائز نہ لینا۔ آج لوگ جوش میں آ کر بچوں کے دیئے ہوئے ہیں وی بیسوں کو بڑے
فخر سے لے لیتے ہیں اور مجمع عام اس کو ہٹلاتے ہیں کہ یہ معصوم بچر کا متبرک روپ ہے۔ اب
وہ ایک روپ سودوسو میں غیلام ہوتا ہے۔ اس میں کئی گناہ ہوئے۔ ایک تو ر بوا اور سود کا۔
وہ مرے ریا وہمود کا تیسر سے بچر کے مال لینے کا۔ آج کی تو بس لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ
وومر سے دیا وہمود کا تیسر سے بچر کے مال لینے کا۔ آج کی تو بس لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ
کسی طرح کام چلے۔ کاروائی ہوجاوے چاہے گناہ ہویا تو اب

کسی کے والی کا مول میں برونا مناسب تہیں

فرمایا کہ گومیں کئی سے مالی کاموں میں نہیں پڑتا کئین اس خیال سے کہ سلمانوں کا مال ضائع نہ ہوجادے۔اس کام کواپنی طبیعت کے خلاف گوارا کرتا ہوں۔

#### تمليك زكوة كي صورت

فرمایا کہ تملیک زکو ق کی صورت ہے کہ کی غریب آدی ہے کہ وکہ مفت کا تواب لیما عام ہوں کے اور مفت کا تواب لیما عام و تو کسی میں جندہ میں دے دوہم تمہارا قرض اواکر عام میں جندہ میں دے دوہم تمہارا قرض اواکر

دینگے۔ جب وہ قرض لے کرروپیہ چندہ میں دے دے تو پھرتم اسکواپنی زکوۃ یا قربانی کی کھال کاروپیدے دوکہ لواس سے قرض اداکر دو۔ روی اسل ملک کے

الدال على الخير

فرمایا کہ صورت بالا (مذکورہ نمبر) میں ایک شہ بعض پڑھے تھوں کو یہ واکرتاہے کہ اس صورت میں اس چندہ کا تو اب تو اس مسکین کو ہوگا۔ اور دینے والے کو قرضہ اواکرنے کا تو اب طے گا تو سمجھو کہ چندہ میں رو بیرتو اس نے دیا مگر چونکہ اس کے دینے کا سببتم ہوئے ورنداس غریب کی کیا ہمت تھی جو چندہ میں رو بیردیتا اس لئے تم کو بھی اس چندہ کا تو اب اس برابر ملے غریب کی کیا ہمت تھی جو چندہ میں رو بیردیتا اس لئے تم کو بھی اس چندہ کا تو اب اس برابر ملے گا۔ خدا تعالی کے یہاں اس قدر رحمت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے فرا اپنی کو کہو کہ ہمارے دو تو مالک کے برابر خزا نی کی کو بھی تو اب ملے گا۔

دین کے کام میں دینا خدا کو دیناہے

فرمایا کہ چندہ دباؤ ڈال کر ہرگز نہ اورخدا کے دین کے کام بھی رکے نہیں رہتے دین کے کام بھی رکے نہیں رہتے دین کے کام بین دینا خدا کود بینا ہے اور خدا کوئسی کی ضرورت نہیں اس لیے خدا کے تھم کے خلاف مت کرو باقی دینے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں ہمارا نفع ہے کہ صدقات بڑھائے جاویں گے اور ہمارے لئے آخرت میں خزانہ جمع ہو جاوے گا ورنہ جس کا جی بڑھائے جاویں گے اور ہمارے لئے آخرت میں خزانہ جمع ہو جاوے گا ورنہ جس کا جی جائے استحان کر لے کہ خدا کا کام کمی کے دیئے نہ دینے پر موقوف نہیں رہتا وہ ہوکر رہتا ہے البتہ نہ دینے سے تم خود خیر ہے محروم رہ جاؤگے۔

### مواساة كىترغيب

فرمایا که شریعت نے دوسرے کے دکھ اور تکلیف میں مدد کرنے کا نہا بت اہتمام کے ساتھ تھم کیا ہے۔ مگر افسوس ہمیں آج کل بالکل اس کی پرواہ نہیں کہ دوسرے کو نفع پہنچاویں ایسے بخیل اور ایسے خود غرض ہوگئے ہیں کہ اپنے لئے توسب پھھ سامان کر لیتے ہیں جو تہ کا بھی اناج کا بھی کپڑے کا بھی کیٹرے کا بھی کیٹرے کا بھی کیٹرے کا بھی کیٹرے کا بھی کپڑے کا بھی کیٹرے کا بھی کپڑے کا بھی کیٹرے کو دسروں کی فکر مطلق نہیں کرتے کہ مررہے ہیں یا تمکین ہیں۔

#### مواساة بربعض اعتراضات كاجواب

فرمایا کیعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کہاں تک رحم کریں۔ ہزاروں قابل رحم ہیں۔ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے یعنی اگر سب پر رحم نہ کرسکیں تو دس پر بھی نہ کریں۔ میہ سب نہ کرنے کے بہائے ہیں۔

### اتفاق كاراز

فرمایا کہ اتفاق ہوتا ہے دوسرول کوآ رام پہنچائے ہے۔ اگرمسلمان اس کا خیال رکھیں کہ دوسرول کونفع پہنچایا کریں توسب متفق ہوجا ویں۔اب تو اپنی اپنی دفلی اور اپنا اپناراگ۔

اگرنیت الله کے واسطے ہوتونا گواری کیاتھ دیے میں زیادہ تواب ہے

فرمایا کربعض آدی کہا کرتے ہیں کہ جب اندرے دیے کا شوق نہ ہوا تو تواب کیا خاک ہوگا۔ مگر صاحبوا گرنیت اللہ کے واسطے ہوتو نا گواری میں بھی تواب ہوتا ہے بلکہ اس صورت میں نیادہ تو اب ہوگا کہ دل نہیں جا ہتا مگر دل پر جرکر کے دے رہا ہے۔ اس قاعدے سے اگر کسی نے بکرا ہت بہتم کے سر پر ہاتھ ڈالا اور دل میں نفرت ہے تواس صورت میں زیادہ تواب ملے گا کہ نفس تو قبول نہ کرتا تھا مگر تم نے دین کا کام بھے کرکیا۔ تواس کا خیال نہ کرو کہ اگر دل میں شکھنگی نہ ہوتو تو اب نہ ہوگا۔ بلکہ کرواور زبردی کرو گفع مطلوب مرتب ہوگا۔

حق كالدارعلاقة برج اسلعُ سب سيزياده في اين جان كاب

فرمایا کہ جتنا جس جیز سے تعلق زیادہ ہوتا ہے ای قدراس کا حق زیادہ ہوگا اور جس قدرتعلق کم ہوگا اور جس قدرتعلق کم ہوگا تو عدل دانصاف کا مقتضا ہے ہے کہ جس چیز سے تعلق زیادہ ہوسب سے زیادہ اس کے خل فی رعایت کی جاوے۔ اس کے خلاف کر ناظلم ہے۔ اب سمجھو کہ دنیا والوں میں سب سے زیادہ حق انسان پراپنی جان کا ہے جوکوئی دوسر سے کی ہمدردی میں سب معصیت کا مرتکب ہوکر خود گہر گارہے اس فے بردی جمافت کی اور عدل کے خلاف کیا میں کہ بردی حق اور ایک کے جو اور کی اور دوسر وں کو فق بہنچایا تو کہ بردی حق کو کھوٹا حق ادا کیا۔ مثلاً خاوتد کی چوری کی اور دوسر وں کو فق بہنچایا تو اس کو ہمردی نہیں گے جو ہمنم بھی

ہوجادے۔اگرکوئی بے تمیز پاؤ بھر کی جگہ آ دھ میر کھالیوے اور اس پر بھی بس نہ کر ہے تی کہ ساتھ کے ساتھ نگلنے لگے تو اس کوکوئی کھانا نہ کہے گا۔ سب بے تمیزی کہیں گے اور اس کھانے کوز ہر سمجھیں گے۔ کیونکہ پہیٹ میں رہتا نہیں اور مصر ہور ہاہے۔

### بے دردی جانور کا خاصہ ہے

فرمایا کدیہ توجانور کا خاصہ ہے کہ ایک کومراد کھے کربھی نے فکری ہے کھیت کھا تار ہتا ہے۔ مصیبیت کی تعریف

فرمایا کہ جوبات اینے کونا گوارگزدے وہی مصیبت ہے اور اس پراناللہ پڑھنا تواب ہے۔ عورت کو چندہ وغیرہ میں شو ہر سے اجازت لینا منا سب ہے

فرمایا که عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ شوہر کی چیز بلاا جازت چندہ میں دیں اور جوچیز ان کی ملک ہوا گرچہ بلاا جازت اس کا دینا جائز ہے مگر حضورصلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ عورت شوہرے مشورہ کرکے دے۔

روز گارے درین بسر بردیم بر رسولان بلاغ با شد و بس ما نفیحت، بجائے خود کردیم گرنیابد بگوش رغبت کس منتهی کی آنعر گف

فرمایا کمنتی اور کامل کی تعریف بیہ ہے کہ اس کواپیا ملکہ عطا ہوجادے کہ جس کی دجہ نفس کو مغلوب رکھنے پر قادر ہوجادے اور شیطان اس کواز جارفتہ نہ کر سکے اور نہ خود بینی میں مبتلا ہو۔

#### مدارات اور مدامنت

فرمایا کہ مداراۃ کا حاصل اہل جہل کے ساتھ رمی کرنا ہے کہ وہ دین کی طرف آجادیں اور اہل شرکے ساتھ فرمی کرنا تا کہ ان کے شرسے حفاظت رہے اور دونوں امر مطلوب ہیں۔ اول تو خود دین شرکے ساتھ فرمی کرنا تا کہ ان کے شرسے حفاظت رہے اور دونوں امر مطلوب ہیں۔ اول تو خود دین شرکے ساتھ وہ بیل مقصود ہیں معین ہے۔ کونکہ کسی شرمی کی ایڈ امیس مبتلا ہوجانے سے احیانا طاعت میں بھی اور اکثر تبلیغ میں بھی خلل بڑجا تا ہے اور مداہنت بددینوں کے ساتھ فرمی کرنا ہے تا کہ ان سے میں بھی اور اکثر تبلیغ میں بھی خلل بڑجا تا ہے اور مداہنت بددینوں کے ساتھ فرمی کرنا ہے تا کہ ان سے

مال دجاه کا نفع حاصل کرے اور مدارا ہ حضرات صوفیہ کے خاص اخلاق ہے۔ البذاذہ فاکی حقیقت

فرمایا که حدیث میں ہے البذاذہ من الایمان نین ترک زینت ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ وجد ظاہر ہے کہ موس کی تمام توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے تو اس کی تزئین کی طرف کہ توجہ ہوگیا کہ مراداس زینت کا ترک ہے جس میں فرف کہ توجہ ہوگیا کہ مراداس زینت کا ترک ہے جس میں توجہ اور وقت صرف کیا جاوے۔ اگر بدون خاص اہتمام کے زینت کا سامان عطام وجاوے تو وہ زینت بذموم نہیں بلکہ اس سے اعراض کرنا اظہار ہے زہد کا جوا کے تتم کی ریا ہے۔ خصوص جبکہ برکر کرزینت میں خاص اہتمام کرنا پڑے جوئی ہوجاوے توجہ الی الاخرة میں ۔ تو جس علت سے زینت میں موجاوے کی دیا ہے۔ اس طرح کی ترینت میں موجاوے کی جس کی طرف عارف شیر ازی اشارہ فرماتے ہیں۔ ترک زینت میں کی طرف عارف شیر ازی اشارہ فرماتے ہیں۔

نقاصوفی ندہمے صافی و بے ش باشد اے بساخرقہ کیمستوجب آتش باشد گرچونکہ اکثر عادہ زینت مختاج اہتمام ہوتی ہے ترک زینت مختاج اہتمام نہیں ہوتی اس لئے ترک زینت کی مدح فرما کی گئی۔

### نے آنے والوں کو آؤ کھگت ہے لیا کرو

فرمایا کردریت میں ہے بالداخل و حشہ فتلقوہ بمرحباً لین نے آنے والول کو اجتبیت کے بب ایک فتم کی جرت زدگی لین بدحوای ہوتی ہے (اس لئے بعضی ضروری با تیں اس کے بہن میں آئیں اپنے ہرقول اور ہرفعل میں چکراجا تا ہے) سوال کو آؤ ہمگت ہے لیا کرو (تا کہ طبیعت مانوں ہو کھل چاوے اور حوال ہجا ہوجاوی اور ہرقول و فعل کا موقع ہے پھرنہ خود پریشان ہونہ دوسر کو پریشان کر سکے )۔ (اس صدیت کو دیکھ کر حضرت والا نے ایک ضابطہ کا معمول بدلایا یعنی پہلے بیضروری سی سے کہ آئے والا خود اپٹا اور اپنی جا جو اگر داری کو اپنی اور خوال کی اس کا مقام آئا ورائی حادی اور کی مقام پر جو مشخلہ تھا ہو گیا ہو اس سے ضروری حالت معلوم ہوجاتی ہے اور وہ مانوں ہوجاتا

### ہے پھرجانین تعین طریق معالمہ میں رعایت ہوتی ہے۔ (ازجامع) برزر گول کوکوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے اس کے معنی

فرمایا کہ حدیث میں ہے البلاء الی من یع حسن اسوع من السیل الی منتھا لیعنی جیسا سیلاب اپنی منتہا کی طرف دوڑتا ہے بلا اہل احسان لیعنی اہل اخلاق کی طرف اس ہے بھی زیادہ دوڑتی ہے۔ فریشہور ہے کہ بزرگوں کوکوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے یہ حدیث کا ماخذ ہے اور وجداس کی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے یہ اعمال کا اجرتو حاصل کر سکتے اور اعمال کا اجرتو حاصل کر سکتے اور بلا سے مرادا گر بلائے ظاہری ہوجیسا کہ متبادر یہی ہے تب تو بیا کٹری ہے کی نہیں کے ونکہ جن بلاسے مرادا گر بلائے ظاہری ہوجیسا کہ متبادر یہی ہے تب تو بیا کٹری ہے کی نہیں کے ونکہ جن بررگوں میں ضعف طبیعت کے سبب جو کہ فطری ہے خل نہیں ہوتا اور بلا کے لئے مصر ہوتی برگوں میں ضعف طبیعت کے سبب جو کہ فطری ہے خل نہیں ہوتا اور بلا کے لئے مصر ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ان کو محفوظ در کھتے ہیں اور اگر بلاسے عام مراد ہو کہ بلائے باطنی کو بھی شامل ہوتو ہے تھی کہ دومرافحض ان کا خمل نہیں ہوتی ہے۔ باطنی احوال سب اہل طریق کوا سے پیش آتے ہیں کہ دومرافحض ان کا خمل نہیں کرسکتا جسے خشیت فکر آخرت ملاحظ عظمت ای کوکسی نے کہا ہے۔

اے رافادے بیا شکتہ کے دانی کہ چیت حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سرخور ند ای لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یبغض المحبو السمین یعنی اللہ تعالی موٹے عالم کو پہند نہیں فرماتے اس میں مرادوہ فربھی ہے جو بے فکری ہے ہو کیونکہ جو مخص عالم ہوکر آخرت نے بے فکر ہوگاوہ ضرور مبغوض ہوگا۔

# امورا ختیار بیاورغیرا ختیار بیکا حکم اور حزن کے اقسام

فرمایا کہ حدیث میں ہے تجدالمؤمن مجتھداً فیما یطیق متلھفاً علی مالا یطیق لیمن ہواس میں کوشش کرتا ہے اور جوا پی طاقت میں ہواس میں کوشش کرتا ہے اور جوا پی طاقت میں نہ ہواس پرافسوں کرتا ہے اس ہے دوامر ثابت ہوئے کہ ایک تو یہ کہ امور غیر اور ہمت اور کوشش ہے کام لیمنا چاہئے دوسرے یہ کہ امور غیر افتیار یہ میں طاقت اور ہمت اور کوشش ہے کام لیمنا چاہئے دوسرے یہ کہ امور غیر افتیار یہ میں نہ ڈالنا چاہئے۔ اس کے فوت ہونے پر جزن کافی ہے گراس

من کے درجات بیں ایک من ان معتدل جوائی کی کھیوب ہونے سے اور اپنے عاجر ہو عانے سے بیدا ہوتا ہے ریو محمود ہے کہ کے خسن کی محبت لوازم ایمان سے ہے اور اپنے بجر کا مشاہدہ عبدیت کا شعبہ ہے۔ دوسرا درجہ من مصرط ہے جس سے قلب میں پریشانی بیدا ہوکر یاس کا غلبہ اور ہمت میں ضعف ہوجاوے بیدہ موم ہے کئل ہے کی میں جو کہ مقصود تھا۔

انبياء عليم السلام اورآباؤا جداد كيسامنع عرض اعمال كي كيفيت

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ فق تعالیٰ کے روبر وتو پیراور جعرات کے روز بندول کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور حضرات انبیاء کیم السلام پراور با پول اور ماؤل کے روروبر جمعہ کے روز پیش کئے جاتے ہیں ( یعنی ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ اور ہر ہی پران کی امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور با پول اور ماؤل سے مراواصول ہیں پس داوا پر داوا اور ای طرح دادی پر دادی ٹائی پرنائی سب اس میں داخل ہوگئے ) پس وہ ( یعنی حضرات انبیاء کیم مطرح دادی پر دادی ٹر دادی کے جبرول کی السلام اور آباؤ امہات ) ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے ان کے جبرول کی چک دمک برور جاتی ہے لیں اللہ تعالیٰ سے ڈرواور گناہ کے کام مت کرداورا ہے مردول کو ایڈ امت دو ( یعنی جس طرح وہ حسات سے خوش ہوتے ہیں ای طرح سینات سے آزردہ ایڈ امت دو ( یعنی جس طرح وہ حسات سے خوش ہوتے ہیں ای طرح سینات سے آزردہ ورتے ہیں تو ان کو آزارا ہے بدا تمالیوں سے نہ پہنچاؤ)

ا بني چيز كي حفاظت كااستمام شغل مع الله كيمنافي نهيس

فرمایا کردریث میں ہے تفقد و انعالگی عندا ہواب المساجد لیخی مساجد کے دروازوں کے پاس بیٹی کراپی جو تیوں کی دیکھ بھال کرلیا کرو۔کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں لگی جس ہے مجد آ اورہ ہوجائے کا اندیشہ ہوف اس سے دوامر مستفاد ہوئے ایک بید کم مجد کی حفاظت کی جا قات کی جا وے گندگی سے اور بیدلول ظاہر ہے دومرے بید کہ جو تیوں کی خفاظت کی جا وے گندگی سے اور بیدلول ظاہر ہے دومرے بید کہ جو تیوں کی خفاظت کی جا وے کہ اپنے ساتھ لے جا وے تاکدل پریشان خدر ہے اس سے مفہوم ہوا کہ اپنی چیز کی حفاظت کا اہتمام بھذر ضرورت کر ناشخل مج اللہ میں خلل پڑتا۔ پس مدعیان طریق جوا سے اہتمام کوخلاف طریق بھوا ہے۔

#### وہ لوگ جن کی امداد خدا کے ذیمہ ہووہ کون ہیں

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ تین ایسے تحض ہیں جن کی مدد کرنا خدا کے ذمہ ہے۔ (۱) مجاہد فی سبیل اللہ(۲) وہ مکاتب جو بدل کتابت کے ادا کرنے کا قصد رکھتا ہو (۳) اوروہ نکاح کرنے والا جوعفت کی زندگی جا ہتا ہو۔

#### نا کا می کی صورت میں دوہراا جرملے گا

فرمایا که حدیث میں ہے کہ کوئی فوج اور کشکر جوخدا کے داستہ میں جہاد کر کے سلامت آ جاوے اور مال غنیمت حاصل کر لے تو اس نے اپنے جہاد کا دو ثلث اجر حاصل کر لیا اور صحیبت پہنچایا ایک ثلث آخرت میں یاوے گا اور جوفوج اور کشکر ناکام رہا۔ خاکف کیا گیا اور مصیبت پہنچایا گیا تو اس کا اجراخروی تام رہا لیمنی آخرت میں پورا اجراس کو ملے گا۔ ف اس حدیث میں بیہ امر بھی مستفاد ہوا کہ آگر کوئی بعد سعی و کوشش کے طریق سلوک میں ناکام رہا تب بھی اجر آخرت میں ضرور ملے گا بلکہ دو ہرا اجر ملے گا ایک توسعی وکوشش کا دو مرا ناکامی کا۔

### افاضهاوراستفاضه كي شرائط

فرمایا کہ افاضہ ادر استفاضہ کے لئے دو چیز دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول مستفیض کی طلب بہ شرائط کی دوسرے مفیض کے عنایت وسخاوت کی۔ معاصی اور اعمال صالح کی خاصیت

فرمایا کے معاصی میں قنوط ویاس بیدا کرنے کی خاصیت ہے جبیبا کہ اعمال صالحہ میں رجاء بیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ قنل عمر کا حکم محقیقی

فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمداً فجزاء و جھنم خالداً فیھا ہے قاتل عمد کی توبیکا مقبول نہ ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ اس میں خلود بدول قید دوام کے ندکور ہے مدلول آیت گومت دراز کے بعد بی ہواور جب ومستحق نجات ہے تو اس کی توبہ بھی تبول ہونی

چاہے اس شن عبداللہ بن عباس کا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک قاتل عدے لئے توبہ مہیں گرجمہور صحابہ کے نزدیک قبول ہے کھر صحابہ کے بعد تا بعین و نزج تا بعین وائمہ جمہدین کا اس پراجماع ہوگیا کہ اس کی توبہ مقبول ہوسکتی ہے۔جبکہ تو اعد شرعیہ سے ہوا اور قاعدہ ہے کہ اجماع متاخرا ختلاف مقدم کا رافع ہوتا ہے لہذا اب بیمسکہ اجماع ہے۔

نقائص جاه

فرمایا کر حققین نے کہا ہے کہ اس خفل سے زیادہ کوئی احمق نہیں جوطالب جا ہو کیونکہ یہ

کمال حص وہمی انتزاعی ہے اور انتزاعی بھی ایسا جو اس خض کے ساتھ خود قائم نہیں بلکہ دوسر سے

کے ساتھ قائم ہے کیونکہ جاہ تام ہے دوسروں کی نظر میں معزز ہونے کا جس کا مدار محض دوسر سے

کے خیال پر ہے وہ جب جا ہے بدل دے توساری جاہ خاک میں اُن جاتی ہے۔ مگر طالب جاہ

خوش ہے کہ آ ہا جو لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں جیسے چوہا خوش ہوتا ہے کہ بنے کی دوکان میں میر سے

واسطہ غلہ آیا ہے جی ہاں ذرا منہ تو ڈالو ابھی چوہا دان آتا ہے جس سے ساری خوش کر کری ہو

جاوے گی جی ایک نقص تو جاہ میں سے کہ اس کا نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ محض وہی ہے لیمی بروائی و

اینے قبضہ کا مود دسر انقص سے کہ اس کا نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ محض وہی ہے لیمی بروائی و

عزت سے نہ گھر میں روپہ آتا ہے نہ جا سی او برھتی ہے محض دل خوش کر کو۔

#### علاج كلفت

اضافہ جدیدہ اگر کسی نعمت بر کسی کوجلن ہوتو بیسوچنا جائے کہ بہت می تعمین اللہ تعالیٰ فی استحقاق مجھ کو ایسی وی جی کہ اس کو بیدی تو رہنج کرنا بے بلا استحقاق مجھ کو ایسی وی جی کہ اس کو بیدی تو رہنج کرنا بے جائے ہے۔ بہاس سے دہ کلفت جاتی رہے گی۔

## تفسير عجيبآ يتان الصلوة تنهي

فرمایا کہ ان الصلوق تنھی عن الفحشاء والمنکر کی ایک تفیر بیمی ہوسکی مے کہا اللہ فشا ومنکر کونمازی کے بیاس آنے اور اس کے بہکاتے سے دوک ویتی ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کداذان سے

شیطان گوز مارتا ہوا بہت دور بھاگ جا تاہے۔ برزر گول کی صحبت کا ادنی اثر

فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت ہے اگر اصلاح کاملہ نہ بھی ہوتو کم از کم اینے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے یہ بھی کافی اور مفتاح طریق ہے۔ حمایت الٰہی کے مزول کا راز رسوخ صبر وتفو کی ہے

فرمایا که بلی ان تصبیر و او تتقو اگی شرط بتلار بی ہے کہ جمایت الہی اسی وقت متوجہ ہوتی ہے کہ جمایت الہی اسی وقت متوجہ ہوتی ہے جبکہ مسلمان صبر وتقو کی میں رائخ ہوں اور تقو کی کے معنی ہیں احتر ازعن المنہیات اور انتشال اوامر جس میں اخلاص اوراحتر ازعن الریاء وعن شامیة انتفس بھی داخل ہے۔

نورفهم كيسے درست ہوتا ہے

فرمایا کے نورفہم کسی باقی باللہ فائی فی اللہ کی صحبت کے بدول حاصل نہیں ہوتا اس کے بدول علم ایسا ہوتا ہے اور ا علم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے طویطے کو بعض لوگ قرآن کی سور تیں یا فاری جملے یا دکرا دیتے ہیں۔

#### ذبیحہ گائے شعائر اسلام ہے اس کا ثبوت

فرایا که من صلی صلوننا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهاذا هو من الذی له ذمه الله و ذمه رسوله اس مدیث سینوت دبیرگاؤ کشعاراسلام بون کا طاہر بوتا ہے کہ ذبیحیتنا میں اوصاف تحقیص ہے۔ یعنی وہ ذبیحہ جواسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ ظاہر ہے کہ بجز ذبیحہ گاؤ کے اورکوئی نبیس تو پھراس کے شعاراسلام بونے میں کیا شہر ہا۔

### حج میں گھر بارکو یا دنہ کرنا جا ہے

فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک صاحب نسبت بزرگ کی زبان سے اتن بات نکل گئ تھی کہ شام یا ہندوستان کا دہی بیبال کی دہی ہے اچھا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا یا عالم واقعہ میں فرمایا کہ نکل جاؤ ہمارے بیبال سے وہیں جا کررہو جہال کا دہی اچھا ہوتا ہے صاحبویہ نقصان ہوتا ہے اس دریار میں پہنچ کرا ہے گھر بارکو یا دکرنے سے اس سے تبليغ كاكام شفقت سے ہوتا ہے

فرمایا کہ تبلیغ اسلام کا کام زیادہ تر شفقت سے ہوا ہے۔ جس کو امت کے حال پر شفقت ہوگی وہی تبلیغ کے مصائب کوخوش سے برداشت کر شکے گا۔

اسلام كاليكحسن

فرمایا که اسلام کا ایک حسن میہ که اس کوائی شناخت کیلئے نیڈر کی ضرورت نے نیڈوری۔ حضور کا اینا مال نقسیم کرنے کا راز

فرمایا کے حصور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہال مبارک تقسیم کرنا اپنی تعظیم وعبادت کے لئے نہ تھا بلکہ صحابہ کی محبت پر نظر کرتے ہوئے ان کے نزاع وقبال کے رفع دفع کرنے کے لئے تھا۔ اگر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالول کو دن کرائے تو یقیناً صحابہ زبین سے ان کو زکا لئے کی کوشش کرتے اور عجب نہیں کہ قبال کی نوبت آ جاتی۔

تقبيل حجراسود كامنشاءاوراس كاراز

فرمایا کہ تقبیل جمراسودعظمت کی وجہ ہے نہیں بلکہ محبت سے جیسے بیوی بچوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں نیزائن میں نفع بیہے کہ وہ شاہد ہے گا قیامت میں اپنے بوسہ دینے والوں کے لئے۔ اجتماع طاہر کواجتماع باطن میں برڑا وخل ہے

فرمایا که اجتماع باطن میں اجتماع ظاہر کو برواد طل ہے۔ چنانچ میں کہ اس کے میں کہ صف فیر شام کھا کر کہتے ہیں کہ صف فیر شطم سے اس کے سور اصفو فکم کا تھم ہے۔ مف فیر شطم سے قلب کو خلجان و پریشانی ہوتی ہے۔ اس کئے سور اصفو فکم کا تھم ہے۔ نماز اور غلاموں کا خوب خیال رکھو

فرمایا کے معاشرت میں ایک محم شرعی مدے کہ اسے غلاموں کی ستر خطا میں روز معاف

کرواس سے زیادہ خطا کیں ہوں تو پیچھ سزا دو۔ نیز حضور صلی انڈ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا الصلواۃ و ما ملکت ایمانکم یعنی نماز اور غلاموں کا خوب خیال رکھو۔ جہا و کی مشروعیت کی وجید

فرمایا کہ اسلام محض اپنی حقانیت سے پھیلا ہے خصوصاً عرب کی قوم جو جنگ جوئی میں شہرآ فاق ہیں وہ بھی اور کسی طرح تلوار کے خوف سے اسلام کو قبول نہ کر سکتی تھی۔ان کے نز دیک لڑنا مرنامعمولی بات تھی مگر وب کر دین بدلناسخت عیب تھا۔ وہ تلوار کے خوف ہے اسلام نہیں لا سکتے بتھے اس پر شاید بیسوال ہو کہ پھر جہادئس لئے شروع ہوا تو خوب سمجھ لو کہ جہاد حفاظت اسلام کے لئے مشروع ہوا ندا شاعت اسلام کے لئے اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے اور ان دونوں کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ ہے لوگ غلطی میں بڑے ہوئے ہیں جہاد کی مثال ایریشن جیسی ہے۔ کیونکہ مادے دونتم سے ہوتے ہیں ایک متعدی ایک غیرمتعدی جو مادہ غیر متعدی ہوتا ہے اس کوتو محللات اورام کے ذریعہ سے دیا دیاجا تا ہے۔ کوئی مرہم لگا دیا مالش کر دی جس ہے وہ دب گیاا ورمتعدی ما دہ کے لئے ایریشن کیا جا تا ہے اور جس کو چیر كرنكال بيعينكا جاتا ہے۔اس طرح دشمنان اسلام دوطرح كے ہیں۔بعض تؤوہ جن ہے کہ کر لینی مناسب ہوتی ہے وہ سلح کر کے مسلمانوں کوستانا چھوڑ دیتے ہیں ۔ان ہے سکتح اور مصالحت کر لی جاتی ہے۔ بعض ایسے مفیداور موذی ہوتے ہیں کھٹے پر آ مادہ نہیں ہوتے میہ مادہ متعدیہ ہے ان کے واسطے اپریشن کی ضرورت ہے اس کا نام جہاد ہے۔ پس جہاد سے اوگوں کومسلمان بنا نامقصود نہیں بلکہ مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہے۔

#### محاس اسلام كاايك اثر

فرمایا کہ محاس اسلام میں سے ایک امریہ ہے کہ ہر مذہب کا پورااثر اس کے خواص تنبعین میں ہوا کرتا ہے لیس خواص اللہ وعلماء منفین کا مواز ندو دسرے مذاہب کے خواص میں ہوا کرتا ہے لیس خواص اہل اسلام اہل اللہ وعلماء منفین کا مواز ندو دسرے مذاہب کے خواص سے کرلیا جاوے اوران کے پاس ایک دوہفتہ رہ کران کی حالت کودیکھا جاوے ویون کے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا ان شاء اللہ خواص اہل اسلام تمام دنیا کے مذہب کے خواص سے افضل ہوں گے عبادت

غداوندی محبت الہی ذکر وفکر خشیت و رغبت آخرت کا جواثر ان میں نمایاں ہوگا کسی ندہب کے خواص میں ان کا پینہ بھی ندسلے گا۔ اس وفت ظلمت ونور میں کھلا ہوا فرق نظر آئے گا۔

ہر چیز کا اعتدال وہی ہے جواس میں حکم شریعت کا ہے

فرمایا کہ ہر چیز میں افراط و تفریط مناسب نہیں بلکہ تعدیل ہی مناسب ہے۔ اور انر تعدیل ہر چیز کا وہی ہے جواس علم شریعت کا ہے۔ مثلاً ہمدودی انجہی چیز ہے اگر اس کا افراط اس قدر کہ وسوسراعتر اغن علی اللہ کا بیدا کرنے لگے مناسب نہیں جیسے کوئی بچہ بیارہ ہے خت روتا چلاتا ہری دعا کو اس بچہ کے تی میں کیوں نہیں قبول کرتے یا قبول میں در کیوں کرتے ہیں بات یہ میری دعا کو اس بچہ کے تی میں کیوں نہیں قبول کرتے یا قبول میں در کیوں کرتے ہیں بات یہ کداس میں بھی حکمت ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین تدبیر کو استعال میں نہیں لاتے اور جی تعالی کوغیظ آتا ہے کہ میری سنت عادیہ میں بیضل ڈالنا جا بتا ہے ( کیونکہ جی تعالیٰ کی سنت عادیہ بھی ہے کہ اختیار اسباب بر مسبب کو مرقب فرماتے ہیں) اور ایسے وقت میں تعمر شریعت کا بہی ہے کہ اختیار اسباب بر مسبب کو مرقب فرماتے ہیں) اور ایسے وقت میں تعمر

شريعت كالتاع مربشر برلازم ہے اوراس كاراز

فرمایا کہ خداکا کلام سب سے زیادہ کالی ہے کیونکہ حالات کا سب سے زیادہ کام ہے کوئکہ حالات کا سب سے زیادہ کام اس ایے جو بھم پھردہ ہا ختیار مالک ہے اور تمام اشیاء میں خودموڑ ہے کوئی کیفیت اس پر غالب نہیں اس لئے جو بھی اس کی طرف سے صادر ہوگا وہ نہایت کا مل ہوگا نہ اس کے احکام بہت خت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پر کیفیت دھت عالب نہیں بلکہ وہ پر کیفیت فض بال نہیں بلکہ وہ باختیار خودہ تمار ہا فتیار خودر ہے مرکم ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پر کیفیت دھت عالب نہیں بلکہ وہ باختیار خودہ تمار ہا فتیار خودر ہے مرکم ہوا کہ جو کام خوام افراط و تفریط ہے پاک ہو تگے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا بابند ہونا ہم بشرید الزم ہے کیونکہ وہ احکام افراط و تفریط ہے پاک ہو تگے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا بابند ہونا ہم بشرید الزم ہے کیونکہ وہ احکام سب کی مصالح کو جامع ہیں۔ نیز ہماری بیجالت مشاہد ہونا ہم بوری ہے تھ کہ جو کیفیت شدید ہوتی ہے تھ وہ ہم کومغلوب کردیتی ہے اس لئے ہم کوشر بیعت الی کی پابندی خروری ہے تا کہ ہم اعتدال پر قائم رہ شکیس۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں عابیت تعدیل ہے۔ غروری ہے تا کہ ہم اعتدال پر قائم رہ شکیس۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں عابیت تعدیل ہے۔ غروری ہے تا کہ ہم اعتدال پر قائم رہ شکیس۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں عابت تعدیل ہے۔

#### ختم نبوت كي حكمت

فرمایا کے میراتو دل اس ہے کا نیتا ہے کہ دوسری شریعتوں کونا کائی وغیر کامل کہوں نہیں وہ بھی اپنے مخاطبین کے لئے کافی اور کامل تھیں مگر ہماری شریعت مقدسہ اکٹی واکمل ہے۔ اور یہی اکمل ہوناختم نبوت کی حکمت بھی ہوسکتی ہے۔

ز فرق تابقدم ہر کیا کہ می تگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا است ادا میکی زکو ہ کی بیشکی میں حکمت

فرمایا کہ بروی خوشی کی بات ہے کہ شریعت نے کئی سال کی پیشگی زکو ۃ اداکر نے کو بھی جا کز کہا ہے اس میں گورتم کشیر کا نکالنا گران ہوگالیکن بہت بڑا آ رام یہ ہے کہ پانچ سال تک بے فکری ہوجاوے گی دوسرے یہ کہ مال مزکی باقی رہتا ہے تیسرے یہ کہ اگر مال تلف بھی ہوجاوے تو اتنی مقدارز کو ۃ جو پہلے دی گئی وہ تلف ہونے سے نیچ گئی اور تو اب کا ذخیرہ ہوگیا۔ چوشے یہ کو غریب مسلمان بھائیوں کے کام میں معین ہوگیا۔

#### ماعنداللدباق كابيان

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرامیں ایک بکری ذرئے ہوئی تھی آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سب تقییم ہوگیا یا بچھ باتی ہے۔ گھر والوں نے عرض کیا کہ صرف ایک ذراع باتی ہے آ ب نے فرمایا کہ ذراع ہی فانی ہے اور سب باتی ہے۔

#### كمال شريعت

فرمایا کہ کمال شریعت میں ہے کہ اس میں تمام انسانی حالات کے متعلق مفصل قواعد موجود جیں کوئی جزی ایسی نکلنی ممکن نہیں جس کے متعلق شریعت کا تھم نہ ہو۔

#### حالت مصيبت كاحكام

حالت مصيبت سے احکام حسب ذيل ہيں۔

ا-فرمایا کہ حالت مصیبت میں ابتلا ہوتو صرکیا جاوے کہ مومن کی یہی شان ہے چنانچہ

رسول الله ملی الله علیه و کم کا ارشاد ہے۔ (الی ان قابل) ان اصابته سراء شکو فکان خیر الله یعنی مؤس کی بجیب حالت ہے کہ اگراس کوخوشی بیجی ہے شکر کرتا ہے اورا گرمصیبت بیجی ہے مبر کرتا ہے تو دونوں حالتوں میں نفع رہا۔

المحقوق کی بیجی ہے شکر کرتا ہے اورا گرمصیبت بیجی ہے مبر کرتا ہے تو دونوں حالتوں میں نفع رہا۔

المحقوق کی بیجی ہے فرق کی رحمت سے مصیبت میں مایوس ند ہو بلک فصل و کرم الہی کا امیدوار دے کیونکہ اسباب سے فوق بھی تو کوئی چیز ہے تو یاس کی بات وہ کہے جس کا ایمان تقدیم پرنہ ہوال دین کا طریقہ تو رضا بقضا ہے۔

المامسين كي وجرب دوسرا حكام شرعيد من كوتاني شرك ا

ہم-خداے ال مشکل کے آسان کردیے کی دعا کرتے رہے اور تدابیر میں مشغول دے۔ مگر تدبیر کوکار کرند سمجھے (اور دعا کا حکم اس لئے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعا کے برکت بیس ہوتی ) ۵-استغفار کرتے رہولیتن اپنے گٹا ہوں ہے معافی جا ہو۔

ہرچہ برتو آید آم ظلمات وغم اُن زبیبا کی و گستاخی ست ہم غمر غیب اور خالق آید آم ظلمات وغم اُن زود استغفاد کن غیب بامر خالق آید کارکن ۲-اگرمصیبت ہمارے کسی بھائی مسلمان پر نازل ہوتو اس کوانے او پر نازل ہجفا جادے اس کیلئے ویسی ہی تدبیر کی جانے جیسا کہ اگراپے او پر مصیبت نازل ہوتی تو اس وقت خود کرتے۔ مصیبت کی حقیق ت

فرمایا کراصل مصیبت وہ ہے جس ہے دل میں پریشانی اور بے چینی بیدا ہو۔ ہیں جو شخص بھار ہوا ور دل کو پریشان بیائے اس کے حق میں بید مرض مصیبت ہے اور اگر دل پریشان منہیں بلکہ صابر وشاکر ہے تو یہ ہرگر مصیبت نہیں بلکہ موجب رفع درجات ہے۔

تفویض نہایت اعلی مقام ہے

فرمایا کہ حضرت سیدا حمد کبیر رفاعی رحمة الله علیہ حضرت عوت اعظم رحمة الله علیہ کے معاصر بیں آپ کے ایک مرید نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا کون سما مقام ہے کیا آپ غوت بین آپ نے شخ کو مرتبہ غوشہ سے برز غوت بین آپ نے شخ کو مرتبہ غوشہ سے برز

سمجھو۔ پھراس نے عرض کیا کہ پھر آپ قطب ہیں۔ نوہ شیخک عن القطبیة لیمن النے شخ کومر تبدقطبیہ سے برتہ مجھو۔ پھر فر مایا کہ جن تعالی نے تمام ارواح اولیاء کو جمع فر مایا اورار شاد ہوا کہ جو جس کا جی چاہے ما نگے۔ ہرایک نے جواس کے دل میں تھا عرض کیا کی نے مرتبہ فو شیطلب کیا کئی نے مرتبہ قطبیت۔ یہاں تک کہ نوبت مجھ تک پیچی تو میں نے مرتبہ فو شیطلب کیا کئی نے مرتبہ قطبیت۔ یہاں تک کہ نوبت مجھ تک پیچی تو میں نے عرض کیا۔ دب انبی اریدان لاارید واختار ان لااختار لیمن الہی میں سے چا ہتا ہوں کہ کچھ نہ چا ہوں اور یہ تجویز کرتا ہوں کہ پچھ تجویز نہ کروں فاعطانی مالا عین رأت کو لااذن سمعت و لا خطر علیٰ قلب بشر من اہل ھلذاالعصر پی مجھے وہ چیز ولااذن سمعت و لا خطر علیٰ قلب بشر من اہل ھلذاالعصر پی مجھے وہ چیز عنام کی عنایت ہوئی جواس زمانہ والوں میں سے نہ سی کی آ کھے نے دیکھی اور نہ کی کان نے مقام کی نہ کئی کے دل پر گزری (اس سے معلوم ہوا کہ شخ اپنے مرید کے تیل کے لئے اپنے مقام کی اطلاع دے سکتا ہے۔ نیز یہ جھی معلوم ہوا کہ تفویش نہایت اعلیٰ مقام ہے)

خالی الذہن ہونا بھی قبول کے لئے کافی ہے

فرمایا کہا خلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی قبول ہوجا تا ہےادرا خلاص بھی نہ ہوتو خالی الذہن ہوکر بھی عمل قبول ہوجا تاہے۔خالی الذہن کے معنی میہ ہیں کہ نہ دکھادے کی نمیت ہونہ خدا کیلئے نمیت ہو۔

ریا کامدارنیت پرہے

فرمایا کماصل ریادل میں ہوتی ہے۔ ہاں صورت ریاجا تزہے۔

خبلاء كأمحل مشروع

فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوجگہ خیلا (تفاخر) جائز ہے۔ ایک صدقتہ میں دوسمرےعدود بن کے مقابلہ میں۔

غر ما کاایک بیبیہ تجارت کیلئے وہیائی کافی ہے جیسے امرا کا ہزار دوہزار فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا گرکوئی قطاۃ برندہ کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنادے تواس کے لئے جنت میں گھر بے گا۔اگریہ شبہ ہوکہاتی چھوٹی مسجد مسجد ہی نہ ہوگی تو اگر چداس کا یہ جواب ہوسکتا ہے کہ تمام اہلی زبان میں مبالخہ کلام کا حسن سمجھا جاتا ہے۔ مگر حدیث کا دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مجد میں مثلاً چار آئے ویے دیے جس سے عمارت مبعد میں سے اس کے حصہ میں گھوسلہ کی برابر جگہ آئی تو اس کو بھی جنت میں پورا ملے گا گر چداس نے پوری مبحر نہیں بنائی۔ پس اگر کسی نے خداکی داہ میں ایک بیبہ بھی ویا تب بھی نجات کے لئے ویہ ای کافی ہے جینا کہ برار دو ہزار۔

## غرباء کے چندہ کی قدر کرنی چاہئے

فرمایا کرفریاء کے چندہ کی قدر کرنی چاہے اوران پر بشنائیں چاہے کیونکہ بیراجرم ہے۔ تعزیرات الہی کا فولد تعالی والذین یلمزون الم فلوعین من المومنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخرالله منهم ولهم عذاب الیم شان ٹرول اس آیت کا بیہ کا کیا مرتبہ مفور منی اللہ علیہ والم نے چندہ کی ترغیب دی تقی تو حضرت عبدالرحلن بن عوف اتنالائے کدا تھ بھی ندر کا اورائیک محالی جو کے دائے لائے دائے ہی ندر کا اورائیک محالی جو کے دائے لائے دائے ہی ندر کا اورائیک محالی جو کے دائے لائے دائے لائے دائے ہی ندر کا اورائیک محالی جو کے دائے لائے دائے کا بیان دونوں پر انسے ایک کوریا کا رہنایا ایک کو بے شرم۔

## مقبولین کوچھیٹرناموجب غضب الہی ہے

فر مایا کرتفسیر مظہری ہیں ایک حدیث قدی نقل کی ہے کہ مجھے اپنے مقبول بندے کو چھیڑنے پرایسا غصہ آتا ہے جیسے شیر کے بچول کو چھیڑنے پرشیر کو۔

بس تجربه کردیم دریں در مکافات بادر دکشان ہر کہ درافقاد برافقاد فقاد برافقاد فقاد برافقاد فقاد بردد فقات ماخد لے نیامہ بدرد فقاد بدرد فقات مقبول بندے کے ستاتے پرشہر کے شہرتباہ کردئے گئے ہیں۔

حضور صلی الندعلیہ وسلم کی دعا واستنغفار کے مفید ہونے کی شرط فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا واستنفاراس وقت مفید ہونکتی ہے کہ گناہ کرنے والاخود بھی توبیر کرنا جاہے۔

### خدا کی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب

فرمایا کے دیکھوئی تعالیٰ کی کتنی بردی رحمت ہے کہ دین کے کاموں میں خرج کرنے کو فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں خرج کرنا کہا۔ معاذ اللہ کیااس میں کوئی خدا کا نفع ہے۔ ہرگز مہیں۔ میخرج واقع میں فی سبیل اللہ انفسکم ہے اس لحاظ سے تو اگر مید قانون کر دیا جاتا کہ صدقہ اس شخص کا قبول ہوگا جو پہلے اتن فیس داخل کر ہے تو ہم کوفیس دے کرخرج کرنا چاہئے تفا کیونکہ ہمارے نفع کا کام تھا۔ گر افسوس آج کل مسلمانوں کو بنکوں میں تو رو بیے داخل کرنے کی ہوں نہیں۔

# من سنة "حسنة" ميل باني عام ہے اضافی ہو ياحقيقي

فرمایا کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من سن سنة حسنة فلها اجو ها و اجو من عمل بها لیعنی بانی (ابتدا کرنے والے) کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ اگر بعض کو بیشہ ہوکہ ہم تو چندہ بیل ابتدا نہیں کرسکے ہم کو تواب نہ ملے گا تو سمجھو کہ جب جمع میں چندہ ہوتا ہے تو ہرا یک دو سرے بیل ابتدا نہیں کرسکے ہم کو تواب نہ ملے گا تو سمجھو کہ جب جمع میں چندہ ہوتا ہے تو وہ اس کیلئے بانی ومحرک کیلئے بانی سے بعض مرتبہ ایک شخص کے دینے سے دو سراا بھر جاتا ہے تو وہ اس کیلئے بانی ومحرک ہوا۔ اس کے دینے کا تواب اس کو بھی ملے گا۔ حاصل ہی کہ بانی عام ہے اضافی یا حقیقی۔

# ہاری شریعت کفارمحسنین کے شکریہ کی تعلیم دیتی ہے

فرمایا کہ حدیث میں دارد ہے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کوغلبہ ہوااور بہت سے
کفار مارے گئے اور بہت سے قید ہوکرآ ئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لو کان مطعم بن عدی حیاء سلمنی فی ہؤلاء النتنی لتر کتھم له
کہا گرمطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان گندہ کفار کی بابت گفتگو کرتے تو میں ان کی
خاطر چھوڑ دیتا۔ بعض روا نیوں میں ہے سکان یشکو له کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی
شکر گڑاری کے لئے ایسا فرماتے تھے کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ معظمہ سے
طائف تشریف لے گئے تو شاید و ہاں کے باشند ہے مسلمان ہوجاوی اور و ہاں تکالیف سے
نجات ملے۔ وہاں کے لوگوں نے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ نہایت گتا خانہ سلوک کیا

تو آپ صلی الله علیہ وسلم بدول ہو کر پھر مکہ معظمہ والیس تشریف لائے اور مطعم بن عدی کو اطلاع فر مائی کہ اگر اہل مکہ مجھے امن ویس تو شہریش آؤں ورندگی ووسری جگہ چلا جاؤں۔
اس وفت مطعم بن عدی نے اہل مکہ ہے کہا کہ محمصلی الله علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی خبردار کو کی ان کو ہاتھ نہ لگائے چنا نچراس وفت ہجرت مدینہ تک حضورصلی الله علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ کی وجہ سے مکہ میں تشریف فر مار ہے ان کی اس ہمدردی کا ہمیشہ حضور سلی الله علیہ وسلم شکر یہ طاہر فر ماتے تھے۔ اس کے صلہ میں بیدار شاؤفر مایا تھا۔ اس وفت بعید یہی حالت ہوان احکام کے منون وشکر گر ارتھے۔ اسی طرح حکام وفت ہمارے محافظ ہیں اور تھی اور آپ ان کے ممنون وشکر گر ارتھے۔ اسی طرح حکام وفت ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے اس کے وحدور میں۔ ہم کو بھی ان کا شکر گر ار رہنا جا ہے جس کا اونی اثر یہ ہونا جا سے کہ کوئی الی شورش نہ کریں جس سے حکام تشویش میں پڑ جاویں۔

نفس توشیطان کا بھی باپ ہوتا ہے

فرمایا کشس مکارشیطان ہے بھی بڑھ کرہے کیونکہ اس کو بھی نفس ہی نے تو خرابی میں ڈالا تھاوہ بالڈات تو بدذات نہ تھا۔نفس ہی کے کید میں آ کر بدذات ہواتو یہ شیطان کا بھی باپ ہوا۔ ملے مصر ولنظمہ سے تھ

الحزم سوءالظن كى تفسير

فرمایا کہ المحزم سوء الطن اس کی تفسیر میں جھڑت جاجی صاحب نے فرمایا تھا کہا ہے من نفسہ یعنی دانائی داختیا طریہ ہے کہ آدمی اپنفس سے سوء طن ہی رکھے کی وقت مطمئن شہو ہمیشہ کھٹکا رہے۔ اگر چہ تکماء نے اس جملے کے دوسرے معنی بھی لئے ہیں دہ یہ کہان ان جملے کے دوسرے معنی بھی لئے ہیں دہ یہ کہان رہے۔ اختیا طریحے وہ کیسا ہی تخلص دوست ہو۔ معاملہ کے اعتبارے میہ می صحیح ہے مگر عارفین میں کہ دوسروں سے قوصن طن در کھے اورا ہے تفس سے سوء ظن رکھے۔ دوسر کے اورا ہے تفس سے سوء ظن رکھے۔ دوسر کے اورا ہے تفس سے سوء ظن رکھے۔

فر مایا کہ حضرت حاجی صاحب فرمات تھے کہ میرے پاس جولوگ آتے ہیں ان کے قدموں کی زیارت کوموجب نجات جانیا ہوں کیونکہ وہ بھینا اجھے ہیں اور ان کے اجھے ہونے کی

#### میرے پاس دلیل میہ ہے کہ وہ میرے ساتھ باوجود ناچیز ہونے کے حسن طن رکھتے ہیں۔ بر کت حقیقت

فر مایا که برکت کی حقیقت بیہ ہے کہ کٹرت نفع۔اگر کسی چیز کا کثیرالنفع ہونا ثابت ہو جادے تواس کومیارک کہنا سیجے ہوگا۔

# مولوی اس ترقی کے حامی ہیں جس میں دین کی خرابی ہواور بیاشدالضررین ہسے ہیانا ہے

فرمایا کہ بیرقاعدہ عقلیہ ہے کہ جس جگہ دوقتم کےضرر جمع ہوں ایک اشداور دوسراا ہون تو ابون کواختیار کرنا چاہے مثلاً باب نے جو بچہ کو بے رائی کرنے پر مارا توب مارانا بھی بچہ کے حق میں ایک درجہ کا ضرر ہے اور دوسر اضرر لیعنی بے راہی اس ہے اشد ہے۔ کیونکہ بے راہی اگر بچیہ اختیار کئے رہانواں کا انجام بہت براہوگا۔مثلاً وہ پڑھتانہیں یابری صحبت میں بیٹھتا ہے کہ اس ے آئندہ کواسے بہت ضرر ہوگا۔ اور میضرر پہلے ضرر سے اشد ہے اس لئے باب نے اہون کو اختیار کیا تا کہ بچہ اشدالصررین ہے محفوظ رہے۔ای طرح بعض مشورے ہمارے ایسے ہیں کہ ان ہے دنیا کا ایک گوند ضرر ہے مگر چونکہ وہ ضررا ہون ہے اس ضرر سے جو آزاد جھوڑ دینے پر پیش آنے والا ہے اس کئے اشدالصررین ہے بیانے کے لئے اہون کواختیار کیا گیااور وہ ضرر اشددین کی خرابی ہے کہاس سے زیادہ کوئی ضررتہیں۔ اگراس کا نام مخالفت ہے تو باب مال ادر استادسب مخالف ہیں اور واقع میں اہون کواختیار کرنا تو اصلاح ہے مدعیان ترقی نے ہمیں خواہ مخواه اپنا مخالف سمجھ لیا ہے ہم کو ماحی ترقی کہتے ہیں۔ مگر داقع میں ہم ماحی نہیں ہم تو ایسی ترقی کے حامی ہیں کہ سات پشت تک اس کی برکت جلی جاوے خوب سمجھ کیجئے منافع دنیا کے دو در ہے ہیں ایک تو وہ جس میں دین کا ضرر نہ ہوا ور دوسرا وہ جس میں دین کا ضرر ہو۔ مولوی بہلی ترتی کے حامی اور دومرے کے ماحی ہیں۔جس طرح گورنمنٹ کو حامی ترتی دنیا کہا جا تا ہے گر باوجوداس کے گورنمنٹ ہی کا قانون ہے کہ ڈیکٹی بڑا جرم ہے۔ حالانکہ وہ بھی ترقی ہے اورترقی بھی کیسی کہ ایک رات میں آ دمی مالا مال ہوجادے گر گورنمنٹ اس تر قی کی حا ی ہیں۔

## شب برات كى خصوصيت

فرمایا کہ شعبان کی بندر ہویں رات کی ایک خصوصیت سے کہ اور راتوں میں تو بیجھلے اوقات میں حق تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور اس شب میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں۔

#### تهجر كي فضيلت

فرمایا کہ ایک صدیث میں ہے جو تھی رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے تو میں اس ہے بہت خوش ہوتا ہوں اس لئے کہ میری وجہ ہے اپنی بیوی اور گرم بستر کو چھوڑ دیا۔

## عجب کی مذمست

قرمایا کفس کا ایک خفی کیدیہ ہے کہ وہ بیجا ہتا ہے کہ متاز ہوکرر ہے اوراس میں اس کو حظ ہوتا ہے اس لئے بعضے آ دی بیجا ہے ہیں کہ اخیر شب بی میں جا گیں اور نیت بیہ وتی ہے کہ اس امتیاز میں حظ ہو۔ سویہ عجب ہے اور عجب الیمی بروی چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص این نظر میں بیند میرہ ہوتا ہے اس وقت خداکی نظر میں نا بیند میرہ وجا تا ہے۔

## سلف نے معاشرت تک میں عجب کاعلاج کیا ہے

فرمایا کہ سلف نے معاشرت تک میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ اپنی نظر میں بہند یدہ نہ ہوں چنا نچہ حضرت علی کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک ہار کرند پہنا اور اس کی آسٹینیں خوبصورت معلوم ہوئیں آپ نے ان کوٹر اش ڈالا کہ بدشکل ہوجا کیں۔حضرت عمر کوئی نے مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھرتے ہوئے ویکھا تو بوچھا کہ بیآ پ کیا کررہ ہیں اس وقت وقیق ہرق کی طرف سے میرے پاس آ کے وقت اپنی نفس کا علاج کر رہا ہوں اس وقت وقیق ہرق کی طرف سے میرے پاس آ کے مطاور میرے عدل کی تعریف کی جس سے میر انفس خوش ہوا میں نے اس کا علاج کیا۔

### ہم میں اور صحابہ میں قرق

فرمایا کدایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے انہوں نے فرمایا کدایک برزگ نے لوگوں کو دیکھتے تو وہ ان کو کا فرکہتے اور بیان کو باگل سڑی

#### خیال کرتے۔واقعی دونوں حکایت اوپر کی اس کی شاہد ہیں۔ ہیئت ممتاز بنانے کی مجھی کوشش شہرے

فرمایا کہ جب عمل شاق میں عجب کا احمال ہوتو ایسے موقع پرعمل شاق کا انظار نہ کر ہے اس کا بالکل اہتمام نہ کرے کہ ہیئت ممتاز ہی ہو۔ کسی نیکی کو جو بھی میسر ہو جاوے حقیر نہ جانے مثلاً بیا تظار نہ کرے کہ اخیر شب ہی کی فضیلت ہے۔ اگر اس وقت جا گنا شاق ہوعشا ہی کے وقت تہجد پڑھنے پر قناعت کرے۔

سختي كي حقيقت

فرمایا کہ لوگ بختی ہے مین سیھنے میں غلطی کرتے ہیں۔اصل میں بختی وہ ہے کہ قانون بخت ہواگر قانون تخت ہواگر قانون تو سہل وزم ہولیکن اس کی پابندی بختی ہے ساتھ کرائی جاد ہے تو اس کو سخت نہ کہیں گے مثلاً نماز کے ساتھ کرائی جاد ہے تو اس کو سخت نہ کہیں گے مثلاً نماز کے سارے ارکان ہل ہیں۔ لیکن اس کی عدم ادا میگی پر سخت وعیدیں ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حدود بھی جاری کئے گئے گران پر بھی جن تعالی نے انگ لعلی خلق عظیم فرمایا۔

گورنمنٹ کی مداخلت وقف میں جائز نہیں

فرمایا کے دقف بھی چونکہ ایک رکن غذہبی ہے اس لئے گور نمنٹ کی مداخلت اس میں جائز انہیں جیسا کہ نماز وروزہ وزکوۃ وغیرہ میں مداخلت جائز نہیں۔ ای طرح نکاح وطلاق میں بھی کہی حکم ہے اگر شبہ ہوکہ شوہر تین طلاق دے کرچھر رکھنا چاہتا ہے تو مطلقہ کا استخلاص عدالت کفار سے تو شرعاً جائز ہے تو ہی جھے لینا چاہئے کہ گور نمنٹ سے امداد وقوع طلاق کا وہ نہیں لیتی بلکہ اثر طلاق میں امداد چاہتی ہے تعداس کو آزادی ہونی چاہئے اس میں امداد چاہتی ہے اور اس طرح اپنی خور کر دے بچانا چاہتی ہے پھرا گر شبہ ہوکہ دفق میں بھی متولیان ہے۔ گر برئی بچاتے ہیں اور مساکین محروم رہ جاتے ہیں اس طرح برئی بوئی ای خرر ہوتا ہے غور کرنے کی بات ہے کہ بیصورت عدم النفع کی ہے نہ ضرر کی۔ اس لئے مساکین کا ضرر ہوتا ہے غور کرنے کی بات ہے کہ بیصورت عدم النفع کی ہے نہ ضرر کی۔ اس لئے مساکین کا ضرر نہیں مطلقہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ متولیوں کی گڑ برڈی ہے مساکین کا ضرر نہیں ہی مقال کی جائے ہیں کا ضرر نہیں کا ضرر نہیں کا ضرور ہے۔ مثلاً کسی کی جیب سے سور و پیدی کا نوٹ ذکال کرلے لیے بیتواس کا ضرر اس کا ضرور ہے۔ مثلاً کسی کی جیب سے سور و پیدی کا نوٹ ذکال کرلے لیے بیتواس کا ضرر اس کی اس کا خرر اس کا میں کا ضرور ہے۔ مثلاً کسی کی جیب سے سور و پیدی کا نوٹ ذکال کرلے لیے بیتواس کا خرر کی کے میتواس کا خرر اس کی کا خرر کی کے میتواس کی خور کی کے میتواس کا خرر کی کا خور کو کی کا میتواس کی خور کی کے میتواس کا خور کی کینا کی خور کی کو کیتوں کی خور کو کی کو کی کا کو کی کی کی جیب سے سور و پیدی کا نوٹ ذکال کرلے لیے میتواس کی کا خور کی کا میں کی خور کی کی جیب سے سور و پیدی کا نوٹ ذکال کرلے کے بیتواس کا خور کی کو کی خور کی کی خور کی کو کی کو کی کی کی کی جیب سے سور و پیدی کا نوٹ ذکال کرلے کے بیتواس کا خور کی کو کی کو کو کرکے کی خور کی کو کی حور سے میتواس کی کو خور کی کی کی خور کی کو کی کو کو کرکے کی خور کر کے کی خور کی کو کرکے کی کو کی کور کی کو کرکے کی کو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کر کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کی کور کر کی کور کور کی کور کر کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کر کی کور کر کور کی کور کی کر کر کی کور کر کور کر کر کور کر کور کر کر کر کر کر کر کر

ہے اور اگر کوئی مخص اس کوسور و بیدیکا توث و اینے والما تھا مگر دیا تیس یا کسی نے دیے تہیں دیا توب اجسکو و بینے والما تھا اس کا ضرر تہیں ہوا بلکہ عدم تفع کی صورت ہوئی بس ضرر اور ہے اور عدم تفع اور ۔

مظالم حکام کے دفعیہ کیلئے تدابیر مخترعہ جائز ہیں کیونکہ منصوص ہیں

فرمایا کہ جن چیزوں کی طاحت خیر القرون بین نہیں ہوئی اور خیر القرون کے بعد حاجت پیش آئی اور فیر القرون کے جعد حاجت پیش آئی اور نصوص ان کے خلاف کے ہوں۔ وہ تو مسکوت عنہا ہوسکتی ہیں مظالم حکام تو ہمیشہ ہی پیش آئے رہے۔ لیکن پھر بھی نصوص بیل جہاویا صبر ہی کا جم ہے۔ تو اس اعتبار سے میدجد ید مختر عدر ابیر مسکوت عنہا نہ ہول گی بلکہ نبی عنہا ہوں گی کہ باوجود ضرورت کے متقد بین نے ان کور کے کیا تو اجماع ہوا اس کے ترک پراس کے ممنوع ہیں۔

مصالح ونيوبيركي تقذيم شريعت برمناسب نهيس

فرمایا کہ ہر محف کار فطری امر ہونا جائے کہ مصالح دنیو یکوشر بعت مقدسہ پر مقدم نہ کرے۔ امر خلافت کے لئے قوت امیر الموثین کی ضرورت ہے

وہ دین ہے یا نہیں یوں ہی جیٹھے بٹھلائے جا کرجان ویٹا کون کی انسانیت ہے توام کے بھروسہ جبکہ ان میں دین بھی پورانہ ہو کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالنانہایت خطرناک بات ہے اور بیخطرہ دنیا ہی کے لئے نہیں بلکہ اس کا ابڑوین پر بھی ہوگا اور بینہایت قوی اندیشہ ہے۔

ہر کام میں مومن کی من جانب اللہ اعانت ہوتی ہے

ایک شخص نے لکھا کہ اکثر سوچا کرتا ہوں کہ بیوی سے چندروز کی جدائی میں تو دل پر
بن جاتی ہے۔ وائی مفارقت کے وقت کیا گزرے گی فر مایا اول تو مومن کی من جانب اللہ
اعانت ہوتی ہے۔ وقوع کے وقت اللہ تعالی کا تعلق ایسا غالب کر ویا جاتا ہے کہ دوسرے
تعلقات مغلوب ہوجاتے ہیں گوحز ن طبعی کی ورجہ میں رہے۔ جیسے موت کی کرا ہت حیات
میں کسی درجہ میں ہوتی ہے۔ مگرمین موت کے وقت اکثر تو بیکرا ہت مبدل بہشوق اور اقل
درجہ مبدل بہگوارائی ہوجاتی ہے۔ کما ورد فی الحدیث و یشاہد کثیراً

### جنت میں بیبیاں حوروں سے افضل ہونگی

فرمایا کہ جنت میں بید بیمبال حوروں سے افضل ہوں گی اور اجمل کی طلب نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف نقل۔ ہے نہ خلاف نقل۔

ضاد کا حکم مقبی سے

فرمایا کہ ضادکوسی مخرج سے اداکر نے کا قصد کیا جاوے پھرخواہ کچھ ہی مذہبے نکلے معذور ہے ادرا گرقصداً غلط پڑھ گائاہ ہوگا۔ باقی صحت صلوۃ اس میں اختلاف ہے۔ میری رائے یہ ہوگا ویا گی سابہ نماز سی ہوجاوے گی البتہ اقتد ارسی خواں کی اس میں بھی اختلاف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ بلوی کے سبب نماز سی ہوجاوے گی البتہ اقتد ارسی خواں کی اس میں بھی اختلاف ہے۔ میری رائے بیہ کہ غیر قادر علی الا داء اسے تیجے نماز ہوجائے گی اور قادر غلط خواں کے بیجھے نہ ہوگی۔ غلط خواں کے بیجھے نہ ہوگی۔

رنج طبعی منافی تفویض نہیں

فرمایا که جانی یا مالی نقصان وغیره پراگررنج طبعی ہومگر حق تعالی پراعتراض نه ہوتو وه تفویض کےمنافی نہیں ۔

#### تؤكل وتفويض ورضاكي حقيقت

فرمایا کرتوکل کی حقیقت سے کہ تدبیر کر کے اللہ تعالی پر بھروسہ کرے گرشرط بیہ کہ وہ تدبیر مباح ہواوراس بیں انہاک نہ ہو۔ تو کل بعض کے لئے مطلق تدبیر طنی کا ترک کرنا ہے اور بعض کے لئے بیر السیاح کو ترک کر دے اور تفویض نے لئے بیہ کہ تدبیر غیر مباح اور انہاک ٹی الند بیر السیاح کو ترک کر دے اور تفویض نیہ ہے کہ اس کے بعد اگر تدبیر بین نا کا می ہو یا وہ واقعہ تدبیر سے تعلق ہی شرکھتا ہو جیسے غیر اختیاری مصا میت تو جی تعالی پراعتر اص نہ کرے۔ بیس تفویض کی حقیقت تو کل کا اعلیٰ جیسے غیر اختیاری مصا میت تو جی تعالی پراعتر اص نہ کرے۔ بیس تفویض کی حقیقت تو کل کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس ورجہ علیا کا اثر بدرضا ہے (النوکل ہدایہ واضلہ واللہ والنویش نہایہ)

#### تكبيركا أيك علاح

قرمایا کہ تکبرکا ایک علاج بہے کہ عادات قلیل الجاه لوگوں کے اختیار کئے جاوی مثلاً کپڑے میں بیوندلگا کر بینے بلکہ غیرمیل کا بیوندلگا لے۔ اگرا تنااور کرے کہ ایک ہفتہ یا ایک مہین تو ایسالباس میں بیوندلگا کر بینے بلکہ غیرمیل کا بیوندلگا لے۔ اگرا تنااور کرے کہ ایک ہفتہ یا ایک مہین تو ایسالباس میں بینے تو اس طرح چونکہ فس کوزیادہ انقباض ہوگا اس لئے زیادہ مجاہدہ اور جلدا صلاح ہوگا۔

### سینے اور مرید کی مناسبت کے معنی

فرمایا کہ شخ اور مریدی مناسبت کے عنی بیریں کہ شخ کی سب باتیں مریدکو پہند ہوں اور مرید کی سب باتیں شخ کو پیند ہوں اور یہی مناسبت شرط ہے بیعت کی نہ کی تعلیم کی۔ تا کید عصمت اور بریالا باء

قرمایا کہ حدیث میں ہے عفو اعن نساء المسلمین تعف نساء کم و ہووا
آباء کم تبر کم ابناء کم لیخی تم مسلمانوں کی عورتوں سے بیخ رہوتو تمہاری عورتیں
باعصمت رہیں گی۔تم اپنے باپ کا اوب بلحوظ رکھوتو تمہاری اولا دہمارا ادب کرے گی۔اس
سے معلوم ہوا کہ جو تحص دومرول کی عورتوں پرنظر رکھتا ہے اوران کی عصمت برباد کرتا ہے
اس کی عورتوں کی بھی عصمت بربادہ وجاتی ہے۔

# آ خرت میں کفار پر بھی رحمت ہوگی

فرمایا که اگر چه گفار برآ خرت میں رحمت خاص نه جو گی مگر عام رحمت ایک معنی که آخرت میں

ان پر بھی ہوگی۔ کیونکہ جس قدرعذاب کفار کو آخرت میں دیا جائے گا کفاراس سے زیادہ کے مستحق تصاور حق سجاند تعالیٰ اس سے زیادہ پر قادر بھی ہیں مگراس استحقاق سے وہ عذاب ہلکاہی ہوگا۔

فرمایا کے اللہ اللہ کہنا اگر خلوص سے بھی نہ ہوتب بھی بریار نہیں کہنے سے استغدادتو ہوجاوے گ اور بیاول بار ہی کہنا آئندہ ممل پر معین ہوجائے گا۔ لہذا اونی ممل کو بھی بریار نہ جھوا ورکوئی ساعت کسی نہ کسی ممل سے خالی نہ دہنے دواس کئے مشاک نے پاس انفاس تجویز کیا ہے کہ بچھ نہ بچھ سلسلہ رہے۔ نہ کسی ممل سے خالی نہ دہنے دواس کئے مشاک نے پاس انفاس تجویز کیا ہے کہ بچھ نہ بچھ سلسلہ رہے۔ کید آگاہ نباش شاہ نباش

#### شب قدر میں نیند کے دفعیہ کی ترکیب

فرمایا کہ شب قدر میں نیند نہ آنے کی تدبیر بیہ ہے کہ متفرق اعمال شروع کردئے جاوی تاکہ توجہ منقسم رہے۔ کچھ درینوافل پڑھ لئے پھر تلاوت کر لی۔ پھر ذکر کرنے لئے پھر وعظ شروع کر دیا یا سننے لئے اگر تجدید نشاط کے لئے بھی تھیں تھوڑی بات بھی کرلے تو مفعا کھتے تھے۔ با تیں مقصود نہ مفعا کھتے تھے۔ با تیں مقصود نہ تھیں بلکہ طبیعت کی تازگ کے لئے ایسافر ماتے۔ ای طرح نفس کوخوش رکھ کر جاگے اوراگر تکھیں بلکہ طبیعت کی تازگ کے لئے ایسافر ماتے۔ ای طرح نفس کوخوش رکھ کر جاگے اوراگر تکان ایسا ہو جاوے کہ نیند ہے بھی بے قابو ہو جاوے تو سور ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے۔ تکان ایسا ہو جاوے کہ نیند سے بھی بے قابو ہو جاوے تو سور ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے۔ فلیر قلد ایسی حالت میں سونے ہی میں فضیلت ہے۔ بہر حال عبد یت مطلوب ہے خواہ فلیر قلد ایسی حالت میں سونے ہی میں فضیلت ہے۔ بہر حال عبد یت مطلوب ہے خواہ شاہو بیا جائے میں ۔ این کوخدا کے بہر دکر دے جیسا کہ تکم ہووہ کی کرے۔ انباع نفس کے لئے بچھ نہ کرے۔ انباع نفس کے لئے بچھ نہ کرے۔ بہی عبد بیت ہے۔

## تواضع وشكرجمع هوسكته بين

فرمایا کہ اپنے آپ کومٹانا جس کوتواضع کہتے ہیں بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے یہ مٹانا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے بندگان خدانے سلطنتیں جیموڑ ویں دنیا تھر کی پرواہ نہ کی۔جس کی بدولت دنیا بھرسے اس کوتر جیح ویتے تھے۔

فرمایا کہ مہارامیہ کہنا کہ ہماری نماز ہی کیا یہ قول بہت اچھا ہے مگراس میں دوصیتیتیں ہیں۔ ایک تو میہ کہ میہ ہمارافعل ہے۔ اس معنی میں میہ بالکل سیج ہے کیونکہ اپنی چیز کو ہمیشہ گھٹیا ہی سمجھنا جائے۔ اور ایک حیثیت ریک خدا تعالی نے ہم کواس کی تو بق دی۔ اس معنی میں بیفل صحیح نہیں ہے کیونکداس صورت میں وہ خدا کا عطیہ ہے اور کی تعالی کی نعمت کو تقریبی ہجھنا جائے۔
حق تعالی کی شمان کے سما منے کسی کا زمد وطاعت اور اتقا بھی حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ فرمایا کہ جن تعالی کے سما منے کسی کا زمد وطاعت اور اتقا بھی حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ کوئی جس کے موافق ہے اگر بخشش ہو سکتی ہے تو صرف نظر عنایت سے ہو شکتی ہے جس کے لئے اونی سب بھی کا فی ہو سکتا ہے۔ چنانچے ایک صرف نظر عنایت سے ہو شکتی ہے جس کے لئے اونی سب بھی کا فی ہو سکتا ہے۔ چنانچے ایک داکر شافل کی بخشش جو ساتھ کے اونی سب بھی کا فی ہو سکتا ہے۔ چنانچے ایک داکر شافل کی بخشش جفس اس پر ہوئی کے سے خالی کی کھی کے دونتی سے کھائی تھی۔

بی بی کاایک حق جیب خرج بھی ہے

فرمایا که بی بی کا بی بھی حق ہے کہ اس کو یکھ رقم الی بھی دوجس کووہ اپنے جی آئی خرچ کر سکے جس کو جیب خرچ کہتے ہیں۔اس کی تعدا دائی اور بیوی کی طبقیت کے موافق ہوسکتی ہے۔ مثلاً روبید دور و بید۔ دس میں بیچاس رویے جیسی گنجائش ہو۔

حیامفرط قابل ترک ہے

قرمایا که عورتیں حیاہے آپی میں بھی سلام بیش کرتیں۔ ایسی شرم قابل ترک ہے جس سے سنت متروک ہو جاوے۔ عورتیں مردوں کو گوسلام نہ کریں گرآپیں بین تو سلام کرلیا کریں اور مردوں میں بھی جو محرم ہوں ان کوسلام کرلیا کریں۔

عورتول كي اصلاح كالبهترين طريقه

عورتوں کی اصلاح خاوندے برنبست بیر کے زیادہ ہوسکتی ہے۔

# عورتوں برخی کرنا جوانمر دی کے خلاف ہے

فرمایا که صدیت میں ہے استو صو ابالنساء خیر افائما هن عو ان عند کم لین عورتوں سے اچھارتا و کروکیونکہ وہ تمہارے یا تر مثل قیدی کے ہیں اور جو خص کس کے ہاتھ میں قید ہواور ہر طرح اس کے بس میں ہواس پرخی کرنا جو اثمر دی کے خلاف ہے۔ لفظ عوان ے بردہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقید ہو کر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے۔ نیز پردہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقید ہو کر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے ادرام طبعی کے خلاف پر ثابت ہوتا ہے کہ بردہ کا منتا حیا اور حیا عورت کے لئے امر طبعی ہے ادرام طبعی کے خلاف پر کسی کومجور کرنا باعث اذبیت ہے اور اذبیت بہنچانا دلجوئی کے خلاف ہے۔ بس عورتوں کو پردہ میں رکھنا ان پرظلم نہیں بلکہ حقیقت میں دلجوئی ہے۔

عورتوں کو بردے میں رکھنا عین دلجوئی ہے

فرمایا کرفید میں خلاف طبع کو کہتے ہیں اور جوس خلاف طبع ندہواس کوفید ہرگز نہ کہیں گے ورنہ پا خانہ میں جوآ دی پردہ کر کے بیٹھتا ہے اس کو بھی قید کہنا چاہئے مگراس کو کوئی قید نہیں کہتا کیونکہ بیس خلاف طبع نہیں بلکہ موافق طبع ہے۔ اس طرح عورتوں کا پردہ میں رہنا قید موافق طبع ہے۔ اس طرح عورتوں کا پردہ میں رہنا قید موافق طبع ہے اس کے اس کوعرفی قید نہیں کہہ سکتے۔

### الله تعالیٰ کی سفارش عورتوں کے بارے میں

فر مایا کہ مردوں کوغور کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس عمدہ پیرا ہیں عورتوں کی سفارش کی ہے۔ فرمانے ہیں۔ وعاشرو هن بالمعروف فان کر هتموهن فعسیٰ ان تکر هو اشینا ویجعل اللہ فیه خیوا کئیوا لیمی عورتوں کے ساتھ اچھا برتا و کرواورا اگر کسی وجہ ہے تم کو وہ ناپند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کو کوئی چیز ناپند ہواوراللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلا کیاں رکھ دی ہوں مثلاً عورت کی بدخلقی برصبر کرنے سے ایر کشر کا وعدہ ہے یا مثلاً اس سے کوئی اولا وہ وجاوے جو قیامت میں اس کی وظیری کرے۔

# صفات عظمت صرف درجه ما ده میں مطلوب ہیں اور صفات عبدیت درجہ ل میں مطلوب ہیں

فرمایا کہ گبروعظمت واستیلا انسان کے لئے احکام تکویذیہ ہیں اور تواضع وانکسار و اضمحلال احکام شرعیہ پس ایک کی وجہ سے دوسرے کی نفی نہ کی جاوے گی اور کبروعظمت کے مفتضا پڑمل کرنے ہے تواضع وانکسار واضمحلال مفقود ہوتے ہیں اس لئے یہ جائز نہیں اور تواضع وانسار واضحلال پرممل کرنے سے کبر وعظمت کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ تحقیق پھر بھی رہے گی گودرجہ مادہ میں ہی اور مقصود کوین کا محص تحقیق ہے نہ کہ کمل جیسا کہ تشریع سے مقصود عمل ہے جہاں ہی اور صفات عبدیت ورجہ مادہ تک رہیں اور صفات عبدیت ورجہ مل میں اس طرح سے دونوں جمع ہوجاویں گے۔

كيفيت ميل عقليت كاغلبراقضل طبيعت كعلبي

فرمایا کہ جس کیفیت میں عقلیت کا غلبہ ہوگا وہ اس سے افضل ہوگی جس میں طبیعت کا غلبہ ہوگا کے والد طبیعت کے غلبہ میں خطرہ رہتا ہے۔ اختلال نظام اعمال کا بخلاف غلبہ عقلیت کے اور شان عقلیت کے اور شان عقلیت کے غلبہ کی کیفیت مشابہ ہوتی ہے۔ انبیاء علیم السلام کی کیفیات کے ای لئے تو صحت قلیل و بھاء ای لئے تو صحت قلیل و بھاء کی لئے تو صحت قلیل و بھاء کشیر و عدم تلذذ بالنساء لازم فر مایا اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ و کم کے یا وجوداس علم کے اصلی و ارقد و اتزوج و اصوم و افطر کا حکم کیا گیا۔

مجل انتاع شیخ فرمایا که شخ کا انتاع مطلق واطاعت مطلقهٔ نه عقائد میں ہے نه کشفیائت میں نہ جمیع

فرمایا کری کا اتباع مطلق واطاعت مطلق در عقائدین ب نه کشفیات یل نه به بین مسائل مین ندامور معاشیه یل (مثلاً شخ طالب سے کیم کرتم اپن لاکی کارشته میر رے لاک سے یا کسی اور سے کردو) صرف طرق تربیت شخیص امراض و تجویز تدابیراوران مسائل میں ہے جن کا تعلق اصلاح و تربیت باطنی سے ہوہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ان کا جواز مریدو شخ کے درمیان متفق علیہ ہواورا گراختلاف ہوتو شخ سے مناظرہ کرنا تو خلاف طریق ہواورا تراختلاف ہوتو شخ سے مناظرہ کرنا تو خلاف طریق ہواورا تراختلاف ہوتو شخ سے مناظرہ کرنا تو خلاف طریق سے اورا تنال امر خلافت شریعت ہے ایک صورت میں اوب جامع ہیں اوب بیرے کہ علاء سے استفتا کر کے بیا پی تحقیق سے تھم متعین کر کے شخ کواطلاع کرے کہ میں فلال عمل کوجائز سے استفتا کر کے بیا پی تحقیق سے تھم متعین کر کے شخ کواکیا کرنا چاہئے اس پراگر شخ پی بھی اس کی متبیل سمجھتا اور ہمارے سلسہ بھی اس کی اس کی متابعت ہے۔ یہ مین ہیں اتباع کامل کے بیعی جومرض فضائی اس نے تبویز کیا ہو یا جو تدبیر متابعت ہے۔ یہ مین ہیں اتباع کامل کے بیعی جومرض فضائی اس نے تبویز کیا ہو یا جو تدبیر متابعت ہے۔ یہ مین ہیں اتباع کامل کے بیعی جومرض فضائی اس نے تبویز کیا ہو یا جو تدبیر متابعت ہے۔ یہ مین ہیں اتباع کامل کے بیعی جومرض فضائی اس نے تبویز کیا ہو یا جو تدبیر متابعت ہے۔ یہ مین ہیں اتباع کامل کے بیعی جومرض فضائی اس نے تبویز کیا ہو یا جو تدبیر

کی ہو یا عمل مشروع جس کا مشروع ہونا شخ ومرید میں متنق علیہ ہو تجویز کیا ہو۔ان چیزوں میں اتباع کامل کرے ذرا بھی اپنی رائے کو خل نہ دے ادر باتی امور میں اتباع مراد نہیں۔ علاج شغف شاعری

ایک اجازت یافتہ کے شغف در شاعری کے متعلق حسب ذیل علائ فر مایا۔
شاعری کے دودر ہے ہیں ایک تصنیف یعنی شعر گوئی۔ دوسری درجیفل یعنی شعرخوانی سو شعرگوئی تو چندروز کے لئے بالکل ہی چھوڑ دیجئے۔ اس چندروز کی کوئی مدت معین نہیں اس کی اجمائی حدیجی ہے کہ اگر کہی بہت ہی تقاضا ہو جھے کواطلاع کر کے مشورہ کرلیا جاوے ۔ اگر کسی خاص حدود و قیود ہے اجازت مصلحت ہوگی تنگی ندکی جاوے گی اورخلاف مصلحت میں توسع نہ خاص حدود و قیود ہے اجازت مصلحت ہوگی تنگی ندکی جاوے گی اورخلاف مصلحت میں توسع نہ کیا جاوے گا۔ بیتو شعرگوئی کے متعلق ہوا۔ رہی شعرخوائی بطور مشغلہ کے اپنے حظ کے لئے سو براا جازت تواس سے بھی بعد ہی مناسب ہے اورا گر کوئی ذی اثر اصرار کرے کہ جواب دینے طبیعت برتقل ہوا س کے لئے ایک وستور العمل تھم را لیا جاوے دہ ہے کہ

ا-ایک دن بیس آ دھ گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ تک وقت دیا جاوے۔ گھڑی باس رکھ کر بیشا جاوے اورصاحب فرمائش ہے اول کہ دریا جاوے کہ بیرے مشیر نے میرے لئے بیتجویز کیا ہے اگر منظور ہوتو اس قید کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھراس میں اپنی سہولت و مصلحت دیکھے کر اختیار ہے خواہ گھنٹہ کوئی خاص ہومثانی فلال وقت سے فلال وقت تک خواہ جس روز جب موقع اور ضرورت ہو۔ اگر دو مرے وقت کوئی فرمائش کرے عذر کر دیا جاوے کہ کل کو وقت دے سکتا ہون ۔ ایک روز میں دویاری اجزت نہیں۔

۲-ای گفته مین دس مند اوراگر آ دها گفته موتواس میں سے پانچ منٹ بچا کرکوئی کوئی وعظ ضرور پڑھا دیا جاوے۔ کوئی وعظ ضرور پڑھا دیا جاوے۔ بہتریہ ہے کہ پہلے ہی سے اس کی شرط بھی لگالی جاوے۔ سا۔ اس جلسہ کا بالالتزام دعا برختم کیا جاوے کہ اس میں جو کدورات وشوائب و نفسانیہ ول اے اللّٰدان کومعاف کرنا۔

۳-اورجتنی دیریه مشغولی رہا ندازے ہے اتن ہی دیراستغفار کاشغن رکھا جاوے۔ اس کے لئے ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ندشار کی ضرورت ہے متفرق او قات ہے قادياني عورت سيه نكاح كاحكم

فرمایا کہ میر سے زو کی قادیاتی عورت سے نکاح باطل ہے۔ جب ان کا کفر سلم ہے اور مرتد بھیں بھی کا بین بہیں ہوتا اس کے اہل کتاب میں ان کو داخل نہیں کر شکتے ۔ اور لا ہوری گومرزا کو نبی نہیں کہیں کر شکتے ۔ اور لا ہوری گومرزا کو نبی نہیں کہیں اس کے عقا کد کفر مید کو گفر نہ جو میں ایک کفر ہے ۔ کیا اگر مسیلمہ کذاب کو کوئی شکت اس کے عقا کد کفر بھی نہ کہتا ہوتو کیا اس محض کومسلمان کہا جا گا۔

اختيار عبدكا ثبوت تقذير سيحيات كادستورالعمل

فرمایا کہ گوافعال عباد کے ساتھ تقذیر و مشیت الہی کا تعلق ہے اورائ تعلق کا اثریہ ہے کہ اس مقدر کے خلاف ہوئی ہیں سکالیکن ایسے تعلق سے بھی اختیار وقد رہ عبد کی فئی ہیں ہو کئی کیونکہ وہ تعلق اس مقدر ہے کہ فلال فتحص قلال کام فلال وقت اسپنے اختیار وقد رہ سے کر بگاتو تقدیر جس طرح اس فعل کی قدرت واختیار کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اس طرح اس فاعل کی قدرت واختیار کے ساتھ ہی متعلق ہوتی ہوتی ہوتی اوقوع کا زم آ گیا تو اس تعلق سے وجود اختیار وقد رہ کا بھی لازم ہوگیا تو مسئلہ تقدیر سے بجائے نئی قدرت کے قدرت عبد کا وجود اور موکد ہوگیا۔

اضافہ جدیدہ (۱) فرمایا کہ امورا فتیاریہ میں عبادت (بعنی بابندی احکام شریعت) ۲) اور غیرا فتیاریہ میں عبودیت (بعنی تفویض) مہی خلاصہ ہے حیات کے دستورالعمل کا۔

محاج کوچاہے کہ وہ محاج الیہ کے پاس جائے

فرمایا کہ جب ضرورت چین آئی ہے تکیم صاحب کے پاس خود جاتا ہوں ان کونہیں بلاتا ایک مرتبہ تکیم صاحب فرمانے گئے کہ مجھ کوئٹرم معلوم ہوتی ہے۔ میں ہی حاضر ہو جایا کروں گامیں نے کہانہیں شرم کی کیا بات ہے میراند آنا اور آپ کا بلانا عدل کے خلاف ہے۔ میراند آنا اور آپ کا بلانا عدل کے خلاف ہے۔ میتاج کو چاہئے کہ وہ مختاج الید کے پاس جائے اور الحمد لللہ بیسب باتیں میری امور طبیعہ ہیں۔ جھے کوکوئی اہتمام یاسوج بچارگرنانہیں پڑتا۔

فرمایا کہ جس کوچق تعالیٰ نے جیسا بنادیا ہے اس کے لئے وہی مناسب تھا گو ہرشخص دوسرے کو د کھے کر میتمنا کرتا ہے کہ میں ایسا ہوتا اور اپنی حالت پر قناعت نہیں ہوتی لیکن غور کر کے دیکھے اور سو پے تو اس کومعلوم ہوجائے گا کہ میرے مناسب وہی حالت ہے جس میں خدانے جھے کورکھا ہے۔

### بيبيول كى قدركرنا جا ہے

فرمایا کہ ہرصورت میں مردوں کواپنی بیبیوں کی قدر کرناچاہے دووجہ سے ایک توبی بی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں قید ہیں اور یہ بات جوانم دی کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہواس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرے دین کی وجہ سے کیونکہ تم مسلمان ہووہ بھی مسلمان ہوں جیسے تم دین کے کام کرتے ہووہ بھی کرتی ہیں اور یہ کی کومعلوم نہیں کہ دین کے اعتبار سے اللہ تعالی کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے۔ یہ کوئی بات ضروری نہیں کہ عورت مرد سے ہمیشہ گھٹی ہوئی ہوئمکن ہے اللہ تعالی کے نزدیک مرد کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ہو پس عورتوں کو حقیر و ذلیل نہ جھنا جا ہے اللہ تعالی بیکس اور مجور اور شکستہ دل کا تھوڑ اساعمل بھی مقبول فر مالیتے ہیں اور اس کے در ہے برا ھادیتے ہیں۔

اند ھے کوسلام نہ کرنا خیانت ہے

فرمایارات میں بھی کوئی اندھاملتا ہے تو میں بعض اوقات اس کوسلام نہیں کرتا مزاج پری بھی نہیں کرتا مگر بعد میں شرماجاتا ہوں اوراہیے کو بے حدملامت کرتا ہوں کہ بیتو خیانت ہے۔

## دریافت حکمت سے طاعت کی عظمت جاتی رہتی ہے

فرمایا کہ علت یا حکمت دریافت کرنے میں عوام کے لئے ایک ضرر بھی ہے وہ رہے کہ علت یا حکمت معلوم ہوجائے کے بعد طاعت کی عظمت کا وہ اثر قلب پڑ بیس ہوتا جو بدوں اس کے معلوم کئے ممل کرنے سے ہوتا ہے ہیں تم احکام کی حکمت معلوم کرے اس عظمت کو

کیوں کھوتے ہو۔ اور اگر ایسانی علم اسرار کا شوق ہے تو اس کی بھی بہی صورت ہے کہ پہلے بدول معلوم کئے نئی شروع کر دو کام کرتے کرتے برکات واسرار خود بی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ وہی سچاعاشق ہے جوعلل وہم کے در بے نہ ہو یاتی مجہد بن اس سے مشتی ہیں کیونکہ وہ عمل شروع کرنے کی حکمت تلاش مہیں کرتے نہ علت پر عمل کو موقوف رکھتے ہیں بلکہ تعدید و استنباط احکام کے لئے عمل دریا فت کرتے ہیں۔

# اوراد کے دفت نیندکوز بروسی دفع نہ کر ہے

فرمایا کداگر پڑھتے پڑھتے نیندا نے لگے تکیہ پر سرد کھ کر سور ہو۔ جب طبیعت ہلی ہو جادے پھر پڑھنے لگو۔ اور اگر نیندکو زبر ڈئی دفع بھی کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں فظی بیدا ہو جاتی ہے صفر ایس اشتغال بڑھ جاتا ہے۔ سودا میں ترتی ہوجاتی ہے خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان کوالہا م بھے کرا ہے کو بزرگ جانے لگتا ہے آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہوجاتا ہے۔ ای لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیندگی بہت رعایت کی ہے چنا نچار شاد ہے لا تنفر پیط فی النوم

# تشدد فی اعمل کے تعلق ایک وقیق اور مفیر بات

فرمایا که تشده فی اعمل کے متعلق ایک وقیق اور مفید بات بیہ ہے کہ جو مل میں زیادہ کا وش کرتا ہے وہ خاص تمرات کا منتظر رہتا ہے اگراس میں دیر ہوتی ہے تو وسوسہ پیدا ہوتا ہو کہ باوجودا لیے مجاہدات کے جھے کواب تک تمرات کیوں ند ملے گویا پی عبادت پر ناز ہو جا تا ہے اور جھتا ہے کہ میں بھی کے ہوں اور اپنے کو تمرات کا مستق سجھنے لگتا ہے کہ میری عبادت پر تمرات کا دینا گویا خدا کے ذمہ ہوگیا اور بیمین کبر ہے اور جو شخص اعتدال سے کرتا عبادت پر تمرات کا دینا گویا خدا کے ذمہ ہوگیا اور بیمین کبر ہے اور جو شخص اعتدال سے کرتا ہوئے وہ خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ بھتا ہے کہ میں گرتا ہی کیا ہوں جس پر تمرات مرتب ہوئے وہ تو تمرات کا خیال کرتے ہوئے میں شر ما تا ہے ایسا شخص صرف قصل کا احمید وار ہوتا ہے۔

چیتم بندگوش بندولب کا مطلب

ایک مولوی صاحب نے متنوی شریف کاس مصرع کا مطلب دریافت کیا۔

#### چیتم بندو گوش بندولب بیه بند

حضرت والا نے فرمایا کہ اس میں مولانا کی مراد اشغال نہیں ہیں بلکہ نامر ضیات حق سے پر ہیز کرنا ہے۔ بیدا شغال تو صوفیہ نے بہت آخر زمانہ میں جو گیوں سے لئے ہیں اور اس میں پچھ ترج بھی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کی حکایت میں کر خندق کھدوائی بوجہ مفید ہونے کے اور اشغال تو بہت ادنی درجہ کی چیز ہیں اور آج کل تو بر رگول نے اکثر ان کوچھوڑ دیا ہے کیونکہ اوگول پرضعف خالب ہے اور اشغال سے دناغ ' برگول نے اکثر ان کوچھوڑ دیا ہے کیونکہ اوگول پرضعف خالب ہو گئے اور حضرت مولانا روم معدہ وغیرہ خزاب ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں ہلاک ہو گئے اور حضرت مولانا روم کے زمانہ بی اور اشغال تھے بھی نہیں۔ بیتو بہت آخر زمانہ کی ایجاد ہے۔

#### لباس كامعيار

فرمایا کہ لباس کا میمعیارہ کے کہ ایبالباس پہنے کہ جوخوداس کی طرف ملتفت نہ ہولیعنی
اپنی نظراس پر نہ پڑے۔ اگر کوئی تواب دوسورہ پہیا جوڑا پہن لے تو وہ اس کی طرف کچھ بھی
توجہ نہ کرے گا۔ اس لئے اس کے لئے دوسو کا جائز اوراس کے لئے باخ کا ناجائز 'پھر فرمایا
کہ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت ہی اوئی درج کے کیڑے پیٹرے پہنے تواس کا قلب بھی ضروراس
میں مشغول ہوجائے گا اول تو یہ خیال کرے گا کہ میں بہت ذکیل وخوار ہوگیا دوسرے یہ کہ
میں ایسانفس مردہ ہول کہ جھے بچھ پروانہ بس اپنی عزت کی بیس یہ بھی مشغول ہے۔

تفویض بہترین تدبیر پریشانیوں کے دفع کی ہے

ایک صاحب کا ایک لمبا خط آیا جس میں دین و دنیا دونوں کے متعلق پر بیثانیاں لکھی تھیں۔اس کے جواب میں تحریر فر مایا کہ اپنے معاملات خدا تعالیٰ کے سپر دکر دیتا جاہئے وہ جوکریں اس میں داختی رہے۔ یہ بہترین تدبیر ہے کوئی تدبیر کر کے دیکھے۔

# تعليم كمال عبديت

فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو ذکر و شغل تعلیم کیا جا تا ہے جہاں ان کو تھوڑی کی مدت گزری تو خیال کرنے لگتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے کچھ نہیں ہوا۔ کیا خدائے

تعالی کے ذمہ قرض ہے اور کیا تمہارا استحقاق ہے کہ ان کے ذمہ پورا کرنا واجب ہو۔ ایک اشكال اس صورت من بروارد موتاب كريم عدائة تعالى كا وعده باس لئة بم كوملنا عاہے اس کا جواب میہ ہے کہ آ ہے کون سا وعدہ پورا کررہے ہیں وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے تو گویاتمهارےایفاء شکرنے کی حالت میں خدائے تعالیٰ کا وعدہ بی نہیں ہواچنا نیجارشاد ہے اوفوابعهدی اوف بعهد کم میرے مرکو پورا کروتوس اپناعبد پورا کرول گا۔ ابیا خیال کرنا حقیقت میں کبرے جس کا عاصل بینکاتا ہے کہ ہم اسے آب کو بیہ بھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ ہمیں اپنی حقیقت کی خبر نہیں ۔ اگر حقیقت کی خبر ہوتو یا پچے وقت کی نماز کی توقیق ہونے پر بھی ہمیں تعجب ہو۔ اور معلوم ہوکہ ہم تواس قابل بھی نہ سے میص ان کافضل ہے کہ ہمیں اس کی بھی تو فق ہوئی۔ اگر کوئی شخص کسی امیر کے بہاں سرا ہوا خربوزہ لے جادے اور انعام کے استحقاق کا دعویٰ کرنے گئے تو اس کی کیا گت ہے گی ظاہر ہے دربار سے ذلت کے ساتھ نکالا جائے گا۔ حق نغالی کا وہ فضل ہے کہ ہم کومڑے ہوئے پر بھی انعام دیتے ہیں اور اسے دربار ہے نہیں نکالتے اس کو ہم فنیمت نہیں مجھتے۔ پھر فرمایا کہ کسے درجات \_ان کا تو ایم کوخطرہ بھی جیس آتا ۔ یہی مدنظرے کہ جو تیاں ندلیس جس کے ہم سخت ہیں۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی بخص فوجداری کا مجرم ہواور مستحق جیل خانہ کا ہواور حاکم اس بررح كها كربرى كرد ف اوروه يول كمن كلي كر جي كا وال توسطى بى بيس تويول كهاجات گا کہ تیرا گاؤں ملنا تو بہی ہے کہ توجیل خانہ سے فی گیااس سے کمال عبدیت اور حقیقت شای اورشان تربیت مربدین طاهر ہے۔

ذوق حاصل كرنے كاطريقة ابتدابرامركي تقليد محض ہے

استاداس سے کہ گاکہ تواہے گھر کاراستہ لے۔ بات یہ ہے کہ ابتدا ہرامر کی تقلید محص ہے۔ طالب کی شبیت کیا ہوئی جا ہے

فرمایا کہ طالب کی نیت تو رہبر بننے کی بھی ندہونی جا ہے بلکہ یہ نیت ہو کہ ہمیں راستہ نظر آجادے اور رہبر بننے کی نیت شرک فی الطریقہ ہے۔ بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت ندہونی چاہئے اگر بیزیت ہے تو وہ خض غیر حق کا طالب ہے خود کچھ تجویز ندکر ہے۔

# حضرت حاجی صاحب کاطریق

فرمایا کہ حاجی صاحب کے طریق کا حاصل ہے ہے کہ باطن میں عشق وسوزش ہواور ظاہر میں اتباع ہواور بزرگ وہ ہے جس میں بزرگ بھی مٹ جاوے مگر بدوں پہلے بزرگ ہوئ مٹ جاوے مگر بدوں پہلے بزرگ ہوئ احاصل نہیں ہوتی ۔ جسے انبہ میں شیرین جب آتی ہے کہ پہلے ترشی آئے۔ شیرین کی قابلیت ترشی ہے ہوتی ہے جس انبہ میں ترشی ندا سے وہ شیرین نہیں ہوتا بلکہ اس کا مزہ خراب رہتا ہے۔ بزرگ درمیان میں آتی ہے پھرفنا حاصل ہوتا ہے۔

# ا بل الله ميس خود داري كهان فنا كي حقيقت

فرمایا کہ اہل اللہ میں خودداری کہاں۔گالیاں بھی پڑنے لگیت تو پرداہ نہیں ہوتی گوطبعًا
حزن ہو بیرحالت نہیں ہوتی کہ کسی کے برا بھلا کہنے پراس کے در ہے ہو گئے مشورہ کرتے پھر
دہ ہیں پھر فرمایا کہ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کا مقابلہ کیا مگر پھر بھی اس کے
در ہے بیں پھر فرمایا کہ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کا مقابلہ کیا مگر بھر بھی اس کے
در ہے نہ ہوئے حالانکہ ان کو اس پر پورا قابو تھا کیونکہ جن کے یہاں وہ ہیں وہ مجسٹریٹ
ہیں۔ مجسٹریٹ صاحب نے کہا بھی کہ میں اس کو چھ ماہ سے کم نہ بھیجوں گا۔ گرمولوی صاحب
نے کہا کہ میں اسپے نفس کے لئے ایسانہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ بیس نے ایک نمونہ اس وقت
دکھا دیا۔ گر بیر مطلب کہ جس کو فنا کا درجہ حاصل نہیں ہوا تو وہ ہزرگ نہیں بلکہ فنا ہے کہ
ہزرگ ہوکر دہ مث جادے جس کی علامت سے ہے کہ ہزرگ ہوکرا ہے کو ہزرگ نہ تھے اور
ہزرگ ہوکر دہ مث جادے جس کی علامت سے ہے کہ ہزرگ ہوکرا ہے کو ہزرگ نہ تھے اور
ہزرگ ہوکر دہ مث جادے بینے وامورط بعیہ ستاتے ہی ہیں اور یہ سب چیزیں خداے تعالی کا

عطیہ ہیں۔استحقاق کسی کو بھی ہمیں گر ہاں دھن میں نگار ہاہے۔ مخصیل راحت کا گر

فرمایا کہ ایک بارحضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ کسی ہے کسی تھے مت رکھو چنانچہ مجھ سے بھی مت رکھو۔ یہ بات دین ودنیا کا گر ہے۔ جس شخص کی میرحالت ہوگی وہ افکار ہموم سے تجات یاوےگا۔

مجمل کلام بولناخلاف سنت ہے تہذیب نہیں تعذیب ہے

فرمایا کہ مکلفات اور رسوم نے معاشرت کا ناس کروکھا ہے۔ جھوکوہہم بات سے ایک بریشانی ہوتی ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔ زیادہ نہ بولنے کوادب خیال کرتے ہیں۔ بیم کلفات ایرانیوں سے کیجی ہیں۔ بہم بات سنت کے بھی خلاف ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کتنا واضح ہوتا ہے گر پھر بھی تین تین بار فرماتے تھے۔ صاف کلام کرنا سنت ہے۔ چنا نچہ دیکھے واضح ہوتا ہے گر بایا کون ہے۔ اس نے کہاانا کہ ہیں ہوں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ انابانا کہ ہیں ہوں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ انابانا معنی ہیں میں کیا ہوتا ہے اپنانا م لو یعض لوگ آتے ہیں اور یوں کتے ہیں کہ آپ اپنانا م لو یعض لوگ آتے ہیں اور یوں کتے ہیں کہ آپ اپنانا م لو یعض لوگ آتے ہیں اور یوں کتے ہیں کہ آپ اپنانا میں بین کہ آپ اپنانا م لو یعض لوگ آتے ہیں اور یوں کتے ہیں کہ آپ اپنانا میں بین کہ اپنی تا مول تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلب تو یہ ہونا چاہے کہ داما دینا لیجے۔ پھر جب تھیش کر کے بوچھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یوتھا کہ مرید کر لیجے۔ پھر جب تھیش کر کے بوچھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یوتھا کہ مرید کر لیجے۔ نظا صدید کہ مجمل بات کہنی ہی نہ جا ہے۔ بلکہ ایسا کلام بولے کہ مطلب یوتھا کہ مرید کر لیجے۔ خلاصہ یہ کہ مجمل بات کہنی ہی نہ جا ہے۔ بلکہ ایسا کلام بولے کہ مطلب یوتھا کہ مرید کر لیجے۔ خلاصہ یہ کہ محمل بات تہذیب نہیں تعذیب ہے۔

شیخ کے لئے زاصالے ہونا کافی نہیں مصلح ہونا شرطب

قرمایا کہ شخ وہ ہے کہ صلح ہونرا صالح ہونا کافی نہیں۔ ولی کے لئے صالح ہونے کی صرورت ہے کہ صلح ہو یا نہ ہواور شخ ولی ہونے کے لئے دونوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہے کہ صالح بھی ہواور شخ ہی ہو۔ مصلح ہوں مصلح ہوں مصلح ہوں اگر صالح اور مقی نہیں تو ایسوں کے رستہ بتلانے میں برکت صالح ہوں ہو۔ مسلح اگر صالح اور مقی نہیں تو ایسوں کے رستہ بتلانے میں برکت

نہیں ہوتی عادۃ اللہ ہے کہ جوابیوں سے رجوع کرتے ہیں ان کوطریق پر آ مادگی نہیں ہوتی ۔ شیخ کو جا ہے کہ اپنے لئے خلوت کا بھی بچھ نہ بچھ وقت تجویز کرے اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ آ دا ب طریفت کے خلاف ورزی کا ضرر

فرمایا کہ ایک بات سمجھ لینے کے قابل ہے کہ احکام شریعت کے خلاف کرنے ہے تو اخرت میں عذاب ہوگا اور آ داب طریقت کے خلاف کرنے ہے معصیت نہیں ہوتی ہے گر دنیوی ضرر لائق ہوجا تا ہے۔ آخرت کا ضرر نہ ہوگا گو کہی بواسطہ آخرت ہے بھی محرومی ہوجا دے گی کیونکہ اس مخالفت کا اول ضرر بیہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی حلاوت جاتی رہتی ہے پھر تقطل ہوجاتا ہے بھر ترک سنت واجبات۔ یہاں تک کہ سلب ایمان کی نوبت آ جاتی ہے کہیں اگراس حالت میں بھی ہمت ہے شریعت کا کام کرتا دہ تو آخرت کا نقصان نہیں مگر انشراج و اگراس حالت میں بھی ہمت سے شریعت کا کام کرتا دہ تو آخرت کا نقصان نہیں مگر انشراج و راحت واطمینان نصیب نہ ہوگا۔ یہ غلط ہے کہ پیر کے ناراض ہوجانے سے اللہ میاں ناراض ہوں راحت واطمینان نصیب نہ ہوگا۔ یہ غلط ہے کہ پیر کے ناراض ہوجانے سے اللہ میاں ناراض ہوں ہوجانے سے کوئی ادب غامض نہیں۔ پیرکومکد دنہ کیا جاوے لیعن داعتر اض اس پر شہور پیرے غلطی ہوجانے پر نصیحت بھی کرے شرہ وادب سے۔

# پیرکے مکدر کرنے کی تین صورتیں

فرمایا کہ بیرکومکدرنہ ہونا چاہئے اگر تکدر ہے نیجنے کا قصد کرے اور تکدر ہوجاوے تو
اس کا اثر نہیں۔ اثر ہوتا ہے قلت مبالات کا۔ پس سیمن حالتیں ہیں۔ ایک تو دل وکھانے کا
قصد ہے دوسرادل ندوکھائے کا قصد نہ ہوتیسرے دل ندوکھائے کا قصد ہو۔ پہلی حالت اشد
ہودسری اہون تیسری پسندیدہ ہے ووسری حالت کا باعث قلت مبالات ہے جس دل
میں محبت وعظمت ہوگی تو بے پروائی نہیں ہوسکتی۔ اگر قلت مبالات ہے اور بے پروائی ہے تو
میاتو محبت کم ہے یاعظمت کم ہے۔ اگر محبت وعظمت دونوں نہ ہوں تو ایسے موقع پرعقل سے
کام لو۔ سوچ کر کام کرے جس سے تکدر نہ ہو۔

فرمایا جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہواس کوتر کے کر دیٹا جا ہے جس کاعمل اس پر ہوگا۔

اس کی زندگی بردی حلاوت کی ہوگی خیر دنیا خیر ۔ عقبی دونوں اسی کوحاصل ہوں گی۔ لا ایعنی با توں میں بڑا وفت پر باد ہوتا ہے۔

#### يزمن جاه

فرمایا کہ بڑے بننے میں اوگوں کو حظ ہے حالانکہ چھوٹے ہونے میں حظ ہے کیونکہ بڑے بننے میں سارے باراس پر آجاتے ہیں۔ ہاں اگر منجانب اللہ کوئی خدمت اس کے سپر دہوجائے تواس کی اعانت ہوتی ہے اور خور بڑا بننے میں اعانت نہیں ہوتی ۔ مولا نابڑے بیں۔ بننے کی تدمت میں فرماتے ہیں۔

خولیش را رنجور سامو زار زار تاترا بیرون کنند از اشتهار اشتهار اشتهار خلق بند محکم است بنداین از بند آن کی مست اشتهار خلق بند محکم است اورجبکه وه برانی بیمی جوگه بلاتصدخود بخود ملے وه بھی کل خطره ہے تو خود برا بننے کا تو بی کھ کہنا ہی نہیں اورا یسے لوگ کم بیں کہ سامان برائی کا جواور گمان برائی کا نہ آوے۔ بیصدیقین کا کام ہے۔

مدح ودم کا کیسال ہوناعلامت عدم کبرگی ہے

فرمایا کہ جس میں کرنہیں ہوتا اس کے نزد کیک مدح و فرم دونوں مساوی ہیں اس پر دونوں کا اٹر نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا لیتقوب صاحب کی میں حالت تقی کہ آپ برمدح و فرم کا بالکل اٹر ندہ و تا تھا مولا تا کی آگر کوئی مدح کرتا آپ اینے کام میں لگے رہتے اور جھک مار کرچلا جا تا ان کوتو اس سے بحث ہی تتقی ۔ان کی نظر حقیقت پرتھی۔

مابين الخطبتين دعاكى تركيب

انک صاحب نے دریافت کیا کہ مابین الحطیمین جب امام جلسہ کرتا ہے تو دعا مانگنا درست ہے یانبیں فرمایا کردل سے دعا بدون حرکت بسان ہوتو جائز ہے۔ سکوت واجب اوردعا اس طرح جمع ہو سکتے ہیں۔

بدعتى كى امامت كالحكم

ایک صاحب نے بوجھا کہ اگر بدئتی کے پیچھے نماز پر صنے کودل قبول نہ کرے تو کیا کرے

فرمایا کہ فتوے پڑھل کرے دل کو دخل نہ دے اور بہتر تو یہ ہے کہ اہل بدعت کی مسجد ہی میں نہ جاوے کیکن اگرا تفا قابہ بی جاوے تو پھرائے ساتھ ہی پڑھ لے کیونکہ جماعت کوترک نہ کرنا جاہئے۔ وظیفہ علاح وسواس کا نہیں

ایک عورت نے ایک رشتہ دار کے داسطہ بیشکایت کی کہ دل میں وساوی بہت آتے ہیں اس لئے کوئی دخلیفہ بتلا ہے۔فرمایا کہ طبعی حالات نہیں بدلتے جب تک فنائے نفس نہ ہو۔ کمال بیہ ہے کہ سب چیز رہے اور پھر کام کرے۔اس لئے طالب کو بید دھوکہ نہ دینا چاہے کہ فلال دخلیفہ سے خیالات دور ہوجاویں گے۔مقتضیات طبعی کیسے دور ہوسکتے ہیں اس کہنے سے کہ فلال دخلیفہ سے حالات دور ہوجاویں گے۔اگر دور نہ ہوئے تو وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے گا اس سے کہ فلال وظیفہ سے حالات دور ہوجاویں گے۔اگر دور نہ ہوئے تو وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے گا اس سے کہ کھم ہوتا تو ہے ہی نہیں۔ ان کو جا ہے کہ کم کم ہر بڑھیں۔ استغفار پڑھیں۔ استغفار پڑھیں۔

بزرگوں ہے برکت حاصل کرنے کی شرط اعتقاد ہے

فرمایا کہ قطب الارشاد نائب رسول ہوتے ہیں لوگوں کے قلوب میں انوار و بر کات ان کی دجہ ہے آتے ہیں۔ بر کات ہے تمع ہونے کی شرطان کے ساتھ اعتقاد ہے۔

#### مجذوب مجنون مين فرق

ایک صاحب نے سوال کیا کہ مجذوب اور مجنون میں کیا فرق ہے۔ فرمایا کہ مجذوب کی بات میں انجذ اب الی اللہ ہوتا ہے اور مجنون کی بات میں نہیں۔
شخصہ موجود میں انجاد اب اللہ ہوتا ہے اور مجنون کی بات میں نہیں۔

#### تتحقيق متعكق ليلة القدر

ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیالیاتہ القدر کے آخار محسوں ہوتے ہیں۔فرمایا کہ بھی محسوس ہوتے ہیں۔فرمایا کہ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ باتی ایک انرضروری ہیہ ہے کہ اس شب میں جی زیادہ لگتا ہے اور لیاتہ القدر میں بوری شب کی بہی نضیلت ہے رہیں کہ کسی خاص ساعت کی۔اگر ایسا ہوتا تو ساعت کے عنوان سے خبر دی جاتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کی جہاں معنوان سے خبر دی جاتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کی جہاں

بھی نصیات بیان ہوئی ہے عنوان کیلہ ہے ہے اور اس میں جمہور کا ندہب بیہ کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے اور بعض علاء کا بیند ہب ہے کہ تمام سال میں دائر ہے۔ عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے اور بعض علاء کا بیند ہب ہے کہ تمام سال میں دائر ہے۔ شخصی منعلق نسیان قران

ایک صاحب نے پوچھا کہ قرآن کس درجہ کے بھو لنے پر وعید ہے فر مایا کہ جس درجہ کا یا دفقائل درجہ میں یا دندر ہے تو داخل وعید ہے۔

ايك جلسه مين متعددا شخاص كفران بالجبر براصف كأحكم

ایک صاحب نے یو چھا کہ ایک جلسہ میں کئی شخص قر آن شریف جہرے پڑ ہے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اکثر فقہاء کے کلام سے منع معلوم ہوتا ہے مگر میں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں السے بعض اقوال نقل کئے ہیں جس سے جواز معلوم ہوتا ہے اورائی میں وسعت ہے۔
میں ایسے بعض اقوال نقل کئے ہیں جس سے جواز معلوم ہوتا ہے اورائی میں وسعت ہے۔
میں السے بعض اقوال نقل کئے ہیں جس سے جواز معلوم ہوتا ہے اورائی میں وسعت ہے۔

قول وعل اس كامعتبر ہے جو جامع ہو ظاہر و باطن كا

فرمایا کرقابل اعتمادا سفخف کا قول فغل ہے جوجامع ہوظا ہر دباطن کا جس کی بیشان ہو۔ بر کفے جام شریعت بر کفے سنان عشق ہر ہوسنا کے ندا ندجام دسندان باختن

شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں۔ کہ محقق وہ ہے جس میں تین صفات ہوں محدث ہو۔
فقیہ ہو۔ صوفی ہو تینوں کا جامع ہو۔ بتلاہیئے کہ آدی ایسے ہیں یوں صلحاء سب ہیں۔ اپنے
سے سب کواجھا شجھے۔ ریل ہیں بیٹھٹا آسان ہے۔ گارڈ ہونا ڈرائیور ہونا مشکل ہے۔ یہ
دوسری بات ہے کہ کوئی کام گارڈ نے عارضی طور سے سی مسافر کے سیر دکر دیا ہوگیکن لائن کلیر
اس کونہ ملے گا۔ اگر چہ وہ کے گارڈ نے میری سیر دفلال کام کر دیا ہے۔

### تراوي كي محصم معمولات كي تحقيق

فرمایا کہ کلام اللہ بین آبک دفعہ سم اللہ بالحجر پڑھنی چاہئے کیونکہ حنفیہ کے نزدیک سم اللہ بھی مطلق قرآن کی ایک آبت ہے۔ میرااور میرے استاد کامعمول ہے کہ اقراء پر پڑھتے بین وجہ یہ کہ سب سے پہلے بینازل ہوئی ہے اور دوسرے اس کا شروع مضمون بھی اسم اللہ پڑھنے کے مناسب ہے کیونکہ فرماتے ہیں اقوء باسم ربک جس میں ہم اللہ پڑھنے کا اشارہ نکانا ہے اور بعض علاء نے رعایت خلافیات کے سب کہا ہے کہ اول تر اور کی میں الحمد پر بہلے پڑھ کے اور مناسب یہ ہے کہ مختلف طور سے پڑھ دیا کر ہے بھی کسی سورت کے اول میں بھی کسی کے قل ہو اللہ تعیین نہیں اور مفلحون تک پڑھنے میں سب کا اتفاق ہے۔ دہا قل ہو اللہ کا تین مرتبہ تو ہے میں معمول ہے کی دلیل سے تابت نہیں۔

### تہذیب اس کا نام ہے کہ بناوٹ ندہوصاف بات ہو

فرمایا کہ تہذیب اس کا تام ہے کہ بناوٹ نہ ہو۔ صاف بات ہو۔ چنانچہ گاؤں کے لوگ نہایت مخلص ہوتے ہیں۔ نافوند کے پاس آ بہدایک گاؤں ہے۔ حضرت حاجی صاحب وہاں عرصہ تک قیام فرمار ہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا گنگونی بھی اس موضع میں حضرت حاجی صاحب کے ہمراہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس گاؤں سے لوگ آتے ہیں اوران کو یہاں قیام کرنا ہوتا ہوتو صاف کہدد ہے ہیں کہ ہم استے آ دی ہیں اور دات کو قیام کریں گے۔ اور میں اس بات کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ میں ان کی چیز واپس نہیں کرتا ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ پہلے آ بہد کے لوگ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا گنگونی نے فرمایا کہ آ بہد ہمارائی ہواور چر ہمارے صاحب موقع احتجان سمالک کے خلاف جمعہ پڑھا فی میں پیٹی توسب نے جمعہ پڑھنا جھوڑ دیا۔ موقع احتجان سمالک

ایک مرید کا خط آیا اس میں لکھا تھا کہ مجھ کو بخار آیا جس میں لذت اور تکلیف ملی تھی یعنی طبعی تکلیف تھی اور روحانی لذت اس پر فر مایا کہ جب بہ حالات پیدا ہونے لگیس توسمجھ لو کہ اب دروازہ میں داخل ہوئے ۔ لوگ کشف وکرامت کودیکھتے ہیں مگریہ موقع ہیں امتحان کے کہ موقع پر کیا ہا تیں پیدا ہوتی ہیں۔

سفارش کی حد

فرمایا کہ اہل رسم کے نز دیک پیروہ کامل ہے جوروٹی کھلا دے اور مریدوہ مقبول ہے جوخدمت کرے۔ایک درولیش یہال آئے تھے مریدوں کوخوب روٹیاں کھلا تیں حتی کہ چھ ہزار کے مقروض ہو گئے۔ مجھ سے کہنے گئے کہ مجھ کو بیامید تھی کہ مریدوں سے وصول ہو جائے گا مگر وصول کچھ تھی بنہ ہوا آپ فلان ریاست کے پریذیڈنٹ کوسفارش لکھ دیں کہ وہ اتنی رقم قرض دے دیں۔ میں نے لحاظ میں دب کرلکھ دیا لیکن اس خیال سے کہ ان پر بار نہ پر نے ایک خط ڈاک میں لکھ کر روانہ کر دیا کہ اس تم کا خط اگر کوئی شخص لا و نے تو میر کی طرف سے اس کو مہم بالثان نہ سمجھا جادے جو مناسب ہو گل کیا جادے اس پر ممل نہ کر نا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اطمینان رکھیں کہ ان کے ساتھ کمل مناسب کیا جادے گا۔ اب اس صورت میں میری طرف سے ان پر کوئی بار نہ رہا۔ جوان کو مناسب معلوم ہوا ہوگا وہ کیا ہوگا۔

خدمت كاطريقه

اسراراحکام الٰہی کے معلوم کرنے کا طریقہ فرمایا کدایک شخص ملے جوایل ایل بی ہو گئے تھے گردہے بی (میلظیفہ کے طور پرفر مایا)

یو چھنے لگے کہ نماز یانچ ہی وقت کی کیوں فرض ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں لگی۔خدا کے دوکارخانے ہیں ایک تکوینی دوسراتشریعی ۔ تکوینی کی حکمتیں تم بتلا دواور تشریعی کی ہم بتلادیں گے اور میں کہنا ہوں کہ اسرار الٰہی پرمطلع ہونے کا پیطریق نہیں کہ مولوی ہے یو چھا کریں کہ میتھم اس طرح کیوں ہےان کے ذمہ صرف احکام کا بتلانا ہے۔ دلائل واسرار کا بیان کرنانہیں۔ دوسرے بہت می با تنیں خودان کوبھی معلوم نہیں۔ اگر کوئی طریقداسرار برمطلع ہونے کا ہوسکتا ہے تو صرف میہ ہوسکتا ہے کدا حکام پر بلاچوں و چراعمل شروع کر دیں اس ہے قرب باری تغالی ہوگا اور نورانیت ہوگی اور قرب و نور ہی ہے انکشاف ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ اگرتم بیرچا ہو کہ ہم بادشاہ کے بخٹی خزانوں پرمطلع ہوں تو اس کا طریقنہ پنہیں کہ بادشاہ ہے جا گرکہو کہ ہمیں اپنے خزانوں کی چیزوں پراطلاع کرو ۔ اگرابیا کرو گے مزایاؤ کے بلکہ اس کاطریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کی اطاعت شروع کردواطاعت کرنے ہے قرب میں ترقی ہو گی حتیٰ کہ اس کی بھی نوبت آ جاوے گی کہ ایک بروز بادشاہ خوش ہوکرخودان مطلع کردے گا۔خودی کو چھوڑ دو۔ فنا ہو جاؤجس کو بھی اطلاع ہوئی ای صورت سے ہونگی مگراطاعت ہے بھی اسرار پرمطلع ہومقضود نہ ہونا جاہئے۔ درنہ ای روز نکال دیئے جاؤ کے بلکہ مقصود اطاعت ہے صرف قرب ورضا باری تعالی ہو۔ بھی راضی ہوں گے تومطلع فر مادیں گے۔ مگران کے ذمہبیں ہے کہ طلع فر ماہی دیں۔

# عبادت مالی کا تواب پہنچا ناافضل ہے عبادت بدنی سے

ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایصال تو اب عبادت بدنی کا اچھاہے یا عبادت مالی کا فرمایا کہ عبادت مالی کا فرمایا کہ عبادت مالی کا تواب بہنجنا اہل حق کے زدیکہ متنفق علیہ ہے اس کئے افضل ہے دوسرے اس میں نفع متعدی بھی ہے۔ تیسرے عبادت مالی میں نفس پر گرانی زیادہ ہوتی ہے اورعبادت بدنی کے ایصال تو اب میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔

ہے کے سائل کودینا حرام ہے

ا یک صاحب نے سوال کیا کہ جوسائل تندرست جوان ہٹا کٹا ہواس کو بھیک دینا کیسا؟

فرمایا کہددو کہ آئے جاؤیا خاموش رہوجود جلاجاوے گا پھرفرمایا کہ اگر لوگ ندویے پر پوراعمل کریں تو ایسے لوگ مانگنا ہی چھوڑ دیں۔ بھیک مانگنے والے جو قادر ہوں کسب پر فقہا نے ان کودیتا جرام لکھا ہے کیونکہ سوال کرنا ایسے خص کوحرام ہے اور بھیک دیتا ہیا عاشت ہے۔ معصيت يراس لت وه بهي حرام إورديل يه الاتعاونو اعلى الاثم والعدوان مولا نا گنگوہی نے اس مسئلہ کو بیان فرما دیا تھا اور بیر بھی کہا تھا کہ لوگ غل تو مجا دیں سے مگر ي بنيائ ويتا بول- چناني براغل ميا-بات سيب كه مانگناريم موگيا بادريم ك خلاف لوگ نہیں مانے۔ای مانکنے برایک قصد بیان کیا کہ جس زمانہ میں تفییر لکھتا تھا تو اس کے لئے ایک علیحده موقع تجویز کیا تھا۔ ایک محص دروازہ پر آیا اوراس نے زورزورے ما نگنا شروع کر دیا گھرین سے کچھ آٹا وغیرہ لا کردیا۔اس پراس نے بیدکہا کہ ہم بیدلیں کے دولیں گااس ك فل مجان سے مضامين كى آ مرحل موكى \_ ميں اس نيت سے ينج اترا كراس كو مجمادوں كا میں نے خیال کیا تھا کہ کوئی شکتہ حال ہوگا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شاہ صاحب ہیں بڑے تومند لمباكر نذاور جوغه يہنے ہوئے كيروارنگ عمامه باندھے ہوئے۔ وجيہ محف تنہ ہاتھ ميں كئي تشبیحیں ملکے میں عصالے ہوئے مقطع صورت میں نے دل میں کہا کہ بیتو شخ المشائخ ہیں۔ میں نے تہذیب سے کہا کہ شاہ صاحب کیا تکرارہے جوتو فی تھی دیدیا یا لے لیا ہوتا۔ تو وه كہتے ہيں ہم تو كير اليس كے بير ليس كے بيس نے كما كرجوملاہے لے جاؤتو كہتے ہيں۔ ہر بیشہ گال مبرکہ خالی است شاید که بلنگ ففته باشد میں نے کہا کہ آپ کوبھی اس بھل کرنا جائے کہ ہر بیشہ گمال میرالخ اس پر بک بک شروع كى مين في كما فضول من بكوزياده بك بك كروكية كردن بكر كرنكلوادول كالبط كا

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی مرشد کو برا بھلا کے تواس وقت کیا کرنا جائے۔ فرمایا کہ اس کوروک دے کہ میرے سامنے ایسا تذکرہ مت کروجی کوصد مہ ہوتا ہے۔ پھراس کی ہمت ان شاء اللہ نہ ہوگی۔ اور اگر صبر نہ ہونے اور پوری قدرت ہواور کسی مفسدہ کا اندیشدنہ ہوتواس وقت بحفظ حد شرعی جونہ ہے ٹھیک کردے۔ اگر قدرت نہ ہواور وہ رو کئے سے ندر کے تووہاں سے چلاجاوے اوراس آیت سے ٹابت ہے۔ ارشادہے۔

وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بھا ویستھزء
بھا فلا تقعدوا معھم حتیٰ یخوضوافی حدیث النج اوراس آیت کا علم عدم قدرت
کے زمانے میں تھا۔ پھر زمانہ قدرت میں دوسرا قانون ہوگیا۔ لینی ضوب. یضوب گراس
وقت کے حالات کے مناسب ہی ہے کہ اس کو بیاطلاع کر کے چلا جاوے کہ میں اس وجہ سے
تمہارے پاس نہیں بیٹھا کم میرے بیرکو برا کہتے ہو لڑے بھڑے نہیں۔ اس برتاؤے بیرک
محل قدر ہوگی کہ بیرکی کیا یا کیزہ تعلیم بائی ہے۔ بس وہاں ہی چلو جہاں انہوں نے تعلیم بائی ہے کہ
کیسا صروش ان میں آگیا ہے۔ اس کوکر کے ویکھے کہ کیااثر ہوتا ہے۔

# تعليم ... عنوان لطيف كاستعال كي

فرمایا کہ لفظ دیورکا جو ہمارے یہاں مستعمل ہے بہت براہے۔" ور' ہندی میں شوہرکو کہتے ہیں اور'' دے'' کے معنی ٹائی کے ہیں۔ پس ویور کے معنی شوہر ٹائی کے ہوئے۔ بعض جہلا کے بیہاں دیورکو بجائے شوہر کے سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے بیافظ قابل تبدیل ہے۔ ای طرح جھے سالا کا لفظ بھی برامعلوم ہوتا ہے۔ پورب میں سبتی بھائی کو کہتے ہیں بیا چھالفظ ہے جوائیں بھی مکر وہ لفظ ہے خویش اچھا ہے۔ داماد بھی ٹھتے نہیں لیکن بعض الفاظ کہ معنی لغوی ان جوائیں بھی مکر وہ لفظ ہے خویش اچھا ہے۔ داماد بھی ٹھتے نہیں لیکن بعض جگہ بحاورہ میں کے بہت اجتھے ہیں اور ہمارے یہاں ان کا استعمال بھی ٹھتے نہیں لیکن بعض جگہ کا ورہ میں اس کو بہا یہ ترا بجھتے ہیں بعنی مفعولہ بعض لفظ کے رکن برائی نہیں لیکن بورب میں اس کو نہایت برا بجھتے ہیں بعنی مفعولہ بعض لفظ کے رکن ہیں ہولے جانے سے بہت برا ہوجا تا نہایت برا بجھتے ہیں لیکن مفعولہ بعض لفظ کی جائے گئے کہا کہ خدا اس کا لغم البدل عطا فرمائے اس کے دل میں کہا کہ مرنے کے موقعہ پر بیلفظ کہا گرمائے دائی صاحب بن رہے تھے انہوں نے دل میں کہا کہ مرنے کے موقعہ پر بیلفظ کہا کہتے ہیں اتفاق سے ایک شخص کے باپ کا انقال ہوگیا اور وہ تعزیت کے لئے آ ہے تو کہا کہ خدا انہم البدل عطا فرمائے اس نے بڑا برامانہ کہ میری ماں کو قصم کرا تا ہے۔

### فاتحد كى حقيقت اوراس كى غلوكا بيان بغرض اصلاح

فرمایا کیا کھڑلوگوں کے عقا کد بدعات میں خراب ہوگئے ہیں۔ یہاں تک کہان کے عقیدہ میں ہارالگاتے ہیں۔ایک تعزیہ عقیدہ میں ہارالگاتے ہیں۔ایک تعزیہ میں اولا دے بارے میں عرضی لکتی ہوئی تھی کہا ہے امام حسین مجھ کولڑ کا دے دیجے۔اوراس میں اولا دی بارے میں عرضی لکتی ہوئی تھی کہا ہے امام حسین مجھ کولڑ کا ایسا ہو بہتو ایک جاہل کے ساتھ ایک بتا بھی بنا کراس میں رکھا تھا گویا نمونہ بتا ایا تھا کہلڑ کا ایسا ہو بہتو ایک جاہل عورت کا فعل تھا گر تعجب ہے ایک مقام پر ایک تحصیلدا دصاحب نے عرضی لٹکائی ہوئی تھی کہ اے امام حسین لڑ کا دیجئے۔ ایک ظریف اس کے نیچ کھا ہے۔

زمین شورہ سنبل برنیارہ دروجم عمل ضائع سردان العنی تمان میں مائع سردان العنی تمہاری یہ بی بی با بجھ ہے اس سے ہرگز اولا و ند ہوگی جب تک دوسرا نکائ ند کرو

محاور شي كليدياراتم امام حسين-

ایک جگردوطالب علموں میں بحث ہورہی بھی کہایک تو یہ کہتے تھے کہ لوگ بڑے ہیرکیا

نیاز والتے ہیں ہا ختلاف محض لفظوں میں ہے باتی نیت ان کی اس میں یہ ہوتی ہے کہ نیاز تو

اللہ کی ہے اوراس کا تو اب فلال بزرگ کو بھی جا تھا۔ اتفاق سے کہتے تھے کہ بیس عقیدہ میں

بھی بزرگول کے نام کی نیاز ہوتی ہے یہی قصہ ہور ہا تھا۔ اتفاق سے ایک بوضیا آگی اور کہا

کہ بڑے ہیرکی نیاز وے دو۔ جو محض کہ رہے تھے کہ عقیدہ میں بھی بزرگول کی نیاز دی جاتی

ہے۔ انہول نے اس برضیا ہے کہا کہ نیاز تو دول اللہ کی اور تو اب پہنچاؤل بڑے ہیرکی
صاحب کو تو وہ بڑھیا گہتی ہے نہیں۔ اللہ میال کی نیاز تو میں الگ دلواؤل کی بیتو بڑھے ہیرکی
ماحب کو تو وہ بڑھی اپنے مقابل ہے کہا کہ ویکھتے آپ کی بڑھیا کس تھری کے آپ

ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے نقل کرتے تھے کہ ایک عورت ان کو فاتحہ کے لئے بلا کر لے گئی۔ کھا نا تو تھا ہی اس کے ساتھ افیون جا نڈ حقہ وغیرہ بھی تھا جب فاتحہ خوانی شروع کی اوراس عورت نے کہا کہ میاں نیچے کومت دیکھنا گر طالب تھا شوخ نیچے جو دیکھنا تو وہ عورت نظی تھی وہ خوا ہوئی کہ ہم نے منع کر دیا تھا آخر وجہ پوچھی تو کہا کہ جیسے مردہ کو اور

چیزوں سے رغبت تھی اس ہے بھی رغبت تھی۔ کیا حدہاس زیادتی کی۔

ا یک سب انسکٹر بیان کرتے تھے کہ میرے یہاں تھانہ میں ریٹ ہوئی کہ میری فاتحہ کوئی شخص چرالے گیا۔ چنانچے میں تحقیقات کو گیامعلوم ہوا کہ ایک ملکی میں پیر جی نے فاتحہ بند کر کے دیدی تھی اور روئی کی ڈاٹ لگا دی تھی کہ جب فاتحہ دینا ہوتو اس نکی کوکھول کر کھانے یر جھاڑ دیا کرو۔ سال کے بعدوہ بدل جاتی تھی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فاتحدوغيره احتياط ہے كرے توجواب ميں فرمايا بدوں قيود كے كريں اورا يك بات اور قابل غورے کہ کھانا سامنے لا کر جو فاتحہ دیتے ہیں بیقل کے خلاف ہے کیونکہ کسی چیز کے تواپ ملنے کی حقیقت میرے کہ پہلے عمل کریں کہ اس کا تواب اسے کو ملے اس کے بعد دعا کریں کہ يا الله جوثواب مجھ کوملاہ وہ فلاں کو پہنچ جاوے اس بنا پرصورت بیہونی جائے کہ بہلے کھانا مستحقین کو دے دیں کہ ثواب اس کا اپنا ہو جاوے پھر دعا کریں کہ اے اللہ دوسرے کی طرف اس کونتقل فر ما دیں۔اس سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ کھانے پر فاتحہ دینے کے بچھ معنی نہیں بالكل لغوحركت ہے دوسرے ميركہ فاتحہ ميں كل كھانا سامنے ہيں ركھتے تھوڑا سار كھتے ہيں اور اس يرفاتحدد يت بين ابسوال بيه يكدات بي كفاف كا تواب ببنجانا مقصود بي ياكل كا صرف اسی مقدار کامقصود ہونا تو ان کے نز دیک بھی نہیں اور جب سارے کا ثواب پہنچانا مقصود ہے توسوال میہ ہے کہ جب وہ سامنے ہیں تواس سے معلوم ہوا کہ سامنے رکھنا شرط ہیں پھر یتھوڑا کیوں سامنے رکھا گیا کیااللہ میاں کونمونہ دکھاتے ہیں بیتواور بھی لغور کت ہے۔

جا ندی خریدنے میں بائع کونوٹ دینے کا تھکم

فرمایا کہ جیا ندی خرید نے میں شتری اگر بائع کونوٹ دے تو جائز نہیں اس لئے کہ شن اور نئے کا دست بدست ہونا شرط ہے اور نوٹ روپینہیں ہے۔ بلکہ بول کرنا جائے کہ پہلے کہیں ہے یا خود بائع سے نوٹ کاروپید لے لے اور وہ روپید قیمت میں دے دے۔

كھوٹے سكہ كاحكم

ا یک صاحب نے دریافت کیا کہ خراب دوآئی وغیرہ آ گئی ان کا جلا دیتا جائز ہے یا

تہیں۔ قرمایا کہ جوخرالی سکہ بی کی ہووہ سرکاری کا رخانوں میں ہے دیجے اوراگر کسی کود ہجئے اوراگر کسی کود ہجئے تو طاہر کر دیجئے کہ الی ہے۔ خواہ وہ کم میں لے یا ہرا ہر جائز ہے۔ جب آ ب نے اس کو دے دی اب وہ جائز ہے۔ جب آ ب نے اس کو دے دی اب وہ جائز ہے۔ جب آ ب کے ذمہ بجھ ہیں اور جو خرالی بعد کی ہودہ کسی دوسرے کودھو کہ دے یا طاہر کر کے۔ آ ب کے ذمہ بجھ ہیں اور جو خرالی بعد کی ہودہ کسی کو بلا اطلاع دینا ورسنت نہیں مذمر کا رکونہ دوسرے کو۔

بنک میں روبیہ جمع کرنے کا حکم

ایک صاحب نے پوچھا بنک میں روپید جمع کرنا کیسا ہے۔ فرمایا کہ بیقرض ہے اور بنک اس کو حرام کا مول میں لگائے گا۔ اس نے اعائت کی ہے اوراعائت علی الحرام حرام مگراس میں بعض اقوال پر محتوات ہے۔ کیونکہ ہما را قصداعائت کا نہیں۔ اگر بیشیہ ہوکہ بنک میں جمع کرنے سے نبیت امائت کی ہے گھڑ قرض کہاں ہوا تو جواب ہے ہے کو تقود میں نبیت معتبر نہیں حقیقت معتبر ہے اور یہاں حقیقت قرض کی بائی جاتی ہے کیونکہ امائت کا صاب نہیں ہوتا اور یہاں متعان ہے۔ اس لئے قرض ہی ہوگا۔

ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی تحقیق

کسی نے دریافت کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا ہمیں فرمایا کے عوماً دارالحرب معنی غلطی سے یہ جھا جاتا ہے کہ جہال جرب داجب ہو۔ سواس معنی کوتو ہندوستان دارالحرب کی خبیں کیونکہ یہاں بوجہ معاہدہ کے حرب درست نہیں۔ گرشری اصطلاح میں دارالحرب کی تعریف بیہ ہے۔ آگے جو کھے فقہانے لکھا ہے تعریف بیہ ہے کہ جہال بورا تسلط غیر مسلم کا بورا تسلط ہوتا ظاہر ہے۔ آگے جو کھے فقہانے لکھا ہو وہ امارت میں اور ہندوستان میں غیر مسلم کا بورا تسلط ہوتا ظاہر ہے۔ گر چونکہ دارالحرب کے نام سے پہلے غلط معنی کا شبہ ہوتا ہے اس لئے غیر دارالا سلام کہناا چھا ہے بھراس کی دو تعمیس نام سے پہلے غلط معنی کا شبہ ہوتا ہے اس لئے غیر دارالا سلام کہناا چھا ہے بھراس کی دو تعمیس بیں ایک دارالا من دوسرے دارالحق ف ۔ دارالحق ف وہ ہے جہاں مسلمان خوفنا ک بدوں اور دارالا من دو جہال مسلمان خوفنا ک ندہوں ۔ سو ہندوستان دارالا من ہو جہال مسلمان خوفنا ک ندہوں ۔ سو ہندوستان دارالا من ہو جہال مسلمان خوفنا کہ نہیں اور حرب بھی درست نہیں کیونکہ باہم معاہدہ ہے۔ کے بورے تسلط کے مسلمان خوفنا کر نہیں اور حرب بھی درست نہیں کیونکہ باہم معاہدہ ہے۔ کہندوستان طرب بھی درست نہیں کیونکہ باہم معاہدہ ہے۔

كسى نے كہا كەشاەعبدالعزيز صاحب غيردارالاسلام بين عقدريا كوجائز لكھتے ہيں

دلیل میہ کہ لاربوابین المسلم والحوبی فرمایا کہ میری تحقق ہے کہ عقد جائز المبیں۔ ہمارے بعض اکابر جائز فرماتے ہے اس پر مجھ کواعتراض ہوا تھا آپ نے اپنے بروں کی مخالفت کی۔ میں نے جواب دیا کہ میخالفت نہیں خلاف تو جب ہوتا کہ وہ ناجائز کہتے اور میں جائز کہتا میں نے تواحتیا طاکولیا۔ اگر کوئی احتیاط کر بے توان کا کیا جرج ۔ احتیار تو اور اچھی ہے وہ بھی یہی فرماتے کہ احتیاط پرعمل کرنے میں کیا حرج ہے اور وہ حضرات تو اور اچھی ہے وہ بھی کہی فرماتے کہ احتیاط پرعمل کرنے میں کیا حرج ہے اور وہ حضرات واجب تو نہیں کہتے کہ لینار بوا کا ضروری ہے۔ جائز کہتے ہیں میں نے جو رسالہ کھا ہے وہ حضرت مولانا گنگوں کو دھایا تھا اس کی تعریف کی مگر خلاف مشہور ہونے کے سب دستخط نہیں فرمائے اس کی تعریف کی مگر خلاف مشہور ہونے کے سب دستخط نہیں فرمائے اس کی تعریف کی مگر خلاف مشہور ہونے کے سب دستخط نہیں فرمائے اس کا نام تخذیر الاخوان فی تحقیق الربوانی الہند و متان ہے۔

وقاروتكبر كافرق

ایک شخص نے دریافت کیا کہ وقار و تکبر میں کیا فرق ہے۔ فرمایا کہ کہاں تکبر کہاں وقار تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر وقار کے معنی ہیں کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو واقع میں خفیف ہوں اور وقار میں پنہیں کہ اور وں کو کمتر سمجھے بلکہ وقار تو تو اضع کا شعبہ ہے۔ واقع میں خفیف ہوں اور وقار میں پنہیں کہ اور وں کو کمتر سمجھے بلکہ وقار تو اضع کا شعبہ ہے۔ جس قد را نکسار بڑھتا جا و ہے گا سکون و سکوت کی شان بڑھتی جا و ہے گا تو اضع سکے لئے وقار الزم ہے اور تو اضع سکر کی ضد ہے۔

# رجاءاورغرور كافرق

فرمایا کدرجاءوہ معتبر ہے جس میں اسباب بھی جمع ہوں اور جس میں اسباب جمع نہ ہوں اور جس میں اسباب جمع نہ ہوں وہ غرور ہے۔ مثلاً جو محفل بھیتی کرتا ہے اور اس کے تمام اسباب جمع کر کے بھرامید وار ہو حق نعالی مجھ کو دیں تو بید جاء معتبر ہے اور ایک شخص وہ ہے جس نے اسباب جمع نہیں کئے اور امید وار ہے کہ اللہ میال جھے کو غلہ دیں گے تو بیغر ور ہے۔ بعض اہل لطائف نے بیان کیا ہے امید وار ہے کہ اللہ میال کو۔ اگر عمل نہ ہوتو رجاء کا تحقق ہی نہ ہوگا۔

شكراور كبركا فرق

فرمایا که جوشخص حق پر ہوتو اس میں بھی لوگوں کی دوحالتیں ہیں ایک تو بید کہ اس کونعمت

سجھ کراس پرشکر کے بیتو مطلوب ہے اور انک سیکداس پرناز ہو بیجہل ہے۔ اس کو ایک مثال سے بھے مثلاً ایک شے ہے کہ دو تھی اس پر قابض ہیں مگر ایک تو مالک ہے اور دوسرا محض تحويلدار سوما لك توناز كرسكنا مع مرتحويلدار نبيس كرسكنا بلكداس كوانديشدا كارسكا كهيس مجه ہے چھین نہ لے۔ ای طرح اگر کسی نعمت پر بندہ میں کسی خوف کی کیفیت ہے کہ کہیں مالک حقیقی اس نعت کوسلب نہ کرے تو بیشکر ہے کہ یوں سمجھ گیا ہے بیاللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے ورنہ کبر ہے۔ پس اہل جن کوچاہیے کہ تر ساں در زاں رہیں۔ اہل باطل کوحقیر اور اپنے کو بڑانہ مجھیں۔

انبیاء کیم السلام کے علوم سے ایک علم امثلہ ہے

فر مایا کہ انبیاء کے علوم میں ہے ایک علم امثلہ بھی ہے۔ جو عارفین کو بھی مرحمت ہوتا ہے۔اس لئے احادیث میں امثلہ بہت ہیں۔حضرت علیٰ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آیک ملحد نے آپ سے سوال کیا کہ انسان میں اختیار و جرکسے جمع ہوسکتے ہیں آپ نے ڈیڑھ بات میں اس کو مجھا دیا۔وہ کھڑا تھا اس ہے کہا کہ اپنایا وس اٹھاؤ۔اس نے اٹھالیا آپ نے فرمایا ك دوسرا بهي المفاوه ببيل المفاسكا آب نے فرمایا كه بس اتنا مجبور ہے اورا تنا مختار۔ اختیار بھي ہاور جربھی ہے۔آپ نے کیامثال سے مہل کر دیا۔ ایک اور طحد نے آپ سے سوال کیا تھا معاد کے بارے میں جس کا وہ منکر تھا آپ نے فرنایا کہ کم از کم حشر اجساد محتل توہے تو احوط بھی ہے کہاں کے وقوع کا اعتقاد رکھیں کیونکہ اگر حشر نہ ہواورتم منکر ہوئے تو پھر بازیرین ہوگی ای کوسی نے ظم کیا ہے۔

الاحشر الاجساد قلت اليكما

قال المنجم والطبيب كليهما اوصح قولى فاتجسار عليكما ان صح قولكما فلست بخاسر

بزرگول كى نظر حقائق برتھى وہ جاہتے تھے كەمخاطب كوسى طرح نقع ہوائے كو بردھا نا

منظور نہ تھا جیسے آج کل بلا پیملی ہوئی ہے۔

تفكر مظهر حقائق ہے

فرمایا که وی کوچاہے کدائی حقیقت میں غور کرے اورسوچا کرے کہ جو برائیاں

لوگ کرتے ہیں ہیں تواس ہے بھی زیادہ براہوں۔ بیضدا کا تفل ہے کہ اس نے اصل عیوب کو چھپالیا میرے میوب تواس ہے بھی زیادہ ہیں پھر برا کیوں مانے۔ جیسے اندھے کوکوئی کانا کہد دے تواس کوشکر گزارہ ونا جائے اگر خوش بھی نہ ہوتو اس اہتمام میں تو نہ پڑے کہ جھے کیوں برا کہا۔ اور کون کون اس میں شامل تھا۔ اور کیا معنی ہوا برا کہنے کا اور اس کا دفعیہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ و تعدد بیا مراض کی شخصی ق

ا یک صاحب نے سوال کیا کہ حدیث میں ہے '' لاعدوی' 'لیعنی مرض کا تعدیبہیں ہوتا اس کے کیامعنی ہیں کیا تعدیہ بالکل منی ہے۔ فرمایا کہ دو حدیثیں ہیں ایک تو لاعدوی اس ت معلوم ہوتا ہے کہ تعدیدا مراض کانبیں ہوتا اور دو سری حدیث ہے فو من المجذوم كما تفرمن الاسد كرجدامى سے ايا بھا كو جيسے شرسے بھا گتے ہو۔ بيابن ماجدكى روایت ہے اس سے ظاہر اُبعض امراض کا تعدییہ معلوم ہوتا ہے یہاں وووجہ فیلیق کی ہیں بعض توعدوی کے قائل ہوئے ہیں کہ امراض میں تعدیبہ وناہے اور لاعدوی میں تاویل کی ہے وہ یہ کہ امراض کی ذات میں تعدیم بیس جیسے کہ اہل سائنس بالذات تعدید کے قائل ہیں کہ امراض کی ذات میں تعدیہ ہے لاعدوے میں اس کی نفی ہے۔ باقی جہاں خدا تعالی کا حکم تعدید کا ہوتا ہے وہاں تعدیہ ہوجاتا ہے اور بعض نے لاعدوی کومطلق کہا ہے کہ تعدید بالکل ہوتا ہی نہیں۔ باقی مجدوم والی حدیث جو نیچنے کو فرمایا تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کے پاس جانے والے کواگر اتفاق سے میرض ہوگیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ جھے کواس سے بیاری لگ گئی اوراس اعتقادے بیچنے کے لئے آپ نے اختلاط سے منع فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ بعض نے لاعددی میں تاویل کی ہے اور بعض نے مجذوم والی حدیث میں ۔ مگر اقرب پیہے کہ تعدییہ ہوتا ہے مگر باذن الہی ہوتا ہے اور بلا اذن نہیں جنانچہ بریلی میں ایک بنگالی ہند د کا قصہ ہوا کہ اس کالڑ کا مبتلائے طاعون ہوا۔وہ مندداس کے پاس برابر لیٹیا تھا۔اس کا سانس اوپر آتا تھا وہ لڑ کا مرگیا۔اس کواس قدرصدمہ جوا کہ اس کوائی زندگی بارمعلوم ہونے لگی اس لئے قصد أ اس کی استعالی چیزیں خوب استعال کرتا تھا کہ میں بھی مرجا دُں مگر نہیں مرا۔ بتلانیئے کہ اگر تعدييه بالذات ہوتا وہ كيول بيخا۔ اى طرح اگر تعدييه بالذات مانا جاوے تو اگركسي جگه

بیاری ہوتو قصبہ میں سے ایک بھی نہ بچے۔ ایک شفیق طبیب تھے جنہوں نے طاعو نیوں کا علاج اس طرح کیا کہ دوااینے ہاتھ سے بناتے اور پلاتے ان کو گود بی لے لے کر بیٹھتے كتي تفي كدان كي مريضون من سے صحت باب موے ان ميں بعض مربيض اس قدر تیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگل میں آبلہ پڑ گیا۔ مگران کا کان بھی گرم ندہوا۔غرض بالذات خاصیت تو تعدیدی اس میں نہیں۔البنتہ اسباب ظنیہ کے درجہ میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس سے متاثر ہونے باند ہونے کا مدار قوت وضعف قلب پر ہے۔ضنیف القلب براٹر زیادہ ہوتا ہے۔اس کے متعلق ایک مسکدریہ ہے کہ جس کستی میں میر مرض ہواس کو چھوڑ کر چلا جانا جائز نہیں ہاں اس بستی بیل ایک مکان بیل سے دوسرے بیں عِلا جائے ایک وقیق مزع اس کی میجھی ہے کہ اگر سازی بستی والے کہیں چلے جاویں کہ ایک بھی وہاں نہرے تو جائز ہے۔ باتی میرجائز نہیں کہ بعضے چلے جادیں اور بعضے وہیں رہیں اور حكمت أس ميں بيرہ كربعضے كے خلے جانے سے باتى مائدوں كى دھكنى واضاعت حق ہوتا ہے کہ مریضوں کی تنارواری گون کرے گاحقیقی ہدردی ہے کہ جواس مسلہ سے طاہر ہے۔ باقی لیڈر دیڈرلوگوں کی ہمدردی صرف باتیں ہی باتیں ہیں دہ تو ہمددردی ہے ان کی تہذیب تہذیب نہیں تعذیب ہے اظہاراورڈا کٹروں کا پیجال ہے کہوہ کئی کوریکھنے جاتے ہیں تو دور کورے رہتے ہیں اس صورت میں مریض کی کیسی دل شکنی ہوتی ہوگی۔وہ سمجھے گا کہ اس مرض کی وجہ ہے پر ہیز کر رہے ہیں اس کا ول کیسا تو نے گا کہ جب مرض ایساسخت ہے تو میں بھلا کیا بچوں گامئو میں ایک جماعت نے اپنے ذمہ طاعون والوں کی خدمت اور ان کا کفن دفن لیا تھا چنا نجے ان کا کان بھی گرم نہ ہوا۔ یہ بھی عدم تعدید کی دلیل ہے بھی بات سے ہے۔ نیارد جوا تانه گوئی بیار زمین ناورد تانگوئی بیار خاک و بادوآب و آتش بنده اند بامن و تومرده باحق زنده اند

مٹی آرڈ رکے جواز کی تاویل عموم بلوی کامل جواز سے دور کے جواز کی تاویل عموم بلوی کامل جواز

ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعض علمامنی آرڈرکونا جائز کہتے ہیں قرمایا کہ عدم جواز کی جو بنا ہے اس میں کلام ہے۔ وہ بنا توبیہ ہے کہ ڈاک میں جو دیا جا تا ہے وہ قرض ہے اور قرض

ین مثل لینا چاہے اور مثل نہیں لیا جا تا مثلاً دورو پیدو آند تو داخل کیا جا تا ہے اوروی رو پید صرف وصول کیا جا تا ہے اور بیر بوہے ۔ اور امانت بول نہیں کہر سکتے کہ امانت میں چیز بعید پہنچنی خاہر اور وہ کلام ہیہ کہ قرض تو مسلم مگر وہ دو آنہ قرض نہیں بلکہ منی آرڈر کی فیس نے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ بیٹی قرض دے کر دوسری جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں پھی کھست پڑھت ہوتی ہے جس کے لئے عملہ کی ضرورت ہے ہیں جو چاہتا ہے اور اس میں پھی کھست پڑھت ہوتی ہے جس کے لئے عملہ کی ضرورت ہے ہیں جو دو آنہ مرکار کو میں دے جاتے ہیں وہ قرض نہیں بلکہ عملہ کا خرج ہے سرکارائے عمل کی اجرت لئی ہے دو آنہ اس کی اجرت ہے وہ جز وقرض نہیں ۔ وہ تا ویل جواز کی بیہ ہاتی محض اس لئی ہے دو آنہ اس کی اجرت ہے وہ جز وقرض نہیں ۔ وہ تا ویل جواز کی بیہ ہوگی وہاں میں عموم بلوی ہے۔ بلکہ عموم بلوی وہاں میں میں جہاں مسلکہ بوجہ عموم بلوی ترک کر سکتے ہیں۔ علی سکن ہے جہاں مسلکہ فیہ ہو وہ ہاں اپنا مسلکہ بوجہ عموم بلوی ترک کر سکتے ہیں۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ترکی ٹوٹی بہننا کیسا ہے۔فرمایا کہ مقتدا کوتو مناسب نہیں مگر چونکہ اس میں ایک گون عموم ہوگیا ہے اور پہلے کا ساخصوص نہیں رہااں لئے عوام کواجازت ہوگ۔ چونھی صدی کے بعدا جہما دنہیں اس کی شخصی واقعہ سے

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا شامی میں لکھا ہے کہ اجتہاد بعد چوتی صدی کے بندہو گیا۔ فرمایا کہ ہاں۔ شامی میں نقل کیا ہے پھراگر کہیں منقول بھی نہ ہوتب بھی یہ ایک واقعہ ہے جب ایسا شخص بعد چوتی صدی کے بیدانہیں ہوا تو لامحالہ بھی کہا جائے گا کہ باب اجتہاد بند ہو گیا اور اس کا امتحان کہ اب ایسا شخص ہے بہت آسان ہے وہ یہ کہ جس شخص کو اجتہاد کا دعویٰ ہووہ فقہا کے فرا وی سے قطع نظر کر کے کلام اللہ وحدیث سے چند مسائل کو اجتہاد کا دو تو ہو ہی کہ دو اقعی کلام اللہ وحدیث سے چند مسائل کو متعبط کرے پھران ہی مسائل میں فقہا کے کلام کو دیکھے گا تو خودہی کہددے گا کہ واقعی کلام اللہ وحدیث کو فقہا ہی نے ہم اس فقہا کے کلام کو دیکھے گا تو خودہی کہددے گا کہ واقعی کلام اللہ وحدیث کوفقہا ہی نے ہم جھا ہے۔ چنا نچے میں نے ریل میں ایک مدی اجتہاد سے کہا تھا کہ وقعی کو دو سرے کوئسل کی۔ اور پانی ہے نہیں۔ ووٹوں نے تیم وضو کی ہا ور دوٹوں سب با توں میں برابر ہیں صرف فرق اس قدر ہے کہا کیا کہ ایک نے تیم وضو کا کیا

ہاوردوس نے جواب دیا کہ وضو کے تیم پرزیادہ مستحق ہے کیونکہ اس کی طہارت تو ک ہے بوجاس انہوں نے جواب دیا کہ وضو کے تیم پرزیادہ مستحق ہے کیونکہ اس کی طہارت تو ک ہے بوجاس کے کہ نجاست میں دونوں کے نشاوت تھا اور طہارت دونوں کو بکسال حاصل ہوئی لیس جس کی نجاست اخف تھی اس کی طہارت تو ی ہوئی میں نے کہا اب فقہا کا جواب سنوو دہ یہ کہتم میں انسال کی امامت افضل ہے کیونکہ تیم نائب ہے اصل کا اور شسل تو کی ہے تطہیر میں سے من افسل کی امامت افضل ہوتا ہے۔ اس لیے شسل کا تیم افضل ہوا اور سلم نہوا در سیسلم نہوں والوں میں وضو والے سے لہذا تیم عن الغسل کی امامت افضل ہوا اور سیسلم ہوئی افسان نے امامت میں وضو والے سے لہذا تیم عن الغسل کی امامت افضل ہوئی بھی تھی تھی ہیں۔

بالشخ عبدالقا در شيئالله كي اصل شخفين

ایک شخص یا شخ عبدالقا در شیاللہ پڑھتے تھے فرمایا کہ بین نے ان ہے کہا کہ جب شخ نہ تھے تو لوگ کیا پڑھتے ہوں گے اور خود حضرت شخ کیا پڑھتے تھے۔ وہ چیز تو یقینا بڑھ کر ہو گی اس ہے جس کی بدولت حضرت خوث اعظم اس مرتبہ کو پہنچ تو وہ کی کیوں نہ پڑھو۔ درة المعارف میں لکھا ہے کہ میں ایک بار پڑھ دہا تھا یا شخ عبدالقا در شیاللہ آ واز آئی کہ کہ بار یا اہم الراحمین شیاللہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پیکمہ کسی نے غلب حال میں کہا ہوگا اصل تو اس کی ہے ہے ادراب وہ درائج ہوگیا بعض با تیل رسم ہوگئیں اگر چرابتداء میں غلب حال میں صا در ہوئی تھیں جیسے قیام مولوداس کی اصل بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ سی مجلش میں اتفا قاؤ کر شریف میں کی کو وجد ہوا اور وہ اس کی اصل بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ سی مجلش میں اتفا قاؤ کر شریف میں کی کو وجد ہوا اور وہ اس کی اصل بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ سی مجلش میں اتفا قاؤ کر شریف میں کی کو انام غزالی نے کہا ہے کہا گرسی کو وجد ہوا ور وہ کھڑ ا ہو جاوے تو سب کو کھڑ ا ہو جاتا جا ہے تا کہائی کو انقباض نہ ہواب وہ رہم ہوگئی۔

نسبت ومالي كي تكذيب

فرمایا کے میں فرایا کے میں ایک صاحب ہے کہا تھا کہم جوہمیں وہائی کہتے ہواور ہم کوابن عبدالوہاب سے نسبت کیا ہے۔ حالا مکہ نسبت تین منم کی ہے۔اول نسبت کلی ڈوؤوہ جارے سلسلہ اسا مذہ میں نہیں۔ دوسری نسبت بیعت بی تجی نہیں تیسری نبست نسب کی سودہ بھی ہمارے بروں میں نہیں۔

تو کیاا کی صورت میں ہم کواس کی طرف نبست کرنے میں تم ہے مواخذہ نہ ہوگا۔ اب تو نبست کرنے والے بید بینی تہمت ہے کیونکہ ہمیں تو عبدالوہا ہی تاریخ بھی نہیں معلوم ہماری بجالس میں اس کا تذکرہ بھی بھی نہیں آتا نہ بطور مدح معلوم ہماری بجالس میں اس کا تذکرہ بھی بھی نہیں آتا نہ بطور مدح اور اصل بات تو بیہ کہ وہائی کے معنی آج کل بید ہیں جورسوم مروجہ کے خلاف مراح اور عوام کے نزدیک بید مرادف بے ادب کا سمجھا جاتا ہے مولوی اسحاق علی صاحب جو میرے دوست بھی ہیں ان سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ذکر ولادت کو منع کرتے ہیں اس ذکر کے انہوں نے جواب ویا کہنیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بے ادبی سے منع کرتے ہیں یعنی اگر گھر ا ہونا انہوں نے جواب ویا کہنیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بے ادبی سے منع کرتے ہیں یعنی اگر گھر ا ہونا اذب اور بعی خار بہنی اوبی اللہ علی اللہ علیہ وہائی کے ذکر کے وقت بعی اربانے ادبی ہوئی اس ذکر کی میں بادبی ہوئی اس ذکر کی میں ہے ادبی ہوئی سور تیجو یہ کیسا کہ ایک حصر ایسا اور ایک ایسانس چا ہے کہ بقید تذکرہ کی بھی ہے ادبی ہوئی سور تیجو یہ کیسا کہ ایک حصر ایسا اور ایک ایسانس چا ہے کہ بقید تذکرہ کی بھی ہے ادبی ہوئی سور تیجو یہ کیسا کہ ایک حصر ایسا اور ایک ایسانس چا ہے کہ بقید تذکرہ کی بھی ہے ادبی ہوئی سور تیجو یہ کیسا کہ کا در سے کو کھر ہے ہوئی کر میں وہ اس طرح کر اس طرح کر میں وہ اس

ٔ نیاز مروجه کی شخفیق

فرمایا کہ ایک رسم گیار ہویں کی ہور ہی ہے جس میں جہلا کا بہت ہی برنا عقیدہ حضرت غوث پاک کی طرف ایسی حکایتیں منسوب کی ہیں کہ خدا کی پناہ چنا نچا یک بڑھا کا قصہ ہے کہ اس نے اپ مرے ہوئے فرزند کے زندہ ہونے کی آپ سے دعا چاہی آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عرفتم نہ ہو چکی تھی اب زندہ نہیں ہوسکتا آپ نے کہا کہا گرعم ختم نہ ہو چکی تو آپ ہی سے کیوں اس کی عمرتم ہو چکی تھی اب زندہ نہیں ہوسکتا آپ نے عصر میں آ کر ملک الموت کا تھیلا جس میں روحیں کہتے مگر پھر بھی جب دعا قبول نہ ہوئی تو آپ نے عصر میں آ کر ملک الموت کا تھیلا جس میں روحیں لئے جارہ ہے جھے چھین کر کھول دیا سب روحیں نگل کر بھاگ گئیں اور سب مرد ندہ ہو گئے۔ ملک الموت نے اللہ میاں سے شکایت کی ارشاد ہوا کہ ہمارا محبوب ہے جانے دو۔

كيار موس كي مضائي كي شخفين

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر گیار ہویں کی مضائی آئے تو اس کو کیا کرے فرمایا

کیرکہیں فن کردے اور دوکرنے میں عوام کے اندوائتا کا اندیشہ ہے۔ جہلاعوام الناس
کو مشتعل کر ناٹھیک نہیں۔ اس کی تا تبدیل کہ عوام میں اشتعال مناسب نہیں۔ ایک حکایت
بیان کی کدایک زمانہ میں مسئلہ مولد کے متعلق کا نیور میں میری تر دید کے لئے علاء کو باہر سے
بیل کر بیان کراتے تھے۔ مولا نامحہ حسین صاحب آلہ آبادی بھی تشریف لانے ان ہے بھی
میرے دوگی ورخواست کی انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میرا بیر بھائی ہے میں ایسا نہ کروں
گا۔ اس زمانہ میں آیک صاحب نے خواب میں ویکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں بڑا مجمع ہے اور اس زمانہ میں کا نیور کے لوگوں میں بی شور ہور دیا تھا صاحب رویا نے
مضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا ان مسائل میں حق گیا ہے تو فر بایا کہ اشرف علی جو کہتا
ہے وہ حق ہے بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ہستہ سے سیجھی فر بایا کہ اس سے کہدو بنا سے
وہ حق ہے بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ہستہ سے سیجھی فر بایا کہ اس سے کہدو بنا سے
وہ حق ہے بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ہستہ سے سیجھی فر بایا کہ اس سے کہدو بنا سے
وہ حق سے بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ہستہ سے سیجھی فر بایا کہ اس سے کہدو بنا سے
وہ حق سے بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ہستہ سے سیجھی فر بایا کہ اس سے کہدو بنا سے
وہ حت سے بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ہستہ سے سیجھی فر بایا کہ اس سے کہدو بنا سے
وہ حت سے بیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ہستہ سے سیجھی فر بایا کہ اس سے کہدو بنا سے
وہ حت سے بیر حضور سلم سے مطلب سے تھا کہ عوام البناس میں جو تکہ شورش بھیلی ہے اس لیے خامر وقی

### اخلاص كاليك امتحان

فرمایا که علامت اخلاص کی مدہ کے اگر دوسر افخص وہی کام کرنے کوآ جاوے تو بیٹے میں کام کرنا چھوڑ وے بشرطیکہ وہ اہل بھی ہو۔ اب تو بیرحالت ہے کہ اگر کو کی مدرسہ پہلے ہے ہو اور دوسرا ہوجا وے اور بیمعلوم ہو کہ دوہ اچھا کام کرے گا تو اس کے اکھاڑنے کی فکر کرتے ہیں کیونکہ دیا کی منفعت جاتی ہے ( کہ چندہ کم ہوجائے گا)

# تراوح میں قرآن سانے کی اجرت برایک شبہ کا جواب

ایک صاحب نیم شیا کہ حافظ لوگ جو محراب ساتے ہیں اوران کو دیا جا تا ہے اور علم اس کو قرآن پڑھنے کی اجرت قرار وے کر ناجائز کھنے ہیں اگر اس کوجس اوقات کی اجرت قرار دیا جا و ہے گی اجرت میں قرمایا کے جس اوقات کی اجرت کہاں ہے اگر حافظ جی مہید بھر تک تھر ہے رہیں اور پڑھیں نہیں تو کون دے اور جا فظ جی دن تھر پھراکڑیں اور رات کو سنادیں تو مل جا و ے گار تو خالص اجرت قرآن پڑھتے ہے۔

العليم دين تراوح مين قرآن سنانے پر مقوانے كى اجرت

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ علیم دین پراجرت لینے سے اجرماتا ہے یانہیں اور جیسے عليم يراجرت لينكوجائز كهاجا تاباس طرح قرآن سنافي يراجرت لينيكوجائز كهني ميساكيا قباحت بفرمايا كتعليم يراجرت لين ساجرتهيل ملتا يكرتعليم يرجوملتا بالكواجرت كيون قرار دیا جاوے بلکہ نفقہ ہے دین کی خدمت پر جو کہ مسلمانوں پر واجیب ہے بیعنی سیخص مسلمانوں کی خدمت دین کررہاہان کے ذمہہے کہ دواس کے نفقہ کے قبل ہوں اور بیان کے ذیمہ واجب ہے۔ جنب نفقہ ہوا تو اجرت نہ ہوئی۔الیت متعین مقدار میں شبہ ہوگا کیونکہ نفقہ میں تعین نہیں ہوتی بلکہ جس قدراس کے اخراجات کو کافی ہودہ دینا جاہیے تو بات یہ ہے کہ بیہ تعیین رفع نزاع کے لئے ہاور نفقہ کی صورت لینے میں اس کو تعلیم پر اجر بھی ملے گا جب کہ نیت اس کی اللہ کے لئے فیض پہنچا تا ہے اور نفقہ ضرورتا لیتا ہوا وراس کا معیار میہ ہے کہ اگر اس کا گزاراای طریقہ سے ہوتا ہے اور کہیں ہے زیادہ کی ملازمت آ جادے اور وہ چلا جادے تو معلوم ہوگا کہ زر کا طالب ہے اور اگر نہ جاوے تو معلوم ہوگا کہ دین کا خادم ہوگا ہاں اگر شکی ہے گزر ہوتا ہوا در چلاجا دے تو ندموم ہیں۔ باتی مردوں پر جوقر آن پڑھتے ہیں اس قرآن پڑھنے كا قياس تعليم برهيك نبيس كيونكه عليم مين دين كي ضرورت با گرتعليم تيهوڙي دي جاديورين كوضرر يہنيج كدا يك مدت كے بعد قرآن ضائع ہوجادے اس لئے بوج ضرورت كے صورة امام صاحب کے مدہب کوڑک کر دیا گیا بخلاف ایصال تؤاب کے کہ دین میں اس کی محم معزبیں۔ خشوع وخضوع كي شخفين

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ خشوع و خضوع میں عطف آیاتفیری ہے۔ فر مایا کہ خشوع متعلق جوارج کے خشوع کے معنی ہیں سکون چنانچہ خشوع متعلق جوارج کے خشوع کے معنی ہیں سکون چنانچہ کلام اللہ میں ہے توی الاد ص خاشعت اے ساکتہ خشوع عمل میں میہ کہ قلب میں سکون ہوتی کہ قلب میں الاد ص خاشعت اے ساکتہ خشوع عمل میں میہ کہ قلب میں سکون ہوتی غیر مقصود میں حرکت فکر مید نہ ہوا ورجو چیز موصل الی اللہ نہ ہووہ غیر مقصود نہیں۔ گو مقصود بالذات نہ ہی گوظا ہم میں وہ غیر معلوم ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نماز میں تجہیز جیش کرتا ہوں تو وہ تجہیز منانی ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نماز میں تجہیز جیش کرتا ہوں تو وہ تجہیز منانی

جیش نظی جیبا کہ ظاہر امعلوم ہوتا ہے اس بناء پر ایک مولوی صاحب نے کہا پھر تو خشوع کی ضرورت نہیں کیونکہ عرفماز میں جمہیز جیش فرماتے ہے اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بیمنافی خشوع نہیں اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے وزیر در باریس جاتا ہے اورامور سلطنت کو پیش کرتا ہے تو وہ امور حضوری با دشاہی کے خلاف نہیں سمجھے جاتے کیونکہ اس کی حضوری بی ہے اس طرح حضرت عرفو خیال سیجے کیونکہ ان کے سیر دیمی کام تھا۔ حضوری بی ہو سکتی ہے کہ ونکہ ان کے سیر دیمی کام تھا۔ محصوری کی کام تھا۔ محصوری کی کام تھا۔ محصوری کی کام تھا۔ محصوری کی کی موسکتی ہے۔

فرمایا که آدمی قناعت اورا کتفااور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آمدنی میں بھی رہ سکتا ہے اور فرض منصبی کوچھی ایسا ہی تفوی والا اوا کرسکتا ہے۔

عوام کے معاملہ تعوید کی اصلاح

فرمایا کروام الناس کا اعتقادتعویذ کے بارہ میں صدے زیادہ متجاوز ہوگیا ہے۔
ای واسطے طبیعت تعویذ دیئے کوئیس جا ہتی۔ جیسے اہل سائنس کا اعتقاد ہے کہ ہر چیز ہیں ایک تا ٹیرر کھ دی ہے جواس ہے تخلف ٹیس کر علق اور تا ٹیرر کھ دینے کے بعد نعوذ باللہ اللہ ہیاں کو بھی قدرت ٹیس رہی کہ اس کے خلاف ہو سکے بسٹل آگ کے اندر تا ٹیر جلانے کی رکھ دی ہے اب بیہ ہوئی ٹیس سکتا کہ آگ نہ جلائے اسی طرح عوام الناس کا اعتقادتعویذ کی نسبت ہے بوں بچھتے ہیں کہ جب تعویذ با ندھ دیا تو جس غرض ہے با ندھا اس میں تخلف ہی نہ ہوگا اور آگر تخلف ہو جاوے تو بیا خمال ہوتا ہی ٹیس کہ تعویذ کا اثر غیر لازم ہے بلکہ سے تحقیق ہیں کہ شرط میں کی رہ گئی ہوگی۔ میں تو تعویذ و سے غیر اللہ کی طرف دعا کے ساتھ توجہ کرتا ہوں حضرات انبیاء کا بھی بیس طرف دعا کے ساتھ توجہ کرتا ہوں حضرات انبیاء کا بھی بیس طرف دعا کے ساتھ توجہ کرتا ہوں حضرات انبیاء کا بھی بیس طرف دو توجہ اس طرف کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ دو توجہ اس طرف روزا لئے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجا وے نہ بیٹ کہ ان کے کہ وہ تو توجہ اس طرف زور ڈالے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجا وے نہ بیٹ کہ ان کے کہ وہ تو توجہ اس طرف کی رہ گئی ہوگیا کہ مقال کے کہ وہ تو توجہ اس طرف کے بیس کرتے ہیں کہ دیس خود مربین کے مرض کو نکال رہا ہوں ''۔

# شش عید کے روز وں کا ادعام قضا کے روز وں کے ساتھ ہوسکتا ہے یانہیں اس کی تحقیق

فرمایا کم بعض کتابوں میں بیمسئلہ لکھاہے کہ جس پر قضا کے روزے ہول اور وہ ان کونٹوال کے مہینہ میں رکھ لے تو دونوں حساب میں لگ جاتے ہیں۔ لیعنی قضاروزے رکھنے ہے شش عيد كروزول كاثواب بهى ال جاتا ہے جيسے يعدوضوفرض ياسنتيں پڑھنے سے تحية الوضو پر قياس كرنا قياس مع الفارق ب كيونك تحية الوضوا ورتحية المسجد ك مشروعيت كي بزاييب كهكوئي وضو اور حاضری مسجد تمازے خالی نہ ہواور فرض سنتن بڑھنے سے مصلحت حاصل ہو جاتی ہے اس واسطة تحية الوضويا تحية المسجد يزهضنه كي عليحده ضرورت ندرني اورؤه سنت يا فرض مين متداخل ہو تنئیںاگر جیمتنفلاً پڑھنااولی ہے بخلاف ششعید کے روزوں کے کہان کی نضیلت کی بنامیہ كان كركھ لينے سے سال بھركا حساب برابراس طرح ہوجا تاہے كرحق تعالى كے يہاں آيك نیکی کی در نیکیال ملتی ہیں چنانچدار شادے من جاء بالحسنة فله عشر امثالها جب کی نے رمفیان شریف کے روزے رکھے تو دس ماہ کی برابر تو وہ ہوئے اور چھروزے شش عید کے دو ماہ کے برابر ہوئے اس طرح بوراسال ہو گیا ہی سال بھر کا حساب بورا کرنے کے لئے مشتقلاً قضااور سشش عیددونوں جدا جدار کھنے ہوں گے اور نماز میں تداخل ہوناروز ہے تداخل کوستلزم نہیں۔اگر بيشبه وكدان روزول كے لئے شوال اى كى كيا تخصيص بى قاعد و تو عام بى من جاء بالحسنة فله عشر امتالها اس لئے جس ماہ میں بھی رکھے گا تواب ای قدر ملے گا جواب بہے اور بڑے كام كى بات ہے كەشوال كى تخصيص اس لئے ہے كەشش عيد كے روزوں كا تواب جو دو ماہ كے برایر ہوگا تو وہ دو ماہ رمضان ہی کے برابرشار ہوں گے یعنی ان روز دں کا ایسا ہی تواب ملے گا جیسے رمضان شریف کے روز وں کا بخلاف اس کے کہ اگر کسی نے ذیقعدہ پاکسی دوسرے مہینوں میں رکھے تواس کوفضیلت رمضان کے روزہ کے برابرنہ ملے گی مطلق تصناعف ہوجائے گا۔

غير مختار كي حفاظت منجانب الله موتى ہے

فرمایا کہ جب تک آ دی این اختیار کانہیں ہوتا ہے اس کی حفاظت من جانب اللہ ہوتی

ہادراللہ میاں کی تفاظت کو کیا پوچھتے ہوا یک شخص کہتے تھے کہ ایک و فعراز ان میں گوئی چل رہی تھی ایک شخص کی تینی پر گوئی گئی چونکہ بہت دور ہے آئی تھی اس لئے زور گئے کیا تھا تو پارتو نکل نہ سکی د ماغ میں جا کر بیٹی گئی اور جمع النور کے موقع پر رہ گئی جس سے وہ شخص اندھا ہو گیا۔ عقلا جمع سے کہ کس طرح تکالیس پر بیٹان تھے۔ کوئی تدبیز بیس سوچھتی تھی اسنے میں ایک گولی اور آئی خوب زور میں بھری اسی موقع پر گئی اور اس کو بھی نکال لئے گئی وہ شخص اچھا ہو گیا۔ زخم تو رہا اس کا علائے ہو گیا بھلا کم موقع پر ماری موقع ہیں۔

بجين كي تربيت بخته موتى ہے

فرمایا که کثر لوگ بجین میں تربیت کا اہتمام بین کرتے بیل کہ دیے بین کہ انجمی تو بچے
ہیں حالانکہ بجین بی میں عادت پختہ ہوجاتی ہیں جیسی عادت ڈائی جاتی ہے دہ اخیر تک رہتی ہے
اور یکی وقت ہے اخلاق کی درتی کا اور خیالات کی پختگی کا پینا نجد اول سے مال باب میں رہتا
ہے اور ان کو مال باب مجھتا ہے تو اگر بعد میں کوئی شک ڈالے خواہ کتنے ہی لوگ شک ڈالے والے ہوں تو بھی شک نہ ہوگا بجین کاعلم ایسا بختہ ہوتا ہے کہ تھی نہیں نظامالا حاضاء الله

ملكه شناخت كيودفس حضرت حضرت والاكاملكه شناخت

فرمایا کرنس کے بھی عجیب عجیب کید ہیں۔ ایسے قواعد کلیہ ایجاد کرتا ہے اور پھر
جزیات کواس میں وافل کرتا ہے جس کا بھھ تھاکا نانہیں۔ چنا نچہ ایک مولوی صاحب میرے
پاس آئے اور درخواست کی کہ میرے ذمہ فرض ہے قلال فلا ان رئیس کولکھ دو کہ وہ اعانت
کریں۔ میں نے کہا کہ دوس کے طبیعت پر گرائی ہوگی ہوئے کہ گرائی کا کیا جرن ہے۔
آپ جولوگوں کی تربیت فرماتے ہیں اس میں بھی تو گرائی ہوتی ہے۔ منجملہ اس کے آیک میہ
بھی مجاہدہ ہیں وافل ہے اور مجاہدہ میں تو گرائی ہوتی ہے۔ و کھے لفس نے اس جز سے کو کیسا
کلیہ میں وافل کیا۔ میں نے کہا کہ مید کیا ضرور ہے کہ اس وقت ان لوگوں کوا سے مجاہدہ کی
ضرورت ہو کیونکہ موجودہ صالت کے موافق مجاہدہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اگر تناہم بھی کر لیا

ا جاوے تورید کیا ضرور ہے کہ وہ مال آ ہے ہی کودیویں ای کومولا ناروی فرماتے ہیں۔

ماچون مرغان حریص بے نوا گر ہمہ شہباز سمر نے شویم سوئے دائے می رویم اے بیاز

صد ہزاران دام ودانہ ست اے خدا ومیدم پایستہ وام تو ایم می رہائی ہر وے مارا و باز

چنده کے ترکی کے متعلق خود میر ہے سامنے ایک صاحب علم نے کہا کہ ہماری بڑت ہی کیا ہے جو ترکی میں اہانت ہوگی کوئی پوجھے کہ آپ اپنی نظر میں پھینیں ہیں گرخاطب کے نزدیک تو ہیں ایک عالم کے سامنے میں نے گرال گزرنے کے متعلق کہا کہ حدیث ہے لایحل مال امر ع مسلم الا بطیب نفسه کہنے لگے کہ لایحل اس درجہ کا نہیں ۔ کوئی اپو ہے اگر ہی ہے تو حرمت علیکم امھات کم النے میں کوئی کہ سکتا ہے کہ حرمت اس درجہ کی نہیں ۔ آخر لایحل میں آپ نے بلادلیل در ہے کیے نکالے۔

(ف) ان حكايات كاحضرت والا كالمكه شناخت كيودنفس كااظهر من الشمس ہے۔

### اہل صوفیہ کے نزدیک جنت ودوزخ دونوں ذی حیوۃ

فرمایا ان الاحرة لھی الحیوان سے بظاہر ہی مفہوم ہوتا ہے کہ آخرت سراپا حیواة ہے کونکہ زیادہ ستعمل حیوان ہمعنی مصدر ہے ہا ایسا ہے جیسے زید عدل اورا گرصفت بھی ہوتو ہمعنی ذی حیات ہوگی۔ دیواریں گائیں گی۔ افغمات پیدا ہوں گے۔ جنت گائیں گے۔ باتی جنت کا بولنا خود حدیث میں آیا ہی ہواور وہ افغمات پیدا ہوں گے۔ جنت گائیں گے۔ باتی جنت کا بولنا خود حدیث میں آیا ہی ہواور وہ افغمات پرمحمول ہے ہی صوفیہ کا مسلک ہان کے زویک دوزخ بھی ذی حیات ہے۔ باتی جنت کا بولنا خود حدیث میں آیا ہی ہوات ہے۔ باتی بین اور بھی آئا رحیات کے باتے جات والی سے کہ ھل من مؤید بھارے گارے گی نیز اس میں اور بھی آئا رحیات کے باتے جات والی سے کہ ھل من مؤید بھارے گارے گارے ہوں کی کی گارے ہوئی کی کی بین نیز بعض اہل کونٹ میں سائی بھی صفحہ ورے وغیرہ ہیں۔ اس سے ایک حدیث کے معنی بیا تاویل کے بیٹ میں سائی کے کہ حدیث میں لائی جو کے ہوں بیا تاویل کے بیٹ میں آئا جادیں گے کہ حدیث میں آئا کوستر ہزار فرشتے کیڑے ہوئے ہوں جاوے ہوں جاوے کہ جن کی سر ہزار فرشتے کیڑے ہوئے ہوں جاوے کے جو کے ہوں

عَرْ يَعْرِ بِهِ عَلَى مَا يَو مِنْ عَلَى مَا لَى مُولَى اور كُرُ بَيْ مُولَى اور هل من مؤيد يكارتى مولى ـ نبين كا علاج

فرمایا که نیند کا اصل علاج میہ کے بانی کم پیوستر الل مجاہدہ کا قول ہے کہ نیند کا مادہ پائی سے ہے۔اس کوامام غزالی نے لکھا ہے چربھی اگر نیند آ و بے توسیاہ مرج چبالواورون کوسور ہا کرو۔ قریب قیا مت میں مال کی رغبت شدر ہے گئ اور اس کی وجبہ

فرمایا کہ اس وقت مال اس کئے مرغوب ہے کہ طالب زیادہ ہیں اور مطلوب کم ہے اور قرب قیامت بین طالب کم ہوں گے اور مطلوب زیادہ اس کئے اس کی ناقدری ہوگی اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ مال تو کم ہوتا نہیں کی بیہ ہے کہ مال تو کم ہوتا نہیں کیونکہ بین انہیں ہوتا دور بروٹر بروٹر اس کی جاتا ہے ای طرح ہوتے ہوئے۔ ہوتے قرب قیامت تک بہت ہی گئر تہ ہوجاوے گی اور فتن کی وجہ ہے آدی کم ہوجاویں گے۔ طاہر ہے کہ جس چیز کوفنانہ ہواور بروٹستی رہے تو ایک زمانہ میں بہت ہی کئر تہ ہوجاوے گی کیونکہ مال بیدا تو ہوتا ہے گراس کوموت نہیں آتی مال جنب بروجائے گااس کی حرص ندرے گی۔ مال بیدا تو ہوتا ہے گراس کوموت نہیں آتی مال جنب بروجائے گااس کی حرص ندرے گی۔

مال کی مرغوبیت حقیقیہ ہیں

فرمایا کر تقریر بالات معلوم ہوا کہ مال میں مرغوبیت تقیقہ ہیں اگر مرغوبیت تقیقہ ہوتی تو بھی کسی زمانہ میں بھی مرغوبیت کم نہ ہونا چاہے تھی۔ دیکھیے ہوا کی مرغوبیت تقیق ہے جو کسی وقت بھی زائل ہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے ہوا کو بندکر دیں تو مرغوبیت معلوم ہوجاوے۔ قدر کی چیز ہے۔ ای واسطے عدیث میں آیا جہ کو گذر کی چیز ہے۔ ای واسطے عدیث میں آیا ہے کہ کو گانت اللدنیا تعدل عنداللہ جناح بعوضة ماسقی منھا کافراً شربہ ماء کہ اگر اللہ کے زویک ونیا کی قدر کی جیز ہے۔ ای اللہ میاں کافر کوایک تھونٹ بانی کا اگر اللہ کے زویک ونیا کی قدر جی میں قدر نہیں اس واسطے اللہ میاں مبغوض شے اپ قشمتوں کو دیے ہیں۔ حقیقت شناس آ دی ہمیشہ ایسی چیز سے تھرا تا ہے جوخدا کو مبغوض ہو۔ وسیے ہیں۔ حقیقت شناس آ دی ہمیشہ ایسی چیز سے تھرا تا ہے جوخدا کو مبغوض ہو۔

کسب د نیااور چیز ہے اور حب د نیااور

فرمايا كهاس كوخوب مجهلوكهسب دنيااور خيز بياورحن دنيااور چيز جب دنياندمنوم

ہے اور کسب و نیا بقدر حاجت جا نزچنا نجیحق سجان تعالی کی تعلیم کوملا حظہ سیجے کہ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والنحيل الممسوعتة والانعام والحرث مين مرغوب جيزون كي فهرست توبيان فرمادي مكر ان کی فی ذاتہا ندمت نہیں فرمائی بلکہ اس سے بعداس ہے ایک اچھی چیز کا پینہ بتلا دیا۔مطلب سیہوا کہ ہیں توسب چیزیں اچھی مثلاً عورتیں اور اولا دوغیرہ سب اچھی ہیں مگر دوسری چیز ان سے زیادہ اچھی ہیں۔ اس کے تم ان بی چیزوں پریس مت کرو کیونکہ ذالک متاع المحيواة الدنيا يعنى يوصرف دنيا كامتاع ببكدان سازياده الجيمي جيزكوطلب كروجنانجه آ گفرات إلى قل اونبكم بخير من ذالكم للذين اتقواعندربهم جنت تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة و رضوان من الله والله بصير بالعباد لین کہتے اے محصلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تم کوان سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں جولوگ ا ہے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے باغ ہیں جن کے ینچے نہریں بہتی ہیں وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاک کی ہوئی بیبیاں ہیں اور الله کی رضامتدی ہے۔ سبحان اللہ کیا بلاغت ہے حکماء کی تعلیم اس درجہ کی کہال موسکتی ہے وجد بیرکہ یہال تو حکمت کے ساتھ شفقت بهى ہے نشفق كى تعليم سے اور ہى نفح ہوتا ہے ئرى حكمت كى تعليم ميں وہ نفع كہاں غرض حق سحانه تعالیٰ نے ان چیزوں کی ندمت نہیں فرمائی البیتدان کی خاص درجہ کی محبت کی ندمت فرمائی کہ ان میں اس قدر انہاک ہوجاوے کہ ان سے جو اچھی چیز ہے اس سے بالکلیہ غفلت ہو جادے لیعنی آخرت سے بے فکری ہوجاوے اوران ہی چیزوں پراطمینان ہوجاوے۔

د نیائے مذموم کی مثال

فرمایا کہ دنیائے ندموم وملعون کی مثال الی ہے جیسے کوڑے پرسبزہ جماہوا جس کوکوئی در میلے کو السمجھے کہ بیدا یک چمن ہے اوراس کے ظاہر رنگ وروپ کود کی کرفریفتہ ہوجاوے اور جسب وہال پہنچے تو یا خانہ بھر جاوے ہیں حال دنیا کا ہے کہ ظاہر میں اسرکا بہت بھلا ہوتا ہے مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے یا خوبصورت سانپ کی ہی مثال ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہے نقش ونگارے آراستہ ہے گراندر نہ بھرا ہوا ہے۔

زہر ایں مار منقش قاتل است باشدازوے دور ہر کہ عاقل است اگر چہ بچہ کے سامنے سانپ چھوڑ دوتو دہ اس کی ظاہری خوبصور تی کود کی کراس پرفریفتہ ہوجا تا ہے اوراس کو بکڑ لیتا ہے اس کو یہ خربین کہ اس کے اندرز ہر بھراہوا ہے مگراس کا انجام کیا ہوگا۔ ہماری حالمت بھی ای بچہ کی تی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب اور نقش و نگاراور رنگ وروپ پرفریفتہ ہیں اوراندر کی خربیس سے بھی تجربہ ہے کہ سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے ای قدرز ہر بلا ہوتا ہے ای لئے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔

حرص كاعلاج

فرمایا کرت تعالی نے انسان کو بیتم نہیں دیا کہ ای شہوت کو مار دیے اور حرص کو بالکل زائل کر دے بلکہ بیفر مایا ہے کہ ای شہوت اور حرص کو باتی رکھ کر اس کو دنیا ہے عمرہ چیز لیعنی نعمائے اخروی کے تحصیل کی طرف ماکل کر دے۔ پس علاج حرص کا بیہ ہے۔ نعم معتذل کے فوائد

فرمایا کیم کاعلاج بیہ کہ سوچومت ۔ خیال مت کرو۔ تذکرہ مت کرو۔ اس صورت بین غم تو ہوگا گرمعتدل فی ہوگا اور وہ معزنہیں بلکہ مفید ہے۔ کیونکہ قدرتی طور پرغم میں بھی حکمت اور نقع ہے آگر غم نہ ہولا تدن نہ ہو۔ بیان اس کا بیہ ہے کہ سائنس اور طب کا مسللہ ہے کہ جس قوت کا استعال ہوتا ہے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے ور نہ وہ قوت کم ہوجاتی ہے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے ور نہ وہ قوت کم ہوجاتی ہے اس میں ترقی نہ ہوتا تو اس کا مادہ جا تا رہتا اور بدون تعاون نے تدن نہیں ہوسکی اس لیے غم میں بدون رحم کی گا بیجان کے تعاون نہیں ہوسکی اس لیے غم میں بری مصلحت ہے کہ بیٹ مصلحت ہے کہ بیٹ اخلاق در سے ہوتے ہیں نے فرض غم میں انفرادی اور اجتماعی ووثوں مالے ہیں۔ آگر کی گا اور دہ محافظ ہے تعاون و تدن کی اور نئی ہوں آئی کا کا م نہ اجتماعی ووثوں مالے ہیں۔ آگر کی گوئی اور کر شہ وسال کے ہیں۔ آگر کی کو گا اور دہ محافظ ہے کہ اگر کو گا کا کا م نہ اجتماعی ووثوں نقاع ہیں۔ آگر کی گا گا کو گا کا م نہ کر سے سارے تندرست ہی رہیں چارٹ ہوں تو ڈا کٹر طبیب عطار سب بیکا دہ موجاویں۔ کر سے سارے تندرست ہی رہیں چارٹ ہوں تو ڈا کٹر طبیب عطار سب بیکا دہ موجاویں۔ پیل اعلی میتو و ڈا کٹر طبیب عطار سب بیکا دہ موجاویں۔ یہ تو دیوی نقع ہے اور دین کا نقع ہیں ہے کہ اگر کو گن غریب نہ بوتو دیکو قوت کس کو دو گے۔ پیس اعلی میتو دیوی نقع ہے اور دین کا نقع ہی ہے کہ اگر کو گن غریب نہ بوتو دیکو قوت کو قوت کی دوتوں نقع ہے اور دین کا نقع ہی ہے کہ اگر کو گن غریب نہ بوتو دیکو قوت کس کو دو گے۔ پیس اعتال

میں توغم مفید چیز ہے مگر کس قدر جس قدر حق تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیعیٰ طبعی ہے۔ باتی آگے جوحواثیٰ ہم نے بڑھائے ہیں وہ برے ہیں۔

# حدسے زیادہ عم کرنا گناہ ہے اوراس کاعلاج

فربایا کے حدسے زیادہ می کرنا گناہ ہے اور گناہ بھی بے لذت اور علاج کرنا واجب ہوگا۔
چنا نچاس آیت ماعند کم بنفدو ماعند اللہ باق میں ایسے ہی می کے علاج کا بیان ہے اور
یہ بیان ایک مقدمہ پرموقو ف ہوں ہے اگر شے مرغوب کے جاتے رہنے ہے می لائق ہو گرکسی
ایسی دوسری چیز کا پیتہ ہم کوئل جا وے اور اس کے ملئے کا یقین ہوجا وے کہ جواس شے مرغوب
ہے ہزار درجہ برقسی ہوئی ہوتو پہلی چیز کا نم نہیں ہونا چاہئے۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک بیسہ ہوا
اور دوسرا شخص اس کوچھین کر بجائے اس کے رو پیددے وے تو ظاہر ہے کہ پیسہ کا نم ہالکل ہی نہوگا بلکہ اگر وہ شخص بدانا جا ہے تو یہ بدلنے برجھی راضی نہ ہوگا۔ یہی بات اس آیت میں ہم کو
ہوگا بلکہ اگر وہ شخص بدانا جا ہے تو یہ بدلنے برجھی راضی نہ ہوگا۔ یہی بات اس آیت میں ہم کو
ہوگا بلکہ اگر وہ شخص بدانا جا ہے تو یہ بدلنے برجھی راضی نہ ہوگا۔ یہی بات اس آیت میں ہم کو
ہوگا بلکہ اگر وہ شخص بدانا جا ہے تو یہ بدلنے برجھی راضی نہ ہوگا۔ یہی بات اس آیت میں ہم کو
ہوگا بی سے کہ جو چیز یں ہمادے پاس ہیں اور گوہمیں انتہا درجہ مرغوب ہیں مگر وہ سب فنا ہونے
ہوائی ہیں اس لئے ہم کوئل ہے کہ تم ان مرغوب چیز وں تک مت رہو بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہوائی ہیں اور وہ باتی ہوجائے گا۔
اور وہ باتی ہم کوئل کے وہ کہ تم ان مرغوب چیز وں تک مت رہو بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہور

اصل علاج میہ ہوا کہ آخرت کی مرغوبات پرنظر کر کے دنیا کی مرغوبات کی طرف زیادہ توجہ نہ کروتوغم غلط ہوجائے گا۔

ختم ہو نیوالی چیز سے کیا جی لگانا خدانعالی سے ول لگانا چا ہے

فرمایا کرت سجانہ تعالیٰ کی عجیب تعلیم ہے کہ معادی اصلاح تو فرمائی ہی ہے معاش کی بھی

پوری اصلاح فرمائی کیونکہ اس علاج فہ کور نے نفسانی دیدنی راحت بھی تو حاصل ہوگئی اور خیال

کرنے کی بات ہے کہ دنیا کی مرغوب سے مرغوب شے اگر اس وقت کم بھی نہ ہوتی گر بھی نہ

محدود بھی تو ضرور کم ہوتی کیونکہ فنا ہونا تو گویا اس کے ذاتیات سے ہے جیسے چراغ میں تیل ہو جو

محدود بھی ہے اور کم بھی ہور ہا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت ضرور ہی ختم ہوگا۔ اس طرح انسان ایک

محدود بھی ہے اور کم بھی ہور ہا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت ضرور ہی ختم ہوگا۔ اس طرح انسان ایک خدود بھی ہو کر رہے گا۔ اطباء نے لکھا ہے کہ رطوبت کی مثال تیل کی ہے اور حرار رہ

غريز بيرجوم كب بروح كاس كي مثال شعله جراغ كى ك برجيسے تبل ختم بوكر جراغ گل ہوجاتا ہے ای طرح رطوب نے بنا ہو کرروح ختم ہوجاتی ہے۔ بیل ختم ہونے والی چیز سے زیادہ کیا جي لڳاڻا خدا تعاليٰ ہے دل لڳا ناجا ہے۔ دنيا كي محبت تؤ برسر آب ہے۔ مولا نافر ماتے ہيں۔

عشق بای و باقیوم دار عاشق با مردگان بائنده نیست زانکدمرده سوئ ما آئنده نیست عشقبائ اوليس وأخري

عشق بامرده نباشد بإئدار غرق عشقي شوكه غرق است اندرين

غرض عم کے باکا کرنے کے لئے سے بیات کی ہے۔ ماعند کم پنفدو ماعندالله . باق لینی خداتنالی کے یہاں کی چیزیں باقی ہیں اور وہی رغبت کے قابل ہیں۔ پھریہ بھی موچوكذا وي مركرجاتا كمال ب ظاهر ب كدخداك باس جاتا بالو وه ماعندالله ميں داخل ہوگيا۔ پہلے وہ ماعند كم كامصداق تھا۔ اس وقت وہ فانی تھا اور اب باتی ہوگيا ہے کیونکہ اس موت کے بعد پھر موت نہیں تو اب تو وہ مرنے کے بغیر پہلی خیات ہے انچھی حیات میں پہنچے گیا وہ مہلیٰ فانی بھی اور دوسری باتی ہے لیں ہمنین مرغوب نے (مثلاً اینا محبوب) ہے محبت اس حیثیت سے زیادہ ہونی جائے کہ وہ خدا کے پاس ہے برنسبت اس حیثیت کے کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ چٹانچہ اس مضمون کو ایک بذوی نے خوب سمجھا اور حضرت عباس کے انتقال برحضرت ابن عباس کی تعلی یوں کی۔

والله خير منك للعباس خير من العباس اجرك بعده مطلب بيكها بان عباس صبر برتم كوعباس فإنى كيوش ميس اجرباتي ملاادرعباس فاني اب عماس باقى مو كئے تعنی اورزیاده مرغوب حالت میں مو گئے تونیقہارا کیجیفقصان مواندان کا بھڑ کا ہے گاغم۔

شوق آخرت بيدا كرنے كاسبل طريقه

قرمایا کہ اوگ عام طور سے میں بھتے ہیں کہ جب انسان مرجا تا ہے قبر میں اس کوڈال آتے ہیں وہاں وحشت کدہ میں تنہا پڑار ہتا ہے اور ایس حیات مثل عدم حیات کے ہے۔ صاحبور بہیں ہے بلکہ سلمان کے لئے وہاں بڑی راجت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں لیعنی اس کے عزیر قریب جواس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ

اس سے ملتے ہیں اور اس سے دوہرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ اگریہ کہتا ہو کہ فال شخص تو مرگیا ہے تو کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ ہیں گیا ہے ورنہ ہم کوخر ور ماتا۔ اور اس سے ان کوغم ہوتا ہے غرض موت کے بعد الوکی طرح پڑے رہیں گئے لاحول و لاقو ہ ہیں۔ لوگ ہجھتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد الوکی طرح پڑے رہیں گئے لاحول و لاقو ہ الا باللہ یہ بات نہیں یا در کھو کہ قبر اس گڑھے ہوتے ہیں اور وہ پاکنرہ لوگوں کا مجمع ہوتے ہیں اور وہ پاکن تو ایسا ہوگوں کے پاس تو جدا بھی ہو تیا گا اجتماع تو ایسا ہے اور وہاں کی تو جدا بھی ہوگی و جدائی ہوجا وے گی۔ تو د نیا گا اجتماع تو ایسا ہوتی ۔ وہاں تو عیش ہی عیش ہے۔ بات یہ ہم کہ حقیقت نہ جانے سے کیجائی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں تو عیش ہی عیش ہے۔ بات یہ ہم کے لئے ایک جمریعتی بیل ہوگوں کو موت تو لقاء جبیب کے لئے ایک جمریعتی بیل ہوگا۔ لوگوں کوموت سے وحشت ہوگی ہو در نہ موت تو لقاء جبیب کے لئے ایک جمریعتی بوگی۔ کہ اس سے گز رہے اور لقاء جبیب ہوگی اور لقائے باری تعالی سے کون می چر اچھی ہوگی۔ کہ اس سے گز رہے اور لقاء جبیب ہوگی اور لقائے باری تعالی سے کون می چر اچھی ہوگی۔ اس کے ایک اللہ اللہ کوتو موت کا شوق ہوا ہے۔ حافظ شر ازی فرماتے ہیں۔

خرم آن روز کزیں منزل ویران بردم نذر کردم که گرآید بسرای غم روز ہے نذر کردم که گرآید بسرای غم روز ہے

ان سے پوچھے کہ موت کیا چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے الموت تحفۃ المھؤھن کہ موت مومن کا تخفہ ہے۔ نظام حیدر آبادا گرکی کے پاس تخفہ بیجیں اور گھر دالے رونے لگیں تو کیسے افسول کی بات ہے۔ اور میری مراداس غم سے غم مکتسب ہے نہ کہ غیر مکتسب ہے دائی کا طبعی صدمہ جو بے اختیار ہوتا ہے۔ اس کا مضا گفتہ بیل سوج سوج کراس کو مانا ندموم ہے۔ بلکہ ان مضامین کوسوج کراس کو گھٹا نا جا ہے۔

ونیامثال آخرت کے سامنے مال کے رحم کی ہے جب تک بچہ مال کے رحم میں رہتا ہے ای کوسب بچھ سجھتا ہے اگر اس سے کہیں تو تنگ جگہ سے نگل اس سے فراخ جگہ موجود ہے تو وہ یقین نہ کر سے گا اور جانے گا کہ یہی ہے جو بچھ ہے۔ مگر جب باہر آتا ہے تو ایک بڑا عالم دیکھتا ہے کہ رحم کو اس سے بچھ بھی نسبت نہیں۔ اور اب اگر اس سے کہا جادے کہ رحم میں عالم دیکھتا ہے کہ رحم کو اس سے بچھ بھی نسبت نہیں۔ اور اب اگر اس سے کہا جادے کہ رحم میں واپس جانا جا ہتا ہے تو وہ بھی منظور نہ کرے گائی طرح دنیا بمقابلہ آخرت کے بالکل تنگ

ہے جب بہاں سے جاؤ کے توشکر کرو کے اور دنیا میں ہرگر نیا کا چا ہو گیے۔ جب خدا کے پاس بہنچے کا وفت قریب آتا ہے اور اس عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اس وقت اگر موس کوکوئی حیات افزاچیز دے کرکہا جاوے کہ لواسے کھالوتا کیتم مدت دراز تک زندہ رہوتو وه لات مارد ہے گا اور جا ہے گا کہ فوراً مرجا وک ۔ چٹا نجیہ پیمان آئیک برویسی طالب علم طاعون میں مبتلا ہوئے لوگ ان کوسلی کرتے تھے کہ تم انتھے ہوجاؤ کے مگروہ میں کہتے تھے کہ این نہو اب تو خدا تعالیٰ ہے ملنے کو جی جا ہتا ہے اور اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارت سنائی عالى بخ تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولاتحزنوا وابشروابالجنة التي كنتم توعدون اس كى مثال الى ہے كہ جيے كى كے لئے بادشاہ كى طرف سے وزارت كے عهدہ كا بيام آئے اوروہ مخص اسے گھرسے مائے تخت شاہى كى طرف چلے تو كواس كے گھر والے جدائی ہے ملکین ہوں کے مگر وہ مخص یقیناً شادان وفرحاں ہوگا اگراس حالت میں بادشاہ کی طرف سے بول ارشاد ہوکہ اگرتم جا ہوتوات زوز کی مہلت بھی مل سکتی ہے تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا ای طرح جب راحت آخرت کی خبر ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ ہوجا تا ہے اس وقت اگراس سے دنیا میں رہے کو کہیں تو ہرگز راضی ندہوگا۔ بس اے صاحبو ماعندالله ہے رغبت کرواور ای رغبت کی بدولت اہل اللہ ہروفت شگفتہ رہیجے ہیں اور ان کو وہال کے متعلق فتم متم کی تمنا کیں اور امیدیں لگی ہوتی ہیں ان کی بیرحالت ہوتی ہے۔ كوسة نااميدي مرد كاميد باست السوع تاريكي مرد خورشيد باست انہیں غم نہیں ہوتا۔ چنا تھے منصور کی سیجالت ہوئی کہ جب ان کودار پر لیے جائے گئے تو

اقتلونی یا ثقاتی ان فی موتی حیاتی غرض موت ایل الد کا تو مشغلہ ہے۔ اس کے بیا ہم کو بیال الد کا تو مشغلہ ہے۔ کہ اس مضامین برغور کر وجو میں نے جائے کہ بیار اس منا اللہ تعالی اس سے م کا بھی علاج ہوجاوے گا اور آخرت کا بھی اس وقت بیان کے بیں۔ ان شاء اللہ تعالی اس سے م کا بھی علاج ہوجاوے گا اور آخرت کا بھی شوق بیدا ہوگا۔ حق سجانہ تھی ان کا علاج بتلایا

وہ خوش ہوکر کہتے تھے۔

استفاضهم میں تقوی اور اوب کوزیادہ دخل ہے

پڑھاتھا۔ دوسرا قصہ بیتھا کہ تھانہ بھون کا ایک گندی جس کواہل علم ہے عبت تھی مجھ ہے کہتا تھا کہ وہ ایک بارد یو بندمولانا کی مجلس میں حاضر ہوا۔ مولانا نے فارغ ہوکر یو جھا کہال ہے آئے ہواس نے کہا کہ قانہ بھون ہے آ یا ہوں۔ یہن کر گھبرا گئے اور کہا کہ بادلی ہوئی وہ تو میرے پیر کا وطن ہے آ ہے اور میں بیٹھا رہا بھے کو معاف کیجے۔ وہ گندھی کہتا تھا کہ بیس مولانا کی اس حالت کو دیکھ کر شرمندگی ہے مراجاتا تھا۔ ایک وفعہ حفرت حاجی صاحب مرحمۃ اللہ علیہ مولانا کی اس حالت کو دیکھ کر شرمندگی ہے مراجاتا تھا۔ ایک وفعہ حفرت حاجی صاحب کو دیا ایک مقام برا ملا میں غلطی ہوگئی مولانا آئی مسودہ کو قال کرنے اپنا ایک مسودہ نوان کے لئے مولانا برا میں جھوڑ وی کے بھی نہیں کی اور خوش بھی کہ در کھر خلطی بیاض چھوڑ وی میٹی کہ در کھر خلطی درست کردیں گرکس عوان سے کہا۔ یہیں کہا کہ طرحمانی ہوگئی ہوگئی ہے۔ درست کردیں گرکس عوان سے کہا۔ یہیں کہا کہ طرحمانی ہوگئی ہوگئی ہے۔

متقدیین کے کام میں برکت ہونے نیزان کے بدنام ہونیکی وجہ

فرمایا کہ جتنا کوئی محقق ہوگا اتنا ہی بدنام ہوگا وجاس کی ہے ہے کہ اس کی نظر گہری ہوتی ہے۔
ہوگ وہاں تک چہنچے نہیں بظاہراس کی با تیں ان کوخلاف معلوم ہوتی ہیں اس لئے کفرتک فتو کی قائم کر دیتے ہیں اس لئے محققین ہمیشہ بدنام ہوئے ہیں۔ مگر کیے لوگ تھے کہ ایسی بردی بردی تھنیفات کی ہیں کہ عادة قلیل عمر سے ایسا ہونا دشوار ہے اور چھر ہے کہ عبادات بکثرت کرتے تھے۔
بکٹرت کرتے تھے مشلا دوسور کعت نومیہ یا زیادہ نفل پڑھے تلاوت بہ کثرت کرتے تھے۔
ہم لوگ اگر دوسور کعت نفل پڑھیں تو ادرسب کا مول کوچھوڑ دیں تو ایسا کرسکتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب انسان کو عالم ارواح سے مناسبت ہوجاتی ہے تو وہ زمان و مالی کے ساتھ زیادہ مفیر نہیں رہتا اس کے کام میں برکت ہونے گئی ہے حضرات متقد میں مکان کے ساتھ زیادہ مفیر نہیں رہتا اس کے کام میں برکت ہونے گئی ہے حضرات متقد میں ایسے ہی تھے اور اس برکت میں زیادہ دخل تھو گئی ہے۔

بیعت اس وفت اچھی ہوتی ہے جب بیر سے خوب محبت ہوجائے فرمایا کہ بیعت میں جلدی اچھی نہیں جب خوب محبت ہوجاوے پیرسے اس وقت بیعت زیادہ تافع ہے۔ اس کی ایک مثال ہے اور ہے تو مختل مگر بیان کئے دیتا ہوں ہوں ایک تو ہے نگاح کرنے کے بعد بیوی پر عاسق ہوتا کہ ماں باپ نے نگاح کر دیا اوراس کے بعد محبت ہوجاتی ہے اور ایک ہے عاشق ہوکر نگاح کرنا دونوں صورتوں میں زمین وآسان کا فرق ہے جیسی قدر دوسری صورت میں ہوتی ہے پہلی صورت میں عشر عشیر بھی نہیں کیونکہ دوسری صورت میں مدتوں پیچھے پھر کر تکالیف اٹھا کرنگاح ہوگا تو وہ شخص جیسی نیوی کی قدر دوسری صورت میں مدتوں پیچھے پھر کر تکالیف اٹھا کرنگاح ہوگا تو وہ شخص جیسی نیوی کی قدر کر سے گا پہلی صورت والانہیں کرسکتا اس طرح بیعت بھی ہے کہ ایک وہ شخص ہو کہ آتے ہی بیعت ہوجاوے اور ایک وہ کہ عاشق ہوکر بیعت ہو۔ پوری قدر اس کو ہوگی بیعت کی۔

تعليم اطاعت والدين شفقت على الضعفاء

حضرت والا کے ایک ملازم نے اپنے والدین کو بخت با تیں کہی تھیں۔ حضرت نے اس کے والد کو معدال کے بلاکرمعافی جا ہے کو کہا۔ اس نے معافی جا ہی اور والدہ کے پاس بھی بھیجا کہ معافی جا نہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور معافی جا ہی ۔ پھر فرمایا اگر والدین ہے کہ وقت تکلیف بھی بہنچ تو ہر داشت کرو۔ انہوں نے تمہارے لئے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں۔ جو بات تم کہنا چاہتے تھے وہ دوسرے طریقے سے کہد دیتے۔ بھائی اعتراض واستغنا کے طور پر کہنا تھیک نہیں صاف گو ہونا اچھا مگر نہ ہونا چا ہے میں شفقت سے کہنا ہوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ ماں سے بھی معاف کراؤ۔ اس نے باپ سے کہا جھے سے نظی ہوئی میں معافی جا ہتا ہوں میں بھی ایسا نہ کروں گا اور حضرت سے کہا گہ ہے جب جا ہیں آ کندہ تحقیق کرلیا ہوں میں بھی ایسا نہ کروں گا اور حضرت سے کہا کہ آپ جب جا ہیں آ کندہ تحقیق کرلیا ہوں میں بھی ایسا نہ کروں گا اور حضرت سے کہا کہ آپ جب جا ہیں آ کندہ تحقیق کرلیا ہوں میں بھر حضرت نے فرمایا کہ آپ جب جا ہیں آ کندہ تحقیق کرلیا ہوں میں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ جس سے بدخلقی معلوم ہوتی ہے۔

## طلوع کے وقت تماز کب تک منع ہے

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ طلوع کے وقت جونماز پڑھنامنع ہے تواس کے لئے کتناوفت ہے فرمایا کہ آفاب اتناروش ہوجادے جس پرنگاہ کرنے سے نگاہ خیرہ ہوجادے۔

## غيبت كهال جائز ہے اور كہاں ناجائز

فرمایا کہ غیبت اصل میں جہال مصلحت شرعی نہ ہونا جائز ہے اور جہال مصلحت شرعی ہو جائز ہے مثلاً کسی نے ظلم کیا حاکم کے یہاں جا کراس کا حال بیان کرنا جائز ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص سی کونوکر رکھنا چاہتا ہے وہ چور ہے اورا قاگو خرنیں اورا کیے شخص کوائی کا حال معلوم ہے تواس کو مطلع کرنا ایسے عیوب پر جائز ہے۔ البتہ غیبت کر کے اپنے غصہ کا فروکر نا یہ برااور بعض اوقات مقصورتو ہوتا ہے شفائے غیظ کرتا ویل ہے کوئی دوسری بناغیبت کرنے کے لئے نکالی جائن ہے اور استخص کی غیبت اچھی اس مقتم کی غیبت انجھی اور غیار ہے۔ اس سے تو قسات ہی کی غیبت انجھی کی بوری تفصیل کیونکہ وواس کوغیبت ہی تبین جھتے اور فساق براجائے جیں۔ امام غزائی نے غیبت کی پوری تفصیل کی ہے۔ یہاں تک کھا ہے کہ کسی کے مکان اور کیٹرے وغیر ہو کوچھی برا کہنا غیبت میں داخل ہے۔ اور کا فرک برائی جو کفرے معلق ہو وہ تو جائز ہے ایس کے علاوہ جائز ہیں۔ اور کا فرک برائی جو کفرے معلق ہو وہ تو جائز ہے ایس کے علاوہ جائز ہیں۔

### بيعت كاطريق

فرمایا کہ بیعت کوئی معمولی چیز نہیں۔ اسلم طریق ہے کہ جس سے بیعت ہونا چاہے
ایک مدت معتد بہا تک اس کو جانچ جس کے دوطریق ہیں ایک مصاحب طویلہ بینی مدت
کافیہ تک اس کے پاس رہے اور یہ احوط ہے دوسراطریق مکا تیب طویلہ بینی اس سے بھے
طریق پوچھ کراس پر ممل کرے پھراہے احوال سے اس کواطلاع دے پھروہ تجویز کرے اس
کا اجاع کرے اے مدت دراز تک کرتا رہے بعد اس کے اگر دل جاہے بیعت کی
درخواست کرے پھردو ہمراجی بچھ جواب دے اس پردائشی رہے۔

### علاج طاعون

فرمایا که اصلاح اعمال وکترت استغفار کو دفع طاعون میں برا دخل ہے۔

# حكم برايا كرنگ كا

فرمایا کہ بڑنیا کے دیکے ہوئے کیڑے سے نمازنہ پڑھنا بہتر ہاور پڑھنے ہیں بھی گنجائش ہے۔ من سن سن سر س عمر معد

افضلیت سنن موکده کی مسجد میں

ایک شخص نے دریافت کیا کہ نمازست فجر مکان میں پڑھ کر مسجد میں نماز فرض فجر کے لئے جاتا ہوں اس وقت نماز تحییۃ المسجد پڑھ سکتا ہوں یانہیں فرمایا کہ اس وقت ریتحیۃ الوضو ہے نہ تحیۃ المسجد نیز ان سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ بلکہ جمیع سنن موکدہ کا تا کہ اتہام یا تشبہ بدعت ہے محفوظ رہے جو کہ تارکین سنن کے ہیں۔

# درود شریف کی خاصیت ٔ زیارت منامی حضورا قدس مهیس

فرمایا که درود متریف جس قدر ہوموجب برکت ہے باتی کسی درود میں یہ خاصیت نہیں کہ اس کے فرود میں یہ خاصیت نہیں کہ اس سے ضرور زیارت حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ہوجاوے اس کے فروم کا اعتقاد نہ کیا جائے ہال تمنائے زیارت دکھئے اور اس کے لئے صرف دعا کر لیا سیجئے کیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد واثوق کے ساتھ دکھئے کہ اگر کوئی عمر مجر بھی زیارت منامی سے مشرف نہ ہوگر ہوتہ جسنت وہ خص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے اور جوروز اند تمام شب مشرف بزیارت رہتا ہوگر انتاع سنت سے محروم ہووہ خص حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد یک مبغوض ہے۔

# سورہ جے میں سجدہ ثانبہ کا حکم اور اس کے جواز کامل

کسی صاحب نے دریافت کیا کہ حقی مذہب ہیں سورہ جج ہیں مجدہ اولی کرتے ہیں اور مجدہ ٹانینہ ہیں کرتے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں مجدے کرنا چاہئے لہذا ہیں دونوں مجدے کردوں یا صرف ایک فرمایا کہ حقی کے نزدیک مجدہ اولی واجب ہاور دوسرا محبدہ واجب نہیں۔ لیکن حنفیہ نے یہ کلیے لکھا ہے کہ مسائل اختلا فیہ ہیں اختلاف کی مراعات افضل ہے بشرطیکہ اپنے مذہب کے مکردہ کا ارتکاب لازم نہ آ وے سواس قاعدہ کی بنا پر نماز کے خارج تو دوسرے مجدہ کا کر لینا بھی بہتر ہوگا۔ البتہ نماز کے خاص طریق سے اگر کرلیا جادے قاس مریق ہے اگر کرلیا جادے تو اس مزدہ کے ارتکاب سے بھی محفوظ رہے گا دہ طریق ہیں ہے کہ بحدہ ٹانیو کی آ بہت ہی دوسرے میں چلا جادے تو مجدہ صلوۃ میں بہتر ہوگا۔ البتہ نماز کے خاص طریق ہے کہ بحدہ ٹانیو کی آ بہت ہوگا۔

# اسم ذات انسب ہے بہتری کے لئے

فرمایا که ابتداء میں اسم ذات کی کثرت دوسرے اشغال داد کارے زیادہ مناسب ہے۔ ایک تکہ بیر درستگی ذہمن وحا فظہ کی

کسی صاحب نے لکھا دعا فرما ہے میرالڑ کا حافظ ہو جادے۔ ذہن بہت خراب ہے

جویاد کرتا ہے بھول جاتا ہے بیس پارہ حفظ ہو گئے ہیں لیکن خام ہیں بعض شخص کہتے ہیں کہ
اس کونا ظرہ ختم کرا دو۔ فرمایا اللہ نعالیٰ آپ کے لڑے کو حفظ قرآن آسان کراد ہویں۔ بعد
نماز سے ایک پسکٹ پرسورہ الحمد شریف لکھ کرروز انداس کو کھلانا جا ہے باقی مشورہ بدول دیکھتے
ہوئے دینا ناکافی ہے۔ علاوہ اس کے میری عادت بھی مشورہ دینے کی نہیں۔

### خودرائي كاعلاج شاك تربيت

ایک طالب علم کوتر رفر مایا که آب این رائے پر جلنے سے ہمیشہ پر بیتان رہے اوراب بھی
آب کی آئی میں نظایس اگر آپ کواپی خیر مطلوب ہے تواپی رائے سے بالکل کام نہ لیجئے اور
اپنے ذمراس سے زیادہ کوئی کام نہ بچھتے کہ جس سے اعتقاد ہو کہ اس کواپنے حالات کی اطلاع
کرتے رہے اوروہ جورائے دے اس کا اتباع کرتے رہے اور نفس کونا کامی پر داختی کر دیجئے
اگر بینہ کیا جاوے گا آپ ایک قدم آگے نہ بردھ کیس گے۔ آخر خط میں اپناعلان آپ نے فود
تبویز کیا ہے کہ اگر سلسلہ میں داخل کر لیں تو شاید مفید ہوتو آپ مثل اس مریض کے ہیں کہ
طبیب کے نسخ لکھنے کے بعدا کے نسخ خود لکھ کر طبیب کودکھ لادے کہ شاید نسخہ زیادہ مفید ہو۔
طبیب کے نسخ لکھنے کے بعدا کے نسخ خود لکھ کر طبیب کودکھ لادے کہ شاید نسخہ زیادہ مفید ہو۔

جومریض این کوطبیب سے زیادہ محقق سمجھال کا مرض لاعلاج ہے آپ کا اصل مرض خودرائی ہے جومیری بار بار تبییبات اور مدل تحقیقات سے بھی دور نہ ہوئے ۔ ایک بی بات کو کہاں تک ہائے جاؤں پھر لطف یہ کہاں پردعوئی انتباع واعقاد کا۔ بس اب اخیر جواب یہ ہے کہاں تک ہائے جاؤں پھر لطف یہ کہاں پردعوئی انتباع واعقاد کا۔ بس اب اخیر جواب یہ ہے کہاں کہ اس کے بعد کوئی جواب تحریری دیتا نہیں چاہتا اگر آپ کواپی خیر منظور ہے تو ایک برس کی مہلت نکال کر یہاں آ و چوم بھی بالکل ساکت وصامت ہوگر رہنا پڑے گا۔ اس مدت میں فقط میری باتوں کا سنتا اصل کام ہوگا پھر چیم بھیند تک آپ سے کام نیا جاوے گا گراس کے بعد بھی آپ کا یہ مرض نوٹو علاج نہ مجھوں گا البت مریض اور طبیب میں عدم مناسبت کا فیصلہ کرے آپ کوئی شخ کامل کا نام بتلا دیا جاوے گا اس سے جا کر منتقیض ہوویں اوراگر یہ شرط آپ کوئیل معلوم ہوتو بہتر ہے کہ انجی سے آپ دوسر یہ شخ کی طرف رجوع کریں۔ بھی کو شرط آپ کوئیل معلوم ہوتو بہتر ہے کہ انجی سے آپ دوسر یہ شخ کی طرف رجوع کریں۔ بھی کو ایس کوئیل کوئ

ا ہے دعویٰ میں اپنا شیخ سمجھتا ہواس کو ایڈ اویٹا بالکل خداورسول کو ایڈ اویٹا ہے۔ اخیر بات یہ ہے کہ دعواب میں بجز لاقعم کے اگر کوئی جواب آیا یہاں سے بچھ جواب نددیا جاوے گا۔

اس پراس طالب نے لکھا کہ حضرت اقدس بجر ہم ولیک اور پچھ ہیں کہہ سکتا البتہ قیام تھا نہ بھون بعدت ایک سال کے بابت خاکساران استفسار ہے کہ خادم غریب و سکین شخص ہے۔ مصارف وغیرہ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر جھٹرت نے تحریر فرمایا کہ بیں اس کے جواب کا فرمدوار نہیں۔ باتی یہاں جس طرح کی خدمت بلاالتزام و بلا کفالت و بلالعین مقدار و بلاتعین مدت احیانا یا عالباً ہوجاتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنو تو میرے و بلاتعین مدت احیانا یا عالباً ہوجاتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنو تو میرے اندراس تو کل کی قوت پائیں امرا تے ہی دکھلا ویں۔ دونوں خط ہمراہ ضرور لا ئیں اور آتے ہی دکھلا ویں۔ الفدر کی وعا

فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اللھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی الاستنقامۃ فوق الکرامت

فرمایا کہ عمولات کا جاری رہنا یہ خوداییا حاصل رفیع ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی امر جدید کانہ ہونا مفتر ہیں کیونکہ اس جاری رہنے کواستقامت کہا جاتا ہے جو بتقری اکا برفوق الکرامة ہے۔ نفع باطنی کا مدارنسیست بر

فرمایا کہ نفع باطنی کا دارو مدار مناسبت طبیعت پر ہے اور اس کوصا حب معاملہ ہی جان سکتا ہے جب تک طبیعتوں میں موافقت نہ ہوگی نفع نہ ہوگا۔ مرید توشنخ کو یہی سجھتا ہے کہ میرے لئے بس جو کچھ ہیں یہی ہیں۔ جا ہے وہ کچھ بھی نہ ہول۔

ہمہ شہر پر زخوبال منم وخیال ماہ چہ کنم کرچشم بدخوتکند بہ بکس نگاہے بیعت ٹالنے کی مصلحت مفیدہ

فرمایا کہ بیعت کرنے کومیں اس لئے ٹالا کرتا ہوں کہ بعد بیعت کے آ دمی مجبور ہوجا تا

ہے۔ اپنی اصلاح بشاشت کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ مجبوری سے کرتا ہے اور اگر بیعت نہ کیا جادے تو اس کے انتظار میں خوشی سے خود اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی اگر شوق ہوگا اصلاح کرے گاور نہیں۔ بخلاف بیعت ہوجائے کے کہ پھر مجبورہ وجاتا ہے۔ اگر شوق ہوگا اصلاح کرے گاور نہیں۔ بخلاف بیعت ہوجائے کے کہ پھر مجبورہ وجاتا ہے۔

مسلمانوں کوجتنی عدیم الفرصتی ہوجاوے اتناہی اجھاہے

فرمایا کہ مسلمانوں کو جہتی کم فرصتی ہوجائے اتناہی انجھائے اس پر یہ قصہ بھی فرمایا کہ
ایک بزرگ کہیں تشریف لے جارہے تھے۔ کہ راستہ میں ایک شخص کو بیٹا ہوا و یکھاان کو
سلام نہیں کیا جب والیس ہوئے تو پھروہ شخص و ہیں بیٹھا ہوا تھا اور شکے سے زمین کر یدر ہا
تھا۔ اس وقت بزرگ نے ان کوسلام کیا۔ خدام نے عرض کیا کہ پہلے سلام نہ کرنے کا کیا
سب تھااور واپسی میں سلام کرنے کا کیا سبب ہوا۔ فرمایا کہ پہلے وہ شخص بالکل خالی بیٹھا تھا
اس لئے میں نے اس کوسلام نہ کیا کیونکہ برکا شخص کو شیطان اپنی طرف مشغول کر لیتا ہے اور
واپسی میں وہ شخص اگر چہ ایک فضول کام میں مشغول تھا مگر فیر برکا رنہ ہونے کی وجہ سے
شیطان کی مشغولی سے تو بیجا ہوا تھا اس لئے میں نے اس کوسلام کیا۔
شیطان کی مشغولی سے تو بیجا ہوا تھا اس لئے میں نے اس کوسلام کیا۔

# آج كل عور تول كي اصلاح كاطريق

فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے لئے ہیں ہے کا فی ہے کہ وہ کتب دینیہ کا مطالعہ کرتی رہیں ہاتی آج کی ایسانمونہ کرجس کو وہ خود مشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں عورتوں میں ملنا قریب بدی ال ہے اور خاوند کی معتقد نہیں ہونیں۔ اس لئے ہس کتابیں پڑھایا سنا کریں۔خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے آگے چاہے اصلاح ہویا تہ ہوہیں ان کو کتابیں پڑھ کرسنا تے رہیں تو مواخذہ سے بری ہوجا کیں گے۔

## طالب کے لئے خودطلب بردی سفارش ہے

فرمایا کہ طالب کوکسی سفارش کی ضرورت نہیں خودطلب بڑی سفارش ہے اس سلسلہ میں ریکھی فرمایا کہ مجھے طالب علموں کے لئے اس ترفع کی وضع سے سخت نفرت ہے۔ حضرت والا کے ماموں زاد بھائی مدرسہ میں بڑھتے تھے بعض بے عنوانیوں کی وجہ سے مدرسہ سے علیحدہ کردیئے گئے ان کے در ثانے جا ہا کہ یہ پھر مدرسہ میں پڑھیں چنانچہوہ بعدظہرآ ئے مگر اچکن تکلف کی پہنے ہوئے تھے اور ٹو پی بھی ان کے مناسب حال نہ تھی۔حضرت والا نے فرمایا کہتم سے جب گفتگو کروں گا کہ اول اس ٹو پی اور اچکن کوعلیحدہ کر کے آؤ۔ بیا چکن اور ٹو پی طالب علموں کی شان کے بالکل خلاف ہے۔

## نکاح ٹانی اگر کر ہے توبہ نبیت مجامدہ کرے

فرمایا کہ نکاح ٹائی کر کے لوگ عدل نہیں کرتے۔ بس عدل کا نام بنی نام سناہے دیکھا تو ہے نہیں کہ عدل کیسا ہوتا ہے۔ آخ کل نکاح ٹائی کرے تو بہنیت مجاہدہ کرے۔ کیونکہ یہاں جتناعذاب ہوگا وہ تواب ہوگا یعنی جس قدر تکلیف دو بیویوں کے ہونے ہے ہوگی ( کیونکہ حسب عادت پریٹان و تنگ ضرور کریں گی) اس کا اجر خدا نے تعالی کے یہاں ملے گا۔ حکمت وسا و گی

#### منت وسی دی فرمایا کہا چھے کیڑے کو مخدوم بنانا پڑتا ہے کہ ہیں خراب نہ ہوجاوے گردنہ لگے میلانہ ہو۔ حالانکہ اصل میں وہ خادم ہے اس سے حکمت ظاہر ہے نیز سادگی کی ترغیب۔

### مزاح وحضرت والا

ایک صاحب نے بڈر ایعہ خط دریافت کیا کہ جلہ میں بیٹھ جاؤں اور پر بینر تحریر فرما کیں کہ کیا کھاؤں اور کس چیز سے احتیاط کروں۔حضرت والا نے فرمایا کہ جلہ میں بیٹھ کراچھوانی بیس بھی پر ہیز ہے۔

## حكمت وبريدارمغزي حضرت والا

ایک صاحب نے کسی مریض کے لئے تعویذ مانگا دریافت پرمعلوم ہوا کہ اس کوسخت بخار ہے اور بہلی بہلی بہلی بہلی یا تمیں کرتا ہے۔ تیار دار سمجھے کہ کسی آسیب وغیرہ کا خلل ہے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بھائی اس کا علاج کرو۔ مرض میں ایسا ہوا کرتا ہے جیسا کہتم بیان کرتے ہو۔ البتہ اگر حکیم کہہ دے کہ بیاری نہیں ہے وہ وفت تعویذ لینے کا ہے۔ اگر میں ابھی تعویذ موسات والبتہ اگر حکیم علاج سے بافکر ہوجا و گا ورم یض کو ضرر ہوگا۔ چنا نچواس وفت حضرت مناز سے معرب واللی حکمت اور بیدار مغزی معلوم ہوئی۔ نے تعویذ بہیں دیا (ف) اس سے حضرت واللی حکمت اور بیدار مغزی معلوم ہوئی۔

## حسن خلق ورحمت عامه

فرمایا کراگرکوئی ملزم اپنے آپ کوسی ترکیب سے مزاسے بچائے تو شرعاً بیکھ گناہ نہیں جائز ہے مثلاً سزائے رجم میں اگر زنا کا اقرار نہ کر ہے تو رجم ہے نگا جاوے گا۔ علیحدہ چیکے سے اللہ میاں سے تو بہ کرے ای طرح چوری میں جس کی چیز لی ہے اس کو والیس کر دے اور اللہ تعالی ہے تو بہ کرے اور عدالت میں اقرار نہ کرے تو بیکھ گناہ نہیں شرعا لوگوں کو وسعت و بیکھ گناہ نہیں شرعا لوگوں کو وسعت و بینا شعبہ ہے حسن شکل اور دھت عامہ کا۔

### حسن معاشرت

حضرت والا بروز پنجشد گڑھی جو کے تھانہ بھون سے چھے فاصلہ برہے وہاں کے لوگوں کے بلانے یرضرور تا تشریف لے گئے تھے شنبہ کے دو پہر کو واپس تشریف لائے۔ ایک مولوی صاحب نے حضرت کی وعوت اس دن شام کی کرنی جاتی اور ایک بچرے کہلوایا اس یچہ نے بیاتی کہا کہم نے سب سامان کل ہی کرلیاتھا کیونکہ حضرت والا کی والیسی کی جعہ کے۔ شام کی خبرتھی۔حضرت والانے فرمایا کہ بھائی تم نے میرے آنے سے پہلے اور میری بلااجازت کیوں سامان کرلیا۔ پھرحضرت مکان تشریف لے گئے۔ واپسی پرمولوی صاحب سے خاطب ہوکر فرمایا کہ گھر میں رنجیدہ ہونے لگیں میں معذور ہوں ان سے بیسوال نہیں کر سكتاكة تم نے بلاا جازیت میری كيوں انتظام كيا كيونكه وہاں تو انتظام ہے ہى اور آپ سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ بغیرمیرے آئے ہوئے اور بغیرمیری اجازت لئے ہوئے آپ نے كيون انظام كيا- أب سے يہ بات خلاف اصول ہوئی - قبول وعوت كموالع بھى تو پيش آسكتے بین ایک تو يمي بيش آيا كه بيل كل شرق سكادوسرے ميد بيش آيا كه كھر بيل منظور شدكيا۔ میرامعامله بوگیا ہے نازک۔ بیہ ہفتہ دوسری جگہ کھانا کھانے کا ہے اور اس ہفتہ میں اب تک أيك وقت يھى وہاں كھا نائميں كھايا ہے۔اس وفت ميں اس ارادہ سے مكان كيا تھا كمان كو متمجها دول گامگر مجھے ایسے موقع پر بیرخیال ہوتا ہے کہ نہیں ان کو بیرخیال نہ ہوکہ اس طرف ے بنوجی ہے چنا نج میراید گمان قبل کہنے کے ہی طاہر ہوگیا کہ انہوں نے شکایت کی کہ

میرے ہی دنول میں وعوتیں ہوتی ہیں اور میرے ہی دنوں میں سفر ہوتا ہے۔عورتوں کا پکھے
ایساہی معاملہ ہے۔ہم نے بھی نیت کر لی ہے کہ نیں گے جو پکھ کہا جاوے گا۔ضابطہ کا برتاؤ
کرنے کودل نہیں چاہتا۔ بیدل چاہتاہے کہ میری وجہ سے دل آ زاری نہ ہو۔ رنج نہ پہنچے۔
قاعدہ ہے کہ متعلقین کو اپنے سر پرست سے محبت ہوتی ہے۔اس کی راحت کا بھی خیال ہوتا
ہے اس گھر میں اس موقع پر چنداں وعوت سے رنجیدہ ہونا ہے جانہیں ہے۔انہوں نے بھی
کل گوشت منگالیا ہے وہ آج خرچ ہوگا۔ ایسی تنگی ہوتی ہے ایسے موقع پر کہ قبول کر وتو تنگی
ہے اور نہ کر وتو لوگ کہیں گے کہ قبول نہیں کرتے۔ان مولوی صاحب کے عزیز نے عرض کیا
کہ خیرکل کو دعوت ہوجاوے گی فر مایا کہ آئندہ تو جو پکھ ہوگا وہ ہوگا مگراب تو بی ہرا ہوا۔ بعض
عذرا یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کوتو کی جمحتا ہے اور دوسرا ان کو معمول سمجھتا ہے۔

# وبال عمل خلاف شريعت

فرمایا کہ ہمارے ایک عزیز تھے انہوں نے زیادہ تکلنے کی نیت ہے ڈاڑھی منڈ ائی پھر بڈھے ہوگئے تمام عمرڈ اڑھی نکلی ہی نہیں۔اللہ میاں کا ایسا قبر نازل ہوا۔

لعض امور باطنه مرض نہیں کیکن لوگ ان کومرض سمجھتے ہیں

فرمایا کہ باطن کے بعض امورا لیے ہیں کہ وہ مرض نہیں مگر لوگ خواہ تخواہ ان کومرض سجھتے ہیں مثلاً خیالات آنے کولوگ برا سجھتے ہیں اور جو سجھایا جاوے کہ اس سے پچھر جنہیں تو سمجھانے ہے یائے ہیں نہیں بلکہ میہ خیال کرتے ہیں کہ و لیے ہی ٹال دیا ہے۔ اس کی توالی مثال ہے جیسے کوئی طبیب سے کہے کہ حکیم جی دھوپ میں چلتا ہوں تو میرا بدن کرم ہوجا تا ہے بچھے میہ مرض ہے اور حکیم جی شفقت سے میہ جواب دیں کہ بھائی میرض نہیں ہے مگروہ کے کہ نہیں حکیم جی میتو مرض ہے۔

مصنوعی متاثت دلیل کبر ہے اور شوخی طبیعت اسکے خلاف دلیل ہے فرمایا کہ جن شخصوں میں ذراشوخی ہوتی ہے جس کوعرف میں چھچھور بن کہتے ہیں وہ نفس کے مردہ اور روح کے زندہ ہوتے ہیں ہنستا بولٹا آ دمی اچھا بشاشت مصنوی روح کے مردہ اور نفس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ایسے خش میں کبر ہوتا ہے اور شوخ طبیعت میں کبڑ ہیں ہوتا۔

تعليم زيد

فرمایا کرونیا کوآ دی جس فذر مختر لے ای قدر راحت ہے۔ در ندول کی کھال کی مما نعت

ایک صاحب نے جو کہ تعویذ مانگئے آئے تھے بعد لینے تعویذ کے عرض کیا کہ حضرت اگراجازت دیں تو میں کھال کی جائے نماز بغرض استعال حضور والا کے بھیج دوں فرمایا کہ میں خودایسی چیزوں کو آگر آجاتی ہے تو فروخت کر دیتا ہوں۔علاوہ اس کے حدیث نشریف میں درندوں کی کھال کے استعال سے تو منع فرمایا گیا ہے نیز بیم خلوم ہوا کہ طبعاً جانوروں کی کھال کے استعال سے تو منع فرمایا گیا ہے نیز بیم خلوم ہوا کہ طبعاً جانوروں کی کھال (مثلاً بزن وغیرہ) پر جی بعض تو کی کونقصان پہنچا ہے)۔

یے تکلفی کی علامت

فرمایا کہ اگر کوئی ہے تکلف شخص ایسے کام کے وقت جس میں دوسرے کے بیٹھنے سے طبیعت کو انتشار ندہو آ جیٹھے تو خیر مضا لقہ نہیں گر بے تکلفی کی علامت یہ ہے کہ اگر ہم میں بیر پھیلا کر اس کے کندھے پر بھی رکھ لیس تو کسی جانب انقباض ندہو گرا ہے ہے تکلف بہت کم ہوتے ہیں۔

بزرگوں کا اپنے کمالات کے فی کرنے کی بنا

فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تم کھائی ہے کہ بھھ میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض مخلص لوگوں کواس میں شک ہوگیا کہ مولانا میں کمال کا ہونا تو ظاہر ہے تواس قول ہے۔ مولانا میں کمال کا ہونا تو ظاہر ہے تواس قول کے تشییر میں ہے۔ مولانا کا جھوٹ بولنالازم آتا ہے۔ پھر ہمارے حضرت نے مولانا کے قول کی تشییر میں فرمایا کہ برزرگوں کو آئندہ کمالات کی طلب میں موجودہ کمالات پر نظر نہیں ہوتی اپن مولانا ایک مرزرگوں کو آئندہ کے سامنے فی خیال فرماتے تھے اس کی ایسی مثال ہے کہ کہی شخصوں کو مولانا کی نسبت بیگان کہ وہ خالی از کمالات تھے خہر کرنا جا ہے۔

# طالب کے گئے تزئین نامناسب طریق ہے

ایک مولوی صاحب جو کہ اباس بہت زینت کا پہنے ہوئے تھے انہوں نے حفرت والا کو ایک مولوی صاحب جو کہ اباس بہت زینت کا پہنے ہوئے تھے انہوں نے حفرت والا کو ایک ایک ایک ایک ایک کا حال لکھا تھا۔ فر مایا کہ گنگا پار کی طرف زینت بہت ہے۔ وہاں کے بعض مقتدا ومشائخ اہل نسبت بھی زینت میں ہتلا ہیں۔ جب آپ کا قلب ہی میں مشغول ہے تو بھراللہ کی یاد کی گنجائش کہاں ہے۔ ان وظا نق سے بچھفع نہ ہوگا۔ ایک حالت میں طالبان و نیااور طالبان حق میں کیا فرق ہوا۔ عورت کے لئے زینت مناسب ہے۔ مردوں کو ہمرگز الی زینت مناسب نہیں۔ آپ میرے بھندے میں کیوں بھنے ہیں۔ میں تو آزاد آدی ہوا۔ مول رسوم کو جڑ سے اکھاڑتا ہوں۔ چاہوہ عالماء کے رسوم ہوں یا مشائخ کے ہوں۔ میں طالب میں طالب کی جی خاطر ہوتی نہیں کرتا کیونکہ اس کی تو داشوئی کی ضرورت ہے نہ کہ دلجوئی کی۔ ہاں طالب کی بھی خاطر کی دلیونی نہیں کرتا کیونکہ اس کی تو داشوئی کی ضرورت ہے نہ کہ دلجوئی کی۔ ہاں طالب کی بھی خاطر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے جبکہ وہ اصلاح قبول کر لیتا ہے بھراس سے بڑھ کر کسی کی خاطر نہیں ہوتی۔

# اہل اللہ کے قلب میں کسی کی ہیبت نہیں ہوتی

فرمایا کہ اہل علم کے دل میں کسی کی البیت نہیں ہوتی یوں کسی مضرت کی اوب خرباویں اور ہات ہا است ہا ایست نہیں ہوتی ۔ اس کے بیت نہیں ہوتی ۔ اس بر یہ قصہ فرمایا کہ مولوی فضل حق سے بھی ڈرتا ہے گران کے دل پر کسی کی البیت نہیں ہوتی ۔ اس بر یہ قصہ فرمایا کہ مولوی فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقطرہ کا عادضہ ہوگیا تھا اس اوجہ سے وہ ڈھیلے نہ لیتے تھے صرف یائی سے استخاکر لیتے سے کسی متعصب شیعی نے طعن کے طور پر کہا کہ اب تو آ ب بھی یانی سے استخاکر نے لگے ہیں۔ مولوی صاحب نے فی البدیہ جواب دیا کہ جب سے جھے سلسل یول کا عادضہ ہوگیا ہے تب سے میں شیعول کے مذہب پر پیشا برکر نے لگا ہوں۔

## طالبكاكام

فرمایا کہ کیفیات سے وصول یا حرمان پراستدلال کرنا ہے ملح کا کا مہیں ہے کہ اول میں عجب کا خدشہ ہے اور ثانی میں ناشکری کا اور دونوں سالب نعمت ہیں طالب کا وظیفہ سے ہے کہ حالت کی اطلاع دے اور اس حالت کی تحقیق معالج کا کام ہے۔ كبرد بزن طرق ب انباع سنت اصل نسبت ب

فرمایا کہ مرخدا کے داستہ کا بردار ہزن ہے اول اس کا علاج کرے ہیں یہی کانی ہے۔ نسبت
اور چیز ہے وہ اللہ کا نام لینے سے حاصل ہوتی ہے لیکن جب تک کہ ادھرسے بوراتعلق نہ ہوکیا فائدہ
فرا اللہ کا وھیان رہنے لگا بس مجھ گئے ہم اللہ والے ہو گئے۔ اصلی معیار نسبت معتبرہ کا سنت کی
متابعت ہے کہ طاہر اُنو ال وافعال وافلاتی سب سنت کے مطابق ہوئے گئیں ورنہ بچھ می ہیں۔
متابعت ہے کہ طاہر اُنو ال وافعال وافلاتی سب سنت کے مطابق ہوئے گئیں ورنہ بچھ می ہیں۔

تعليم توكل

ایک صاحب نے حضرت والا کی نسبت کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے جائیدا وہیں ہی۔ جس کے اولاد نہ ہواس سے توبیہ ہوسکتا ہے اولاد وار سے مس طرح ممکن ہے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ بیقصہ جائیداد نہ لینے کا توجیس برس کی عمر میں ہوا تھا۔ جب مجھے کیا خبرتنی کہ میر سے اولا دنہ ہوگی۔ مگر بیاعتقادتھا کہ اگرادلاد بھی ہوجاتی تو کیا اللہ میاں اولاد کو نہ دیے تا خریس بھی تو کسی کی اولاد ہوں پھر مجھے بھی دے دے ہیں بانہیں۔ میں اولاد ہوں پھر مجھے بھی دے دے ہیں بانہیں۔ میں مرض ہیں

سر حداریا کواول ہی ہے مٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے شخت مرض ہیں مشاکخ تک ان میں مبتلا ہیں۔علاء تو فنائے نفس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے اور مشاکخ تو فنائے نسس کے دعویٰ بربھی اس سے خالی نہیں شخت تعجب ہے۔

تعليم معاشرت

فر مایا کہ کھانا گھانے میں میرے سامنے سے اگر کوئی بیالدا ٹھالیتا ہے تو نا گوار ہوتا ہے۔ اگر اور سالن کی ضرورت ہوتو اور دوسرے بیالہ میں لا ناجا ہے۔ کھانے والا آ دی اتن دیر بیکار بیٹھا ہوا کیا کرے۔

طرزمشوره

فرمایا کہ مجھ ہے جب کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں مشورہ دینے کے بچائے پہلکھ دیتا ہوں کہا گر مجھے بیردا قعہ بیش آتا تو میں بیرتا۔ پہلیں کہنا کہتم بھی ایسا کرو۔ آج کل اکثر مواقع

# پرمشوره دینا بیوتونی ہے۔الزام ضرورا تاہے۔ توجبہ متعارف اصلاح کا مستون طریقہ نہیں

فرمایا که توجه کے دودر ہے ہیں ایک درجہ تو غیراختیاری ہے دہ پیکہ دل جا ہتا ہے کہ فلال شخص میں ذوق وشوق محبت حق خوف وغیرہ پیدا ہوجاوے۔اس کے واسطے دعا کردےاں کا تو کی مضا نقه نبیل ۔ دوسرا درجہ توجہ کا متعارف مصطلحہ ہے وہ سے کہ شنخ اینے قلب کوسب خطرات سے خالی کر کے خاص توجہ کرتا ہے اس میں تصور بقصد تصرف ہوتا ہے بیہ گو جائز ہے مگر ذوقا پہند نہیں۔اوراس میں فاعل قوت برقیہ وتی ہے۔جوانسان کے اندروو بعت رکھی گئی ہے۔جیسا کہ ز مین میں بھی پیقوت برقیہ ہوتی بہت ہے سناہے کہ بے تار کے جو خبر پہنچتی ہے وہ ای کے ذرایعہ ہے پہنچائی جاتی ہے۔نظر کگنے ہیں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔مسمرین م اور توجہ متعارف کا منشاء ماخذ ایک ہے۔ایک بری جگہ صرف ہوتا ہے اور ایک اچھی جگہ صرف کی مباتی ہے۔ صرف اتناہی فرق ہے۔ ایک پیمشق پر موقوف ہے اس لئے مشق کی جاتی ہے کہ دوسروں پرنسبت کا القاء كريں گے۔ بعض مشارَ كے يہاں اس سے بہت كام لياجا تا ہے مگراس كا نفع باتى نہيں رہتا۔ طالب کیفیت کونفع سمجھ کراس کو کافی سمجھتا ہے اس لئے کام چھوڑ ویتا ہے۔اس میں چندخلجان ہیں اول تو سنت میں منقول نہیں۔ دوسرے اس سے اکثر کو کام میں سستی ہونے لگتی ہے۔ پھر فرمایا کہ خوداثر پڑے دوسرے پراس کامضا گفتہیں۔ ہاتی خودتوجہ کرنے میں تواس وقت قلب میں خدا کی طرف توجہ طلق نہیں رہتی اگر بیاکہا جاوے کہ بیوں تو معمولی ہات جیت میں بھی توجہ انی الله بیس موتی تو جواب بیہ کریاس سے اشدہ کیونکہ اس میں قلب کو تصداُ خانی کیا جاتا ہادرخدا کی طرف سے توجہ مثانا غیرت کی بات معلوم ہوتی ہے علقہ متعارف میں یہی ہوتا ہے بس مسنون طریقه اصلاح کاوعظ نفیحت ہے۔ دعاہے اور توجہ نام حق تعالیٰ کاحق ہے۔

مجبور ومختار كافرق

فرمایا کہ جو شخص مجبور ومختار میں فرق نہ کرے وہ کتے ہے تھی زیادہ بدتر ہے۔ کتے کے اگر لکڑی مار نے والے پر حملہ کرتا ہے۔ اگر لکڑی مار وتو بھی لکڑی پر حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ لکڑی مار نے والے پر حملہ کرتا ہے۔

تعليم صدق وتواضع

فرمانیا کہ جب سی سوال کے جواب میں شرع صدر وشفاء قلب نہ ہوصاف جواب ہی دیا دے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ہر سوال کے لئے ضرور نہیں کہ اس کا جواب ہی دیا جادے۔ نیز سیمی توجواب ہے کہ ہم کومعلوم نہیں لیکن لوگ جواب دینا ضرور سیجھتے ہیں خواہ شفاء قلب ہویانہ ہو۔ یہ جائز نہیں۔ جب تک شفاء قلب نہ ہوسی مسلم کا جواب نہ دیا جادے۔ شخصیوں سماع موتی

فرمایا کہ ماانت بمسمع من فی القبور میں نفی ساع سے ساع نافع مراد ہے ہو وہ طاہر ہے لینی مرد ہے سینے کوئلدان کا مقام دارالعمل نہیں ہے اور قرینہ وہ طاہر ہے لینی مرد ہے سننے پر مل بین کر سکتے کیونکدان کا مقام دارالعمل نہیں ہے اور قرینہ اس کا بیت کہ کفار سنتے ہیں مرحمل نہیں کر تے۔
ہے تشبید دی گئی ہے اور طاہر ہے کہ کفار سنتے ہیں مرحمل نہیں کر تے۔

علم وجامعيت

فرمایا که دنیا اوردین کوبرآنے کا در بعداستعفارے حضرت والا کے علم وجامعیت پروال ہے۔

تعليم ادب شيخ

فرمایا کداگر شخ سے علق قطع کر دیے توسب فیوض بند ہوجاویں اور رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی مند ہیں گے۔ علیدوسلم سے م تعلق کر سے تو پھر بالکل وار دات و فیوض کچھ بھی ندر ہیں گے۔ شال تربیت تواضع

ایک مولوی صاحب (جو کہ حضرت والا کے مجازین ) اپنے ملفوظات خود جمع کئے تھے اور ملفوظات کا آغازاس لفظ سے تفافر مایاس کی اطلاع حضرت کو ہوئی۔ وہ مولوی صاحب حضرت والاتے مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے حضرت والاتے مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اٹھ جاؤاور ہمیں صورت مت وکھاؤاور نہ سی کو بیعت کرو۔ پھر فرمایا کہ برائی تو سمامنے سے اٹھ جاؤاور ہمیں صورت مت وکھاؤاور نہ سی کو بیعت کرو۔ پھر فرمایا کہ برائی تو مور کے جس کا کمال ڈاتی ہواور جب بیار تو بیجا ہی ہے۔ و بیجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کرے جس کا کمال ڈاتی ہواور جب بیار تو بیجا ہی ہے۔ و بیجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ

آپ کے سامنے لوٹ وقلم کے علوم بھی بیچ ہیں آپ کی نسبت حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ولئن شئنا لنذهبن بالذي او حينا اليك جسكا عاصل بيب كدبيها راعطيهبهم حابين توابھی سلب کرلیں نازتواس پر ہوجس کا کمال اپنے قبضہ کا ہوجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کریں تو ہمیں کیاحق ہے ناز کا۔اس طرح استحقاق تمرات کے ادعا کی حالت ہے۔ جیسے فرض سیجے کہ آج ہی آم کا درخت لگایا اور کہنے لگے کہ پھل نہیں آیا اس ہے صاف دعوی استحقاق میکتا ہے۔ صاحب خدائے تعالی سے نوکری کا معاملہ نہیں جو استحقاق اجرت كا مو علامى كاتعلق ب يحرد عوب استحقاق كيها مثلاً الرة قالية غلام سه كبح كه یانی بلاؤوہ کے کہ کیا ملے گاوہ غلام بڑا نالائق ہے۔ایک تکبر کی شم بیہے کہ تواضع پر تکبر ہوتا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں۔ گوکا کیڑا سی تھے کہ میں گوکا کیڑا ہوں بیکونی خوبی کی بات ہے میرے دوستول نے نیاوی کا نام فیاوی اشر فیدر کھ دیا تھا اس سے بہت شرم معلوم ہوتی ہے۔ آخر امدادالفتاوی کا نام بدلا۔ پس اپنے ملفوظ اپنی رائے سے صبط کرنا کیامعتی۔ مرید کو جا ہے کہ اینے دار دات کویشن کے سامنے پیش کرے جبیبااولا دیکھ کماوے وہ ماں باپ کے سامنے رکھ دے کہ بیمکایا ہے۔ان افعال کی بدولت احوال ساب ہوجا نتے ہیں۔ پھرفر مایا کہ جس وقت آ دی اینے کواچیما لگتاہے اس وقت خدا کے نز دیکے مبغوض ہوتا ہے۔اب ہر شخص سوچ لے کہ دن میں کتنی مرہ تبداس کی ایسی حالت ہوتی ہے بعد عصر حضرت والانے اعلان فر مایا کہ فلال مولوی صاحب ہے کوئی بات چیت نہ کرے اورا گرکوئی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یمی برتاؤ کیا جاوے گا۔ پھرفر مایا یہ کہ کوئی نئی بات میں نے نہیں کی بلکہ عین سنت کے موافق کیا کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایا ای کیا تھا۔ اگر میں بچاس دن تگ ایسا کروں تو بھی کچھ رہے نہیں ہے۔ بھران مولوی صاحب نے حضرت والا کی خدمت مبارک میں معافی کی درخواست کی مگر چونکہ بے ڈ ھنگے طور سے معانی جاہی گئی تھی اس لئے اس پر حضرت والا نے بیسز اتبحویز فر مائی کہ بحد مغرب روزانداس مضمون کا اعلان کیا سیجئے کہ صاحبو چونکہ میں فلاں قوم کا ہوں اس لئے کم حوصلگی کے سبب اپنے مرنی کی عنایتوں پر اپنے آپ کو بڑو استحضے لگا جس کی وجہ ہے سزامیں گرفتار ہوں لہذا آپ لوگوں کو چاہئے کہ تکبرے بہت پر ہیز کریں پھر دوروز کے بعدظہر حضرت والانے ان مولوی صاحب سے سب کو میں کرنے کی اجازت وے دی اور بیفر مایا کرنے تھی اجازت وے دی اور بیفر مایا کر بین تھی جو جائیں گے۔

اس سے حضرت اقدس کی تواضع وشان تربیت اظہر من الشمس ہے۔

معرفت كبرنفس وشان تربيت

ایک صاحب نے خطاکھا کرفلاں آپ کواپیا کہ درہے تھے اور میں نے ان کو میر جواب دیا اس پرفر مایا کہ جس طرح مجھے اس بات سے کلفت ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے برا بھلا کہا اس بات سے کلفت ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے برا بھلا اس بات سے کلفت ہوتی ہے کہ فلاں نے طرفداری کی مطرف دارلوگ ہی اور زیادہ برا بھلا کہلواتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی عاقبت کے واسطے میکا م کیا تو مجھ پراس کا اظہار کیوں کیا۔ کہلواتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی عاقبت کے واسطے میکا م کیا تو مجھ پراس کا اظہار کیوں کیا۔ (ف) اس سے بھی شان تربیت اور معرفت کیدنفس شابت ہوئی۔

تصرف كي حقيقت

تصرف ہے آ دمی اس طرح سلوک میں چلتا ہے جس طرح کہ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر دواڑ دے جہاں ہاتھ چھوڑ ابس رہ گیا۔

### توجه وهمت وشال تربيت

حضرت والا کے ایک مجاز نے اپنے ابتلائے معاصی کی حالت نظم میں کسی ہے اور
پیر حضرت والا کی توجہ و ہمت کی برکت سے جلائی حالت متغیر ہوگئی یعنی پہلی حالت عود کر
آئی پیر اس حالت کی بھی اطلاع حضرت والا کونظم ہی میں دی۔ پہلی حالت کو مما ة
مجذوب سے اور دو مری حیات مجذوب سے تعبیر کیا ہے اس طرح مجموعہ نظم کا نام حیا ق
بعد الحما قرکھا ہے۔ جو حسب ذیل درج کی جاتی ہے اور جولا ریب حضرت والا کی توجہ و

### مماة مجذوب

مجذوب اب اس لقب ہی کے قابل نہیں رہا مجذوب منہ و کھانے کے قابل نہیں رہا وه دل جو ہو نہ غیر بیہ مائل نہیں رہا کہنے کے اور سننے کے قابل نہیں رہا اب این عزم کا تو میں قائل نہیں رہا مجھ جارہ میرے مرشد کامل نہیں رہا جو بچھ کیا تھا آ ب سے حاصل نہیں رہا خدام میں حضور کے داخل نہیں رہا ورنہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا الله کا میں ذاکر و شاغل نہیں رہا میں یاس بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہا کہنے میں میرے اب بیمرا دل نہیں رہا جوخوف حق تھا نیج میں حائل نہیں رہا جیسے کہ موت ہی کا میں قائل نہیں رہا مجھ سا جہاں میں اب کوئی غافل نہیں رہا بحر گنه کا اب کوئی ساحل نہیں رہا دل خیر کی طرف میرا مأثل نہیں رہا یہ ہی نہیں کہ شوق نوافل نہیں رہا حفظ حدود و پاس مسائل نہیں رہا الله کا فضل ہی شامل نہیں رہا وه رنگ اور شور عنا دل تهیس ربا

وہ خن کے ساتھ رابطہ دل نہیں رہا ووآ کھابنہیں ہے دواب دل نہیں رہا وه آنکھ نہ جو غیر کو دیکھے نہیں رہی نا گفتیٰ ہے حال مرا کیجھ نہ بوجھتے میں لاکھ توبہ کرتا ہوں نہیتی نہیں بھی اس کے سوا کہ آی کریں اب مری مدد تاراج کر لیا مجھے شیطان ونفس نے وہ حال ہو گیا ہے کہ گویا مجھی بھی نہیں ناچار بہر حارہ چلا آیا سرگلوں اب رات دن ہے ذکر بتال اور شغل عشق بہلو میں مرے وہ دل ٹایاک ہے حضور قابوميل مير ماب ميري أنكصي تبين ربين کوئی گنہ ہوکرنے میں پچھ باک ہی نہیں مے فکر آخرت سے کھھالیا ہوا ہوں میں اب مری غفلتوں کی کوئی حدثہیں رہی توفیق توبد کثرت عصیال نے سلب کی ہر وفت معصیت کا تقاضا ہے نفس میں يرْنْ لِيُ الْبِالْبِ تَوْ فَرِ انْضَ مِينَ بَهِي خَلِلَ میل می قگر جائز و ناجائز اب نہیں جب سے شریک حال عنایت بتوں کی ہے وہ ذوق وشوق قلب ونعرے نہیں رہے سرکار اب میں رحم کے قابل نہیں رہا جی جے حاصل نہیں رہا گورتہ تو مراعض کے قابل نہیں رہا رخ سونے مرل نہیں رہا حق تو کی جو سوے مرل نہیں رہا حق تو کر چکا ہوں میں زائل نہیں رہا کیا زندہ ہوں میں زندوں میں شائل نہیں رہا گورتی ہے میں تو ہاں کئی قابل نہیں رہا محروم آپ کا مجموع سائل نہیں رہا

وہ وہ کئے ہیں جرم کہ انساف تو بیہ ہے
مانیں جواب بھی حق تو بیہ ہے آپ کا کرم
کس ہے کہوں کہوں جونہ حفرت اے حال دل
اے خفر راہ سیجئے بی جلد رہبری
یہ التجا کرم کی بلاحق کے ہے حضور
طاعت بی بین حیات ہے اور معصیت ممات
میر آسرا ہے آپ سا کامل ہے مہریاں
دست کرم ہو جانب مجذوب پھر وراز

#### حيات مجذوب

مجذوب نارسیدہ کو واصل بنا دیا فہمید کید نفس کے قابل بنا دیا نقش بناں مٹایا دکھایا جمال حق عشق بناں مٹایا دکھایا جمال حق عشق بنان ہوا ہے مبدل بہ حب حق فیق نظر سے نفس کی کایا بلیٹ گئی فیفلت میں ول پڑا ہے کہنا گاہ آپ نے مشخول آیک نگہ میں ہوا ول سے یادحق مردود بارگاہ ہوا بار باب پھر اس قلب نامزا کو جو نگ و جود تھا اس دوسیہ کو آپ نے جونگ برم تھا اس وسیہ کو آپ نے جونگ و جود تھا اس وسیہ کو آپ نامزا کو جو نگ و جود تھا ایس قلب نامزا کو جو نگ و جود تھا ایس قلب نامزا کو جو نگ و جود تھا ایس کے قعر میں ایس کو جو پڑا تھا ندلت کے قعر میں میرے دل ساہ کو انوار قلب سے میرے دل ساہ کو انوار قلب سے میرے دل ساہ کو انوار قلب سے

میں نے جس امر مہل کو مشکل بنا دیا بيزار كاروبار مشاغل بنا ديا اس برم بے ثبات سے بدول بنا دیا اور دنیوی امور میں مجھے کامل بنا دیا مشکل کو سہل سہل کو مشکل بنا دیا مجھ جیسے ناتواں کو بھی حامل بنا دیا آماده بهر قطع منازل بنا دیا قاتل کو مرے آپ نے کہل بنا دیا کسل کو گویا آپ نے قائل بنا دیا خلوت کومیرے آپ نے محفل بنا دیا کیا مجھ کو میرے مرشد کامل بنا دیا مردہ کو زندہ کہنے کے قابل بنا دیا رندوں کو جس نے صوفی کامل بنا دیا نافہم جاہلوں کو بھی عاقل بنا دیا قرآن اور حدیث کا عامل بنا دیا وابسته چبار سلاسل بنا دیا زاغول کو ہم نوائے عنادل بنا ویا اور ظالموں کو آپ نے عادل بنا دیا که کیتے ہیں که راہ کو منزل بنا دیا ادنی امور کو مجھی مسائل بنا دیا دل سے تو منکروں کو بھی قائل بنا ذیا نا آشنائے ورد کو سمل بنا دیا بھر سہل کر ویا مرے سرکار آپ نے چبکا لگا کے یاد خدا کا حضور نے دل دادہ کر دیا مجھے خلوت کا آپ نے دینی امور میں تو کیا مجھ کو مستعد مشکل تھادین مہل تھی دنیااب آ پ نے ہمت بڑھا کہ بارامانت کہ آپ نے مجھ پرشکتہ کو بھی سہارا نے آب کے كر كر كے وار نفس يہ تين نگاه كے مغلوب نفس تفامكراب نفس كشي موں ميں انوار ذکررہتے ہیں گیرے ہوئے مجھے میں کیا کہوں کہ کیا تو تھا اور اب حضور سخشی حیات قلب وہ عیسی نفس ہیں آپ ہاں کیوں نہ ہووہ ذات مقدس ہے آ کی كر كر كے سهل وہ وہ حقائق بياں كئے صحبت سے اپنے فلتفی و منطقی کو بھی آ زاد تھے جوملت و ندہب سے ان کوبھی ہم جیسے ہرزہ گوبھی تواب ذا کروں میں ہیں غاصب جويتنے دہ صاحب جو دوسخا ہوئے انتا کیا ہے آپ نے آساں طریق کو وہ وہ نتائج اخذ کئے ہیں کہ آپ نے قائل زبال معرا كرته مول كين آب في آ بن كوسوز دل سے كيا موم آب نے

دیکھا نہ کوئی مصلح اظلاق آپ سا دنیا کو راہ راست دکھائی حضور نے کیا طرفہ ہے طریق ہدایت حضور نے کردیجے بس اب جھے اپنے سے بے خبر مجذوب درے جاتا ہے دامن جرے ہوئے

د بیووں کو بھی فرشتہ شاکل بنا دیا جب کچ رووں نے پیر و باطل بنا دیا گم کردہ رہ کو رہبر منزل بنا دیا اس اینے علم نے مجھے جاال بنا دیا صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا

### علاج وساوس

فرمایا که دساوس کاعلاج والله بے التفاتی ہے۔ حدیث شریف میں جو تشکار نا آیا ہے۔ اس سے مرا داعراض وترک التفات ہے۔

## مراقبه مرغبه الى الاعمال الصالحه

فرمایا کہ میں نے ایک صاحب کو بتلا دیا تھا کہ بول تصور کیا کرو کہ میں آسان پر پہنچا ہوں۔ حورین ہیں۔ سیر کررہا ہوں باغ کا تصور کرو۔ پھر جنیال کرو کہ بیہ چیزیں جب طبیں گی جب خدا کے حکموں کی بیابندی کریں گے۔اس سے لائے ورغبت بیدا ہوگی اس سے اعمال صالح ہرز دہوں گے چنانچیاس سے ان کو بردا نفع ہوا۔

تعليم ايثار

فرمایا کہ عبد کا کام ہے کہ جس حال میں رکھیں رہو۔ ہاتھی پر چڑ ھاویں چڑھواور جو گدھے کے بیروں میں روندادین تو ویسے ہی رہو۔

تعليم رضا وتفويض

فرمایا کہ جاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ ایک خفس نے آپ کی خدمت بیس نذر بیش کا اس کے مال میں شبہ تھا۔ آپ نے عذر فرمایا اس نے پھر کہا آپ نے لیا۔ لوگوں نے بیش کی اس کے مال میں شبہ تھا۔ آپ نے عذر فرمایا اس نے پھر کہا آپ نے لیا۔ لوگوں نے بیچ جھا یہ کیا بات تھی فرمایا کہ نہ لینے میں اس کی ذات تھی اور لے لینے میں میری ذات تھی اور اس کی عزت تی اس کی عزت کوا بی عزت براختیا رکیا نے لیا کہ اس کی جزتی نہ ہو۔ اس کی عزت کوا بی عزت براختیا رکیا نے لیا کہ اس کی جزتی نہ ہو۔

## تواضع بقصد تكبراورتواضع بقصدتواضع كافرق

فرمایا کہ بھی تکبر بصورت تواضع بھی ہوتا ہے اور علامت اس کی بیہ ہے کہ جو تواضع بقصد تکبر ہوتی ہے اس کے بعد فخر ہوتا ہے اور اس تواضع کے بعد کوئی تعظیم نہ کرے برا مانتا ہے اور جو تواضع بقصد تو اضع ہواس میں خوف ہوتا ہے اور کسی کی تعظیم نہ کرنے ہے اپنے کو اس عدم تعظیم ہی کامستی ہوتا ہے۔ اس سے حضرت والا کی فراست و دقت فہم معلوم ہوئی۔ اس عدم تو اللی فراست و دقت فہم معلوم ہوئی۔ فائی فی الحق کی علامت

فرمایا کہ جوعشاق اور فانی فی الحق ہوتے ہیں ان کی بیرحالت ہو جاتی ہے کہ آخریس وداعی میں حرکت بھی نہیں رہتی ۔ وسوے بھی نہیں رہتے۔ تعلیم مخالفت نفس

فرمایا کہ ایک برزگ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی بزرگ نے دریافت فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں سورو پے ہیں ان بزرگ نے فرمایا کہ اسے نکال انہوں نے عرض کیا حضرت خیرات کر دول گا۔ فرمایا کہ اسے نکال انہوں نے عرض کیا حضرت خیرات کے ان کوسمندر میں دول گا۔ فرمایا کہ فس کو حظ حاصل ہوگا کہ ہم نے اسنے رو پے خیرات کے ان کوسمندر میں کچینک دے اس نے منظور کیا۔ پھر فرمایا کہ ایک رو پید کر کے پھینکا کہ ذرائنس پر آرا والے اورایک دم سے بھینکے میں تو بس ایک ہی بارمجاہدہ ہوگا۔

## الله كالمحبت كي عظمت

دوران درس متنوی میں فرنایا الدائل الله کی معیت رسول الله سلی الله علیه وسلم کی معیت ہے لفتا میم وحدت مطلب

فرمایا کہ جب تک نسبت رائخ نہ ہوجادے مختلف بزرگول سے ملنا احجِما نہیں کسی کے پاس بقصد و برکت نہ جادے۔ مزارات بربھی اس قصد سے نہ جادے اور بعدرسوخ نسبت خود ہی جانے کودل نہ جا ہے گا پھر فرمایا کہ طالب کا تواہیے شخ کی نسبت یہ مسلک ہونا جا ہے۔ ہمہ شہر پرزخوبال منم و خیال ماہ چہ کم کہ چیٹم بدخو نہ کند بکس نگاہے

دہ عورت فاحشہ ہے جوابے خادند کے سواد دمرے پرنظر کرے۔ شیخ کے ساتھ جوتعلق

ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خادند اور بی بی کا۔ شیخ کو یہ سمجھے کہ میرے لئے سب سے نفع

یہی ہے اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں۔ پھر فر ما یا کہ جس طرح وحدت مطلوب ضروری ہے

اسی طرح وحدت مطلب ضروری ہے۔ البتہ نسبت رائخ ہونے کے بعد پھر جہال جا ہے جیٹھے۔

جاوے جہاں جا ہے جہال جا ہے جیٹھے۔

وقف كلام مجيد كے متعلق ایک شخفیق

فرمایا کہ قرآن مجید میں ترکیب کے اعتبار سے وقف تجویز کئے ہیں اور ہرآیت پر وقف ضروری نہیں گوآ بیتی تو قیفی ہیں جیسا کہ دوشعر قطعہ بند ہوں تو مضمون چاروں مصرعوں کامل کرایک ہوگا مگرا کی شعر کے ختم پرضرور کہیں گے کہ شعرختم ہوگیا۔ بعض لوگ وقف کو آیت پرلازم بجھتے ہیں اور فرمایا کہ وقف کے معنی قطع النفس کے ہیں۔

محل حرام مظهر جمال البي نهيين

فرمایا کہ بعض ملحدوں کوشبہ ہوگیا ہے کہ جب خدا کے جمال و کمال کے مظہر ہیں تو کسی چیز کو دیکھنا حرام نہیں اس پر فرمایا کہ جاہے جمال اللہ تعالیٰ کا سب میں ظاہر ہو مگر جب اللہ میاں نے خود منع کر دیا ہے کہ ہم کواس آئینہ میں مت دیکھوتو اس کے تھم کی تقیل کرے۔

غیراللّٰد کی دوستی کا انجام عداوت ہے

فرایا که جس دوی کی بناء قاسد ہوگی آخر میں عداوت ہوگی اور دوران درس مثنوی میں فرمایا که غیرالله کی دوی کا انجام آخر عداوت ہے۔ نسیدت کا امر

فر مایا کہ بڑھائے میں نسبت توی ہوجاتی ہے کیونکہ مدت کی نسبت ہوتی ہے۔ نیز اہل نسبت کے پاس ہیٹھنے سے روحانی قوت بڑھتی ہے۔ بھض اوقات اس کا اثر بدن بڑمحسوں ہوتا ہے چنانچے بہت بزرگوں کے بدن پر مرنے کے بعد حرارت محسوس ہوئی ہے اصل میں تو یدوح پر ہوتا ہے گر تبعاً بھی تبرعاً جسم پر بھی ظاہر ہوجا تا ہے۔ صحبت کی ضرورت کبرر ہزن طریق ہے

فرمایا که زیادہ رہزن اس طریق کا کبرہے مثلاً برآ ماننا اصلاح ہے اور فرمایا کہ تعلیم بدول صحبت کے کافی نہیں ہو تی ۔ زیادہ صحبت کی ضرورت ہے۔

شیخ کاخودنگرانی نه کرنا بلکه مرید کے پوچھنے پر بتلانا مفید نہیں

ایک مولوی صاحب کو حفرت والانے تر برفر مایا کہ آپ سی اور سے رجوع سیجے کیونکہ آپ کو جھے سے مناسبت نہیں ہے۔ اس بران مولوی صاحب نے لکھا کہ خیرا گرآپ خود میری مگرانی نہ کریں تو جو بھے میں بوجھ میں بوجھ میں بوجھ وہ تا کہ بران مولوی صاحب نے لکھا جی ہاں بتادیا کروں گا۔ اس پرفر مایا کہ خود دیکھ جو بچھ میں بوجھ میں بوجھ میں بوجھ برطبیب بتلا کیں گے کہ اس طریق سے کیسانفع ہوتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ مریض کے بوجھنے پرطبیب بتلا ویا کر سے اورا پی طرف سے بچھ نہ بتاوے تو مریض کو میں بلقہ بی نہیں ہوتا کہ کون تی بات بوجھنے کے ویا کر سے اورا پی طرف سے بچھ نہ بتاوے تو مریض کو میں بلقہ بی نہیں ہوتا کہ کون تی بات بوجھنے کے ویا کہ ہوتا ہے۔ اس کی اس سے حضرت کا کمال تجربہ اس طریق کا ثابت ہے۔

تعليم فراغ قلب

فرمایا کہ طرح طرح کے سوچ بیجار میں مت رہو۔ رہے کوقلب برمت آنے دو بلکہ جسم پرلو پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کے قلب کومہلت ہی نہیں ہوتی واہیا ت خرا فات میں وقت صرف ہوجا تاہے۔

وصول الى الله كاطريق

فرمایا کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا بہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں حمیدہ بیدا ہو جائیں معاصی چھوٹ جائیں۔طاعت کی توفیق ہو جادے۔غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ الی اللہ بیدا ہوجادے۔

گا وکشی کے شعائر اسلام ہونے کا ثبوت

اگر کسی کی بیدائے ہو کہ گاؤکشی مسلمان چھوڑ دین تو چونکہ بنی اس رائے کی ملت کفریہ کی رعایت ہے اس لئے ملت کفریہ کے دعایت کے مقابلہ میں بلاشبہ گاؤکشی اہل اسلام کا شعار ہوگ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت کھانے کو اسلام سے تعلق ہیں ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے شدید تعلق معلوم ہوتا ہے کہ من صلی صلو تنا واستقبل قبلتنا واکل ذہیب حتنا

شیخ کے کہنے کا برانہ مانے

فرمایا کے جس ہے معتقد ہواں کے کہنے کو برانہ مانے تھوڑی دیر کو صبر کرے شاید بیامتحان ہی لیتے ہیں پھر فرمایا کہ اگر وہ اس کا امتحان ہوا ور پہلے ہے بتلا دیے تو پھرامتحان ہی کیا ہوا۔ تعلیم جی بیٹینے

فرمایا کہ جب تک فنا کی کیفیت عالب ندہواس کومشاق یا محب نہیں کہہ سکتے۔اور محبت کے اس درجہ کا انسان مکلف نہیں گر کمال یہی ہے پھر فرمایا کہ اکثر الی محبت اول ہی میں ہوجاتی ہے اور اس کیفیت عشقیہ کے بڑھنے میں کسی اسباب کی حاجت نہیں اور بیعت میں شخ کوطالب کی جانب ہے ایسی ہی محبت کا انتظار ہوتا ہے۔ ہاں اگر بیمعلوم ہوجاوے کہ اس کا غذاق ہی نہیں اس وقت میں مجبوری ہے۔ طبعاً انتقاد محبت ہو جاوے تو پھر واللہ اگر ملکہ وساوی کی مزاحمت رائے میں رہتی ہے اور اگر الی محبت ہو جاوے تو پھر واللہ اگر مربازار جو تیاں لگا کیس تو قلب پر اثر ندہوا ورطبعی حزن الگ چیز ہے اور اگر نا کواری ہوتو محبت ہی نہیں اور اس کی تحقیق امتحان سے ہوجاتی ہے۔

تعليم تقوي واحتياط

فرمایی کے والدصاحب کا دی ہزار روپیہ بنک میں جمع تقامیں نے اس میں سے اپنا حصہ نہیں لیا۔ بھائی نے جنامیر سے حصہ کا روپیہ ہوتا تھا وہ تبرعاً اپنے پاس سے بیش کمیا میں نے کہا میں اس بنا پرتو نہیں انہوں نے کہا نہیں اس بنا پرتو نہیں انہوں نے کہا نہیں اس بنا پرتیس تب میں نے لیا اس سے نہینے کا نفع سے ہوا کہ غدائے دنیا کا نفع بھی دے دیا۔ (ف) اس سے حضرت والا کا تقوی واحتیا طرفا بت ہے۔

تكبر حالاكى كانتساب غيرواقعي سےنفرت

فرمایا که میرا دو مخصول نے دل نہیں مانا متکبرے اور جالاک ہے۔ اور بیجمی فرمایا کہ

عیب تو عیب میں تو سی کمال واقعی کے انتساب کوبھی پیندنہیں کرتا اس ہے بھی ایذا ہوتی ہےا بیامعلوم ہوتا ہے جیسے کوئی تتسخر کرتا ہو۔

## مالداري كي مصلحت

فرمایا کہ مالدار ہونا بھی آج کل صلحت ہے۔ مالداری سے بیرفائدے ہیں ۱-لوگوں کواس سے تکلیف نہ ہوگی نذرانوں کی فکر کر کے ۲-عزمت ہوگی سا-یہ سی کا دست تگر نہ ہوگا۔

### سلام كاجواب

فرمایا کہ خطوں میں جوسلام لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے تو خواہ خط میں لکھے یاز بانی جواب دے دے۔

## اصلاح کے لئے صحبت زیادہ مفید ہے

فرمایا کے اصلی چیز اصلاح کے لئے صحبت ہے ملم چاہ ہویا نہ ہو بلکہ علم بھی بلاصحبت کے بیکار ہے۔ صاحب علم صحبت سے ای واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خوال بچوں کوسلحا وعلاء کے پاس بھیجا کرواور بڑے بھی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خوال بچوں کوسلحا وعلاء کے پاس بھیجا کرواور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہو۔ اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ندان کے پانچوں پر اعتراض کریں گے ندان کی ڈاڑھی ہے ہمیں بحث ہوگی ندہم ان کو مار مار کر نماز پڑھاویں اعتراض کریں گے ندان کی ڈاڑھی ہے ہمیں بحث ہوگی ندہم ان کو مار مار کر نماز پڑھاویں مناسبت پیدا ہوگی اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی میں سب عالم نہ مناسبت پیدا ہوگی ہے مناسبت جڑ ہے اور علم وعمل اس کی فرع صحبت ہی کا التزام رکھا۔ اتنی توجہ علم نہ کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف کی۔

#### دحست عاميهونا

فرمایا که بیچه برکام میں بیابتمام رہتاہے که مسلمانوں کے اس معاملہ کی بھی اصلاح ہوجو فیصا بینھم و بین الله ہے اور اس معاملہ میں بھی جو فیما بینھم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بیمبری نیت ہی مغفرت کے لئے کافی ہوجادے (ف)اسے حضرت والا کارست عامہ ونا تابت ہوا۔

طلب ذکر میں خلوئے قلب ضروری ہے معلم کو معلم کا تنبع شہونا جا ہے

ایک خص فارغ انتصیل حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں گرکوئی وجہ معاش نہیں ہے میں نے پھھ ترہیر ہی گئیں بھی مگر کا میا بی نہیں ہوئی تو ہراخیال ہے کہ جب تک کوئی صورت معاش کی لکھے حضور والا کے پاس رہ کر ذکر بی کروں فرمایا کل کو جواب دون گا پیرکل فرمایا کہ میں نے اس میں غور کیا ۔ میراخیال رہے کہ ذکر کا نفع اس طرح نہیں ہوسک کہ بالفصد فکر معاش میں رہیں اور بالتج ذکر میں ۔عرض کیا اچھا میں فکر معاش کوچھوڑتا ہوں اور ذکر کروں گا فرمایا آپ کا دل خالی ند ،وگا فکر معاش ہے ۔عرض کیا اپھا میں چندروز و کافی نہیں اور اور ذکر کروں گا فرمایا آپ کا دل خالی ند ،وگا فکر معاش ہے ۔عرض کیا میں چندروز و کافی نہیں اور جب اجمی ہے مدت کی تحدید قلب میں ہے تو پہنوے کہ سب کا موں سے قطع نظر کر کے بس ذکر کا ہور ہے اور بیارادہ کر کے کدذ کر بی کروں گا اگر چہتمام عمرائی میں صرف ہوجا دے اگر یہ بھی نہ ہوتو مدت معتذبہ تو ہو حضرت گنگوئی دو برئ فرمایا کرتے ہے۔ میں صرف ہوجا دے میں ذمہ لیتا ہوں وصول الی اللہ کا ۔ ایک گنا ہوں سے کہا ہے کہ دو با توں پر پختذ ہوجا و میں ذمہ لیتا ہوں وصول الی اللہ کا ۔ ایک گنا ہوں سے کہا ہے کہ دو باتوں پر پختذ ہوجا و میں ذمہ لیتا ہوں وصول الی اللہ کا ۔ ایک گنا ہوں سے بچنا دو سرے کم بولنا اور پختذ ہوجا و میں ذمہ لیتا ہوں وصول الی اللہ کا ۔ ایک گنا ہوں سے بچنا دو سرے کم بولنا اور تھوڑ کی خور کی خلوت ذکر و فکر کے لئے۔

عورتون سے زمی اورامر دول کی صحبت سخت مصرب

فرمایا کہ دو چیزیں زہر ہیں عورتوں کے ساتھ نری اور مردول کی صحبت۔ یہ مرض سمجرات کے بیروں میں بہت ہے پیرے پر دہ نہیں ۔عورتیں بیرصاحب کے ہاتھ بیر دباتی ہیں۔مرد ہا ہررہتے ہیں اور بیرصاحب گھر میں رہتے ہیں۔

مرده کس عمرے ہے

نواب صاحب وها كدفي حضرت والاسدور بافت كيابرده سعمر سع جاج فرمايا غيار

سے تو ہرس ہے جھی کم سے اور اعزا سے ہرس کی عمر سے اور میری رائے ہیں ہے کہ جب تک لڑکی پر دہ میں نہ بیٹھ جاوے ایک چھلا بھی نہ بہنا یا جادے اور کیڑے بھی سفید یا معمولی چھینٹ وغیرہ کے بہنا سیاں نہ بینا یا جادے اور کیڑے بھی سفید یا معمولی چھینٹ وغیرہ کے بہنا سیاں میں دین کی مصلحتیں بھی ہیں اور دنیا کی بھی ۔ بلکہ بسااوقات سیائی کے سامنے آنے سے ہوتے ہیں کیونکہ سیائی خود حیا کرتی سے استے فتنے ہیں ہوتے جتنے نا سمجھ کے سامنے آئے سے ہوتے ہیں کیونکہ سیائی خود حیا کرتی ہے اور مردوں کو موقع کم دیتی ہے نیز مرد سمجھتا ہے کہ سیائی سمجھدار ہے اس کے سامنے دلی خیالات موجود ہیں ہوتا۔

# نکات ولطا نف سے مل کوتر جے ہے

حضرت واللہ کے ایمان سے میر معصوم علی صاحب ساکن میر تھ نے رہل کے قواعد کا سرجہ کیا اور جن قواعد کے متعلق کوئی عکم شرکی ہوتا اس کو بغرض تحقیق ایک جگہ جمع کراتے ہے۔ چند ذکی علم مہمان دور سے آئے ہوئے سے وہ مدرسہ کے مہمان خانہ میں ہقیم سے اور حضرت واللہ بعد پیر میں بال تو ڑ ہونے مکان ہی پر تشریف رکھتے ہے۔ دن میں ایک دو وفعہ وہ مہمان حضرت واللہ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اتفاقی بات ہے کدا کثر جب وہ حاضر ہوتے تو حضرت واللہ وہی قواعد ربل سنتے تھے ان سے گفتگو ہمی فرماتے لیکن ان کی سیری خہوتی ۔ یہاں تک مقبق ہوئے کہ آئی ہوت ہے۔ وہاں تو ہر وقت بیماور پارس ہی ہوتا ہے۔ ہماری تمناتھی کہ دمور سے کہ اگر حضرت واللہ تک پہنچ گئی تو فرمایا میں درویتی کے نکات واطا کف کی اس کے سامن جھتا۔ بڑی چیز صفائی مع اللہ ہو ان کا سے واسطے ممائل شریعت ذریعہ ہیں اور اس واسطے یہ کتاب تو اعدر یلوے کھائی گئی ہے سے در معرفی سے کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہوتا کئی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے

# مشائخ کی اہلیت کی برکت ہے بعض دفعہ فن تعالی نااہل کواہل کر دیتے ہیں

فرمایا کرامام کو باوجود نااہل ہونے کے جب لوگ اہل بجھ کرامام بناتے ہیں تو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اس کولوگوں کے گمان کے موافق اہل ہی کر دیں۔ اکثر واقع ہوا ہے کہ مشارکے نے کسی ایسے مخفس کو اجازت دیدی جس میں المیت نظی مگر حق تعالیٰ نے ان کے تعلی کی برکت سے اس کے اہل کر دیا۔ سکٹر ت شہوت کا علاج

ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ کوعورتوں اورلڑ کول کی طرف اس درجہ میلان ہے کہ جنون ک ی حالت ہے۔ کھانے کا بھی اس کے سامنے ہوش نہیں اور نماز پر بھتا ہوں مگر لیعض وقت یہ ہی ہوش نہیں رہتا کہ کیا پڑھا اور میں اس سے نہایت خائف ہوں اور اس کا علاج جا ہتا ہوں فرمایا میلان کے دو در ہے ہیں۔ ایک تو کسی شے کی طرف توجہ اور ایک محبت بعنی توجہ تقاضا کے درجے میں۔اول درجہ تو امرطبعی ہے۔ حق تعالیٰ نے مرد کی طبیعت میں میلان رکھا ہے۔ ندیے کی تدبیرے جاسکتا ہے اور نداس کے کھونے کا انسان مکلّف ہے۔ اور ووسرا ورجہ اختیاری ہے بینی اختیار کو وجود وعدم میں دخل ہے۔ انسان کسی چیز میں انہاک اتنا کرسکتا ہے كەلىكا مور باوركى چىز سے اتنافى كىكا بے كەمجىت كاورجەندر بے - جىپ بدا غتىيارى بے تو انسان اس کا مکلف بھی ہے علاج اس کا ہمت ہے۔ حق تعالی نے افعال اختیار پر کو بندہ کی مت بررکھا ہے اور ہمت کرنے کے بعد مدد کا دعدہ فرمایا ہے اور دوسراعلاج طبیعت کواس طرف ہے چھیرنا ہے جس وقت ہیجان پیدا ہو۔ بیقاعدہ ہے کیفس دوچیز کی طرف ایک وقت هن متوجبين موسكيا لبنداجس وفت بيجان بيدا مونس كودوسر كام من لكادينا حاسية خواه دین کے کام میں مثلاً نماز پڑھنے لگے یاذ کر میں تلادت وغیرہ میں مشغول ہوجاوے خواہ دنیا کے کانم میں مثلاً کسی کے پاس جا بیٹھے وغیرہ وغیرہ اور ایک علاج بیکی ہے کہ اس بیجان کی طرف مطلق النفات بى ندكر اور مجھ لے كداس ميرا يجونيس بكرتا - خيال ع آتا ہے آیا کرے۔ بینہایت مجرب علاج ہے عرض کیا کیے التقات نہ کروں۔ نماز اور ذکر و تعلل میرا سب غارت ہو گیا کسی وقت وہ خیال دور نہیں ہوتا فرمایا بید خیال درجہ اولی ہے اس برگناہ ہیں تم البي فعل كي مكلّف بوان خيالات كامرة خطهور مين آجاناتمهارافعل بهد جب تك نيهين مطلق گناه ومواغذه نبیس اگر ساندی عمر بھی طبیعت اپنے کام کئے جادے تو آپ کا کوئی نقصال منہیں عرض کیا کوئی وظیفہ ایسا بتاد بیجئے جس سے میہ بلا دور ہوجا دے فرمایا وظیفوں سے بچھ نہیں ہوسکتا۔علاج وہی ہے جومیں نے بتادیا بجائے وظیفہ کے وعالیجے ہمت سے کام لیجے

اور کسی دوسرے کام میں لگ جایا سیجے اور جن تعالیٰ سے بالحاح وزاری دعاما نگا سیجے کہ مجھان آفات سے محفوظ رکھئے۔ دعا سے یقیناً اُڑ ہوتا ہے ہر مشکل میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔ امتحان طلب صادق گھروالوں کونماز پر مھوانا'

مهمان كوبعض قواعد كايابندينانا

ایک جولا ہمشامل سے آیا اور بیعت ہونے کی درخواست کی فرمایا اس سے پہلے بھی مجھ ے ملے ہو یانہیں۔عرض کیا ہال رمضان میں اور چند آ دمیوں کے ساتھ آیا تھا تو آپ نے فرمایا تفا کہ بعدرمضان آنا۔اب حاضر ہوا ہوں۔فرمایا متصل رمضان کے کیوں نہیں آیا عرض کیا کوئی ساتھ کونہ ملااس واسطے نہ آ سکا۔فرمایا اب بھی توا کیلے ہی آئے ہو۔ساتھی تواب بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے عرض کیا ساتھی کا انتظار کرتے کرتے بیددن آ گیا جب کوئی نہ ملا تو ا کیلے چلا آیا۔ فرمایا بیلطی ہے یا دکرلوکہ دین کے داسطے بھی ساتھی مت ڈھونڈ ناممکن ہے کہ وہ ساتھی شوق سے ندآیا ہواہے اور کس کام ہے آیا ہو۔ دیکھا دیکھی بیعت میں بھی شریک ہونے لگے تو اس کو میں کیسے بیعت کروں گا پھر یو چھاتم کسی رسم میں عرس وغیرہ میں پیران کلیر میں پابنت میں جایا کرتے ہو پانہیں۔عرض کیا بھی نہیں یو چھاتمہارے ہوی بیچے ہیں۔ عرض کیا ہاں فرمایاتم اور تمہاری بیوی نماز پڑھتے ہو یا نہیں عرض کیا میں تو پڑھتا ہوں اور وہ بھی پڑھتی ہے مگر آج کل بیار ہے۔ای واسطے آج کل نہیں پڑھتی فر مایا مرض میں نماز معاف نہیں ہوجاتی۔اس وفت میں نماز پڑھواناتمہارے ذمہ ہے چھوڑنے سے صرف وہی گنہگارنہ ہوگی تم بھی گنبگار ہو گے۔نماز الیسی کمیا مشکل چیز ہے اہتمام کے ساتھ پڑھواؤ۔اور جتنی مرض میں مجبوری ہوتی ہے اتن ہی نماز بھی تو مرض کی مہل ہوتی ہے بھر حضرت والانے اس کو ہیعت کیا اورتعلیم فرمایا که رات کوتهجد آئے درکعت پڑھا کرودودودکعت کر کے اوران میں اختیار ہے کوئی ی سورت یز ها کرو قل جواللہ کی قیر نہیں۔ پھر تہجد کے بعد لا الله الله ایک ہزار بارضرب کے ساتھ۔ اتنا جبر نہ ہوکہ پاس کے آ دی جاگ جادیں ورنہ بچائے تواب کے گناہ ہوگا۔اور بہتر پیہے کہ تبجد پچھلی رات میں پڑھا جاوے اگر نہ ہوسکے تو بعدعشاء کے ہیں۔ بیرات کے معمولات ہوئے اور دن میں یہ عمول رکھؤ کہ چلتے پھرتے لا الدالا اللہ پڑھتے رہا کر واور بھی محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کسی رہم میں شریک مت ہونا۔ بس اس وقت اسی قدر بنا تا ہوں پھر جھ سے وقا فو قا پوچھتے رہنا عرض کیا میں ہر ہفتہ شاملی سے آتارہوں گا۔ فرما یا اگر جعد کے دن آنا ہوا کر نے کھانا ساتھ لے کر آیا کرنا۔ اگر اور کسی دن آوگوں گا۔ فرما یا توہم کھلا دیا کریں گے ہم نے لوگوں سے کہ رکھا ہے کہ جو جعد کے دن آوے گاوہ ہما رامہمان نہیں۔ وہ نمازیا جعد کے لئے آیا ہے تواپ کا مرکھا ہے کہ جو جعد کے دن آوے گاوہ ہما رامہمان نہیں۔ وہ نمازیا جعد کے لئے آیا ہے تواپ کا مرکھا ہے کہ جو جعد کے دن آوے ہاں جولوگ دور سے آتے ہیں وہ کسی دن آویں میرے مہمان ہیں اور ہیں تہمیں سے آتے ہیں اور ہم تھی ہیں اور ہم تھی ہیں کرنا اور ہم کسی سے قرآن شریف اور بہتی زیور پڑھا و۔

اہل اللہ اللہ اور اہل و نیا کی عرف میں فرق

اور دور کھڑے گئے جاتے ہیں گویا اب یا دشاہ در بار میں موجود ہے۔ بیرسب اس کا اثر ہے کہ اور تگ ڈیب عالم اورمنتشرع تھا تو رع کا اثر بعد مرنے کے بھی رہتا ہے۔

فلتفه كي تعليم كامرتبه

تعلیم وفلفہ کا ذکر ہوا تو حضرت والانے فرمایا کہ میں نے بھی فلفہ کی کتابیں پڑھی ہیں مگر

مجھے کر پڑھا بعض الوگ کہتے ہیں بڑا مشکل علم ہے اور کا مول کو چھوڑ کر پڑھا جا و ہے تاہے

میں نے تو ہمیشہ ای طرح پڑھا جھے تو بچھ مشکل معلوم نہیں ہوا۔ بہتوں کو پڑھا ہوتی دیا ایک شخص

میں نے تو ہمیشہ ای طرح پڑھا جھے تو بچھ مشکل معلوم نہیں ہوا۔ بہتوں کو پڑھا ہوتی دیا ایک شخص

نے عرض کیا فلفہ کا رات مد چیز تو ضرور ہے فرمایا ہال عمق نظراور وقت فکراس سے بیدا ہوتی ہے۔ مقالیم منہ مہلک میں مجلل

ایک دوز حسب معمول بعد نماز عصر مطلی پرتشریف فرما تھے۔قراء ہ سیجنے والالوکا مجرعمر
نام حسب معمول حاضر ہوااور سما منے بیٹھ کر قرآن شریف شروع کیا۔اس کے آس پاس اور
لوگ بیٹھ گئے ایک طالب علم کو جوع صد دراز سے مدرسہ بیس تھے اجازت بھی کہ ساعت کیا
کریں وہ بھی قرآن شریف لے کر حاضر ہوئے اور محمد عمر کے پاس پہنچنے کے لئے مجمع میں
گھسنا چاہا تو حضرت والانے ان کو ڈانٹا اور فرمایا تم کواتے دن یہاں ہوئے مگراب تک اس
سے آشنا نہ ہوئے کہ دین کیا چیز ہے بہت کی کتابیں پڑھ لینے یا وظیفہ گھونے کا نام دین تہیں
ہے۔ وین میں اصلاح عادات بھی داخل ہے اور ای کو تہذیب بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کی
گرد نیں بھلانگنا کس نے بتلایا ہے۔ تم تو سامع ہوآ واز دور تک پہنچتی ہے جہاں جگر ہی وہیں
گیوں نہ بیٹھ گئے۔ اور پاس ہی بیٹھنے کا شوق تھا تو پہلے سے آئے ہوتے جاؤیہاں سے اٹھد
کیوں نہ بیٹھ گئے۔ اور پاس ہی بیٹھنے کا شوق تھا تو پہلے سے آئے ہوتے جاؤیہاں سے اٹھد
جاؤ۔ جب تک تہذیب نہ سیکی لو ہمارے پاس مت آؤ آڈ میں بیٹھواور وہیں سے سنو۔
العلیم فرکر

ا ایک طالب نے ذکر شروع کرنا چاہا تو تعلیم فرمایا کہ تہجد کا التزام کرو۔ بہتر آخر شب میں ہے اگر نہ ہو سکے تو عشا کے بعد ہی اور اکثری عادت آٹھ رکھنی چاہئے اور اس کی زیادتی مقضائے وقت وموقع پر ہے بعد تبجد کے اسم ذات کم از کم ایک ہزار ہاراور زیادہ سے زیادہ تین ہزار ہارور دکرو۔ پھرضی کی نماز کے بعدا ہے معمولات سے قارع ہونے کے بعد بھی اسی قدر پھرظیم کے بعدا بیک ہزار ہاراور ہروقت المصے بیٹھے چلتے پھرتے لا الدالا اللہ پڑھتے رہواور بھی محدر رسول اللہ بھی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کتاب و کھنا بالکل چھوڑ دو۔ بس ہروقت ذکر ہی سے دھیان رکھو۔ دوسرے اشغال جینے بھی ہوسی کم کردو کیونکہ کشرت اشغال مبتدی کے لئے مصر ہو بیات جھیان رکھو۔ دوسرے اشغال مبتدی کے لئے مصر ہے بعد ججے میں کرلواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد ججے میں کرلواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد ججے میں کرلواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد ججے میں کرلواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد ججے میں کرلواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد ججے میں کرلواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد ججے میں کرلواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد ججے میں کرلواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد ججے میں کرلواور جو بات بھیانے نے کی بعد و بعد مغرب کہو ہیدونوں وقت ان ہی دونوں کا موں کے لئے مقرر ہیں۔

تعلیم عبریت خدمت نه لینے کے وجو ہات

صبح کے وقت ایک مولوی صاحب کرتا بہت نیچا اور اوپر سے صدری بہن کر گھڑی جیب میں ڈال کر واعظانہ بڑاسا عمامہ یا ندھ کر کہیں جارہے تتھے۔حضرت والا کی نظران پر بڑگئی تو تکیم محد مصطفیٰ صاحب ہے فرمایا کہ ان سے کہددینا کہ بیوضع مجھ کو پیناز ہیں۔طالب علموں کی طرح رہنا جاہے صدری کرتے ہے بیچے کرلیں اور اگر ضرورت نہیں تو بالکل نہ بہبیں۔اب شام کو بعدمغرب میردا قعد پیش آیا کہ ایک شخص نے حضرت والاسے دروز ہ کے واسطے ایک تعویذ کی درخواست کی حضرت والانے ترجماً فوراً تعوید لکھنے کے لئے ایک لاکے ہے قلمدان منگایا وہ مولوی صاحب کھڑے بیکھا جھل رہے تھے۔اس وقت کسی قدرا ندھیرا ہوگیا تھا مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جراغ لے آؤل فرمایا نہیں اور تعوید لکھٹا شروع کیا۔ بیجہ اند چیرے ہونے کے قدرے دقت ہوئی۔ مولوی صاحب نے پھرعوش کیا جراغ یے آؤں۔ بس حضرت والا نے تعویذ ہاتھ سے رکھ دیا اور فر مایا کہ میں نے قصدا بلا روشی کے لکھنا شروع کیا تھا کہ دیکھیوں آپ کیا کرتے ہیں مگر آپ کوایک دفعہ کہنے پرصبر بند ہوااور جوبات طبیعت میں ہے ظاہر ہوکر دہی۔ آپ کی طبیعت میں امارت ہے اور میری طبیعت میں امارت سے نفرت ہے ابھی اتنا اندھیرانہیں کہ لکھا جاند سکنے ذرا کلفت سے ہیں۔ سیر امارت ہے کہ شام ہوئی اور لائٹینیں روش ہوئیں اگر ذرا گری ہوئی بیکھا شروع ہوا۔ میں

یا جانہ میں بھی روشن ہر وقت تہیں لے جاتا ہوں حالاتکہ دہاں ضرورت ہے میں اس کو بھی امارت كى شان مجھتا ہوں كه ياخانه كاوفت آيالاشين ركھواور ياني ركھو۔خوب مجھ ليجئے كه بنده وہ ہے جو بندول کی طرح رہے اور ترفع اور بناوٹ کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ دھو کہ اور وہم و خیال ہے بندہ جب تک زندہ ہے جب تک تو شان بنانی ہی نہیں جاہئے کیا خبر کیا حالت ہونے والی ہے ہاں جب ونیا ہے ایمان سیح وسالم لے کرنگل جاوے پھر اینٹھے جتنا جاہے بندے وہ تھے جیسے مولا نامحمہ قاسم صاب کہ فرمایا کرتے تھے اگر جار ترف جاننے کی تہمت نہ ہوتی اور اس ہے لوگ جان نہ گئے ہوتے تو ایسا کم ہوتا کہ کوئی ریجی نہ پہچانتا کہ قاسم دنیا میں بھی بیدا ہوا تھا کھر حصرت والانے ان ہی مولوی صاحب سے فر مایا آج میں نے تمہاراوہ خط بھی دیکھا ہے جس میں آیے نے اپنے بھائی صاحب کو لکھا ہے کہ میرے نام ایک روبیه کامنی آ رڈرآ نے سے میری ذائت ہوگی جس وقت میری نظراس خط پر پڑی سر ے بیرتک آگ ہوگیا میں نے ضبط کیا کہ آپ اب مجھ جاویں کہنے کی ضرورت نہ پڑے مگر اشارہ تو وہاں کافی ہو جہال عقل ہواور جہال عقل ہوہی نہیں وہاں بے حیاہی بنتا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا میری اس میں ایک مصلحت تھی وہ بیا کہ اس بہانہ ہے بھائی ایک سے زیادہ روپیے بھیجیں گے۔فرمایا کہ اگریہ ہے توبیر کت آپ کی اور زیادہ بیہودہ ہے اس میں ترفع کے ساتھ خداع مسلم بھی شامل ہے اور مسلم کے افراد میں ہے بھی بھائی کے ساتھ سجان الله عذر گناہ بدتر گناہ مجھے اس برطیش تھا کہ ترفع ہے بیبان گناہ کے اندر گناہ کھسا ہوا ہے۔ان باتوں کی طرف تو کسی کو خیال ہی نہیں رہانہ عوام کو نہ خواص کوبس میں بھے الیا ہے کہ دین نام ہے بہت ی نفلیں پڑھنے کا یا کتابیں پڑھ لینے کا واللہ دین اور بی چیز ہے آپ مجھے پنکھا نه جھلا کریں اور نہ می میری خدمت کریں آپ کی خدمت جھے نا گوار ہوگی اور میں یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہاس میں رمز کیا ہے وہ رمز ریہ ہے کہ جب آپ ہروفت میر ی خدمت كريں كے تو كوئى و كيلف والا يہ مجھے گا كه آب ميرے مقرب ہيں پھراگر وہ آپ سے كوئى بری بات دیکھے گایا کسی کو آپ سے تکلیف بھی پہنچے گی تو بھھ تک شکایت نہ لا سکے گا ہدالی بات ہے کہ دن ورات مشاہرہ میں ہے۔ جہاں اس کا خیال نہیں ہے وہاں الوگوں کو خوب موقعہ ماتا ہے گئے کہ کا بیغام جھے بھی نہ پہنچاؤ جس موقعہ ماتا ہے گئے کہ کا بیغام جھے بھی نہ پہنچاؤ جس کو پھولکھ نا ہو براہ راست کے پونکہ اس سے خیال ہو مکن ہے کہ وہ واسطہ وجاوے گا تو ممکن ہے کوئی شکایت نہ کر سکے گا نیز جب یہ عمول ہوجاوے گا کہ وہ واسطہ وجاوے گا تو ممکن ہے کہ اس کی نیت بدلے اور لوگوں سے خصیل وصول نثر وقع کر دے جیسا کہ بہت سے مشاکح کے بہاں و یکھا ہے کہ بلا غدام کا پیٹ بھرے کیا مجال ہے کہ کوئی بھنے لے۔ اور چونکہ شخصی صاحب کی بروانت ان کو آبد نی ہے اس واسطے اور زیادہ رجوعات برحانے کی تہ جریں کرتے ہیں آتے والوں کوشنے صاحب کی کراما تیں (ایک سے جا اور دی غلط) سناتے ہیں کہ خوراتے ہیں۔ کہھامیدولاتے ہیں غدا کا نام تھی جا جا جہاں تے لیس مگرشنے صاحب کا نام بھی بلاوضونہ لیں شخصاحب کوا چھا ضاحہ بت بنار گھا ہے کہاں کی بوجا ہور دی ہے ہوا ہور دی ہے ہیا ہے۔ سب اس کا نتیجہ ہے کہ بی والوں کو خل دیا گیا ہے۔

عادات شخ كالتاع ازخودكري

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جو پچھ بچھ سے مطلق ہوا کرے حصرت والانوک ویا کریں۔فرمایا میں کوئی پولیس کا سپاہی ہوں کہ ہر دفت ڈنڈا لئے تبہارے بیچھے پھرا کروں۔
ایک ایک بات کہاں تک ٹوکوں گاتم نہیں چاہئے کہ بچھے دیکھواور میری کا عاد تیں اختیار کرو۔
تسبینہ یا الرسول ونسبینہ یا الله عروجی دونوں مجمود ہیں

عبداللہ خان صاحب کے مامول صاحب نے عرض کیا کہ ہم جائے ہیں کہ ہمارے بینے جناب جا جی صاحب نے مام وہ مرے مشارکے سے افضل ہیں اور مرید کے لئے تصور بینے بھی آیک چیز ہے نفع بھی ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہے اور ہمارے جفنور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شیخوں کے بیٹے جا ہور ہمارے جفنور صلی اللہ علیہ وسلم آلسلام سے کے بیٹے جی ہوتا ہے افضل ہوئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلسلام سے بھی امام ہیں تو تا ہدونیا ومافیہا سے افضل و بر تر ہوئے۔

بعد إز خدا بزرگ تونی قصه مختصر

جب ہمارا اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تو ہوی چیز ہوا۔ لیکن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کا ارادہ کرتا ہوں تو اندر سے دل تبول نہیں کرتا اور لذت حاصل نہیں ہوتی۔ گویا جھے ہوہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کے تصور ذات میں جی لگتا ہے اور لذت آتی ہے یہ کیا بات ہے اور اس میں خطا و ثو اب کیا ہے۔ فرمایا کہ قدا ق مختلف ہوتے ہیں بعضوں پر حب حق غالب ہوتی ہے اور بعضوں پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو حید کا غلبہ ہے اور فی نفسہ دونوں فدا ق صحیح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کیونکہ آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ سے محبت ہوئے میں در حقیقت مناب کی محبت ہے کیونکہ آپ سے محبت ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبت ہے اور میں اللہ کو ہم ہونے ہوں اللہ کو ہم ہونے ہوں کی محبت میں حیث النبیاج در حقیقت مناب کی محبت ہے اور میں اللہ کو ہم ہونے ہوں کی محبت میں حیث النبیاج در حقیقت مناب کی محبت ہے اور میں اللہ کو ہم ہونے کی جیز میں ایسی لذت میں آتی جیسی ذکر اللہ میں آتی ہے اور میر المداق بھی آپ ہی کا ساہے بچھے کی چیز میں ایسی لذت میں آتی جیسی ذکر اللہ میں آتی ہے اور میر المداق بھی آپ ہوں کا ماہے بچھے کی چیز میں ایسی لذت میں آتی جیسی ذکر اللہ میں آتی ہے اور میر یا در کھئے کہ دونوں محمود ہیں۔

علماء کی تعظیم علم علم کیلئے سخت مصر ہے کوعوام کونفع ہے

فرمایا کہ علماء کی تعظیم سے تو لوگوں کا نفع ہے کہ ان کی تعظیم در حقیقت دین کی تعظیم ہے گر علماء اور علم کے لئے سخت مصر ہے۔ علما میں تو اس سے نخو ت اور تکبر بیدا ہوجا تا ہے اس واسطے مصر ہوا۔ اور جب ان میں بیصفات رذیلہ لوگ و کیھتے ہیں تو نہ ان کی بات میں اثر رہتا ہے اور نہان کے علم کی تعظیم لوگوں کے داول میں رہتی ہے۔ ان کے ساتھ علم بھی بدنا م ہوجا تا ہے۔ نعلیم بجہ بیر و میں

حضرت والا کے ایک قریب کے رشتہ دار کی جارسالہ لڑکی کا انتقال ہوا۔ حضرت والا سے بوجھا گیا کفن میں کتنے کپڑے دیئے جاوی فر مایا نابالغ ہے اس واسطے دویا تین کپڑے کا فی ہیں صطفی صاحب نے عرض کیا تکفین کے بارومیں نابالغ لڑکی ہیں صرف دوجا دریں دے دو ۔ حکیم صطفی صاحب نے عرض کیا تکفین کے بارومیں نابالغ لڑکی جوان عورت کے حکم میں ہے جسیا کے بہتی زیور میں ہے فرمایا ہاں استخباباً نہ وجو ہا (کفن کے حوان عورت کے حکم میں ہے جسیا کے بہتی زیور میں ہے فرمایا ہاں استخباباً نہ وجو ہا (کفن کے کھڑے میں کم کرنا شاید اس کے والد صاحب کی تنگہتی کی وجہ سے تھا) بھر جب جنازہ تیار ہوا

تو حضرت والا اور ضرام ساتھ گئے۔ جنازہ کولڑ کی کے والدا ہے ہاتھوں پر مدرسہ کے قبر ستان تک لے ۔ (قبر ستان چونکہ بہت ہی قریب تھا اس واسطے جنازہ کو کی دوسرے نے نہیں لیا ور سہ لیے چانا اعات ہے ) جب مردہ کو قبر بیل رکھا فر مایا قبلہ درخ وائی کروٹ پر کرووڑ کھنے والے نے کہے قبلہ کی طرف کو کر دیا نے رمایا یا لکل کروٹ پر کردو۔ جب بٹاو دیا گیا تو پچھ کی تھی جس بیں مٹی گرنے کا خیال تھا فر مایا یوزا کر دواور فر تھیلے رکھ دوتا کہ ٹی نے گرے اگر چاب مٹی ہے مگر دیکھی مائی گرے کو کو ایس مٹی گرنے کا خیال تھا فر مایا یوزا کر دواور فر تھیلے رکھ دوتا کہ ٹی نے گرے اس مٹی کے خور پر پرمٹی گر نے نہیں و بجھی جاتی پھر حکیم صاحب نے دوریافت کیا کہ بٹاؤ پھر کا دیا درست ہو جائے کے بعد حضرت والا نے کا دیا درست ہو جائے کے بعد حضرت والا نے سے بھی انجھی ہی گئی اینٹی یا کیے گھڑے ہیں۔ پھر قبر درست ہو جائے کے بعد حضرت والا نے کہی ہوئی المزام کے مائی بالاس کے کہ ہاتھوا تھا کر دعا مائی ایس ہوتے وقت التزام کے ساتھ ہاتھوا تھا کر دعا مائی ایا جنازہ کی تماز کے بعد ہاتھوا تھا کر دعا مائی ایس بوتے صرف روائ ورسم ہے خفیہ اور بالا التزام مضارکھ نہیں )

امورغيرا ختيار بيركاحكم

کی طالب نے کہا کہ بندہ کا حال بہت خراب ہے جس سے سخت پریشائی ہے قلب میں میلان الی المعاصی بلکہ بعض اوقات میں احب ہے۔ طرح کے وسواس آئے ہیں۔ فرمایا تختی اور میلان اور وساوس میتنوں میں احب ہے۔ طرح کے وسواس آئے ہیں۔ فرمایا تختی اور میلان اور وساوس میتنوں امور غیر افتتیار ہے ہیں جن کی کوئی خاص تد بیر نہیں ذکر اللہ اور طاعت صحبت اہل اللہ کی ملازمت طویلہ ہے ان کا ازخو داز الہ ہوجاتا ہے۔ اس دقت آپ کے ذمہ صرف اتناہے کہ ان امور کے مقتضا پڑکل نہ کریں گھرآپ پرکوئی موافذہ ہیں۔

#### شفقت على الخلق صاف كوئي شان تربيت

ایک عورت نے حصرت والا کی خدمت میں لکھا کہ میراشو ہر فلاں عہدہ پر ہے اور میری جانب سے بالکل لا پرواہ ہے جو برتا و مرداور غورت متکوحہ میں ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ ایک داشتہ عورت رکھے ہوئے ہیں جومیرے مکان سے بین قدم کے فاصلہ پر ہے شب کووہاں ہوتا اور میں اسلی سوتی ہوں اور بے حد تنگر ست ہوں۔ وہ عورت مجھ کو نکلوا نا جا ہتی ہے اور خادمہ شکل و صورت میں یکتا ہے۔ مگرمعلوم نہیں کہ میرے رب کو کیامنظور ہے اورمیرا خلّا صہمطلب ہیہ ہے کہ وہ ایسے ہوجاویں کہ میرے کہنے بڑمل درآ مذکریں اور داشتہ عورت کوچھوڑ دیں کیونکہ آپ حق تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہے ہیں۔اگراس خادمہ کی حالت مرتوجہ ہیں کی تو میدان حشريب آب كادامن بكر كرايي ناناميان يوفرياد كرون كي فقط خادمه .... بقلم خود \_ جواب \_انسلام عليكم \_تتمهارا خط آيا اصل تدبير دو بين \_ايك خدمت اوراطاعت اور خوشامد ـ دوسري دعا مين بهي دعا كرتا هول ـ اصل تدبيرتو سه دو بين باقي شايدتم عمل وظيفه جا ہتی ہو۔ سومیں عامل نہیں مگر بدہر رگوں سے سنا ہوا لکھے دیتا ہوں۔ بعدعشاء سویار بالطیف یا د دودمع اول وآخر درود شریف باریژه کردعا کیا کریں۔اب ایک دونفیبحت لکھتا ہوں۔ ا-تم كوچا ہے تھا كە گھر كے سى مرد سے خطاكھوا تيس غير مرد سے خطاكھنا مناسب نبيس \_ ۲-خط میں اپن شکل وصورت کی تعریف لکھٹا تہذیب کے خلاف ہے س-جس سے اعتقاد ہوان کوائی بات لکھنا کہ میں حشر میں دامنگیر ہوں گی بہت بے تمیزی ہے پھر میتمہارے قبضہ کی بھی بات نہیں اور جس بات پر دھمکی دی ہے وہ میرے بھی قبضہ کی بات نہیں۔ ۲۰ - پھر جواب کے لئے نکث بھی نہیں بھیجا

فا مکرہ: اس سے حضرت والا کی س قدر شفقت علی انحلق صاف گوئی اور شان تربیت ثابت ہوتی ہے ۔

#### مأتختول سيمعافي كاطريقه

ایک تحصیلدارصاحب کی پیشن ہونے والی تھی انہوں نے بعضے ماتحقوں اور چیڑ اسیوں پر تشدداور سخت کلامی کی تھی قبل پیشن پر جانے کے سب سے معافی مانگذا جا ہے تھے حضرت والا سے اس کی تدبیر دریافت کی تھی۔ اس پر فر مایا طریقہ معافی چاہئے کا بیہ ہے کہ ایسے اشخاص سے لی کر زبان سے یہ فر مائے کہ مجھ سے جو پچھ زبانی یا دی تک تکلیف پینچی ہومعاف کر دو۔ اور بہتر یہ ہے کہ ان کو پچھ دے کر بھی خوش کر دیسے کہ وہ و یہ بہی راضی ہوجاویں ورنہ بیا حقال ضعیف رہے گا شاید آ ہے کی وجا ہت سے زبانی معافی دے دیں اور دل سے راضی نہوں گوییا حقال اگر بلاقرینہ ہو معتبر نہیں۔

مسجد میں جاریائی بچھانے کا حکم

کسی نے دریافت کیا کہ معجد میں کوئی مکان علیحدہ نہیں ہے اور مسجد ہی ہیں جاریائی بیان جاریائی بیس جاریائی بیس جارت کیا گہر مجوری ہے اور فرش برآ رام نہیں مانا تو یائے باک کر کے مسجد میں بچھالیا درست ہے۔

برده کے متعلق ایک مسلم

کسی نے تکھا کہ حضرت میں بہت غریب ہوں اور لی بی ہے کین لی بی ہے بردہ رہت کا رہت خریب ہوں اور لی بی ہے بردہ رہت کے سامان پر قدرت ہے بیاد قات نہیں کہ پردہ لگا دوں تو ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ جب بردہ کے سامان پر قدرت کو سمجھا دیا جا وے کہ جب کسی نامجرم کا نسامنا ہوتو بجز چرہ اور دونوں تدم کے ایک بال بھی کھولنا نامجرم کے سامنے جا تر نہیں۔ اجرت نز او تک کا اثر

کسی نے دریافت کیا کہ تراوئ میں حافظ کی اجرت لینے ہے جرمت صرف مال میں آ وے گی یا نماز بھی غیر مقبول ہوگی اور مقتری مختاط آیا علیحدہ الم ترکیف سے تراوئ پڑھ لے یا ایسی جماعت میں شریک ہوفر مایا کہ نماز امام کی نیا جرت تھبرانے والوں کی غیر مقبول ہوگی نہ کہا جرت نہ دینے والوں کی غیر مقبول ہوگ نہ کہا جرت نہ دینے والوں کی ۔اس عذر کے سبب جماعت نہ چھوڑ نا چاہئے۔

دیہاتی کا عنکاف اولی ہے اس کے جمعہ پیٹے سے شہر میں

ویبانی کواعت فی اولی ہوگایا شہر میں جاکر جمعہ برا صنااور اس وجہ اعتکاف نہ کرنا طاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ فعل اول اولی ہوگا اس لئے کہ اول سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور فعل آخر صرف عزیمیت فرمایا کہ تواعد سے اعتکاف ہی اولی ہے۔

بدون صحبت نتنخ ذكرنا فعنهين

فرمایا که بدون محبت شخ کے اگر کوئی لا کہ بیجیں بڑا ستار ہے بیجہ نفع ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خود ذکر اللّٰه میں میصفت ہونی جا ہے تھی وہ خود کافی ہو جایا کرتا صحبت شیخ کی کیوں قید ہے فرمایا کہ کام بناوے گا تو ذکر اللہ ہی بناوے گالیکن عادۃ اللہ بول جاری ہے کہ بدول شیخ کی صحبت کے نرا ذکر کام بنانے کے لئے کافی نہیں اس کے لئے صحبت شیخ شرط ہے جس طرح کہ کاٹ جب کرے گی تلوار ہی کرے گی لیکن شرط ہے ہوگا۔

کے سی سے قیف میں ہوور ندا کیلی تلوار پچھ بیس کر سکتی گو کاٹ جب ہوگا تلوار ہی ہوگا۔
صحب شین جے ایم ایم اس میں میں ہوور ندا کیلی تلوار پچھ بیس کر سکتی گو کاٹ جب ہوگا تلوار ہی ہوگا۔

لبعض اصلاح موقوف ہے اجازت تعلیم ونلقین پر فرمایا کہعض اصلاح منحصر ہوتی ہے اس بات پر کدا جازت تعلیم ونلقین کی دی جائے۔

منكيل كے بعدی کاوخل تربیت میں نہیں

فرمایا کہ بعد تکمیل کے پھڑشنے کا قبل تربیت میں نہیں رہتا نہ حاجت رہتی ہے خود منجانب اللہ بلا واسطهاس کی تربیت ہوتی رہتی ہے طالب شخ ہے مستعنی ہوجا تا ہے جبیبا مشاطہ بناؤسنوار کر لہن کو دولہا تک پہنچادی ہے ادراس کے بعد پھر وہاں اس کا گرز نہیں ہوتا۔البندشن کا جس کی بدولت اس کو دولہا تک پہنچادی ہے ادراس کے بعد پھر وہاں اس کا گرز نہیں ہوتا۔البندشن کا جس کی بدولت اس کو بیوصول الی اللہ میسر ہوا ہے ہمیشہ منون رہنا جا ہے ورنہ ناشکری موجب زوال ہوجاتی ہے۔ قطعہ صحبت نینک

فرمایا کہ حجت نیک کے متعلق پر قطعہ جھے بہت پیند ہے اس کوا کثر پڑھا کرتا ہوں۔

رسید از وست محبوبی بدشم که از بوئے دلاوین تو مستم و لئیکن مدت باگل نشستم وگرید من بهال خاکم که مستم وگرید من بهال خاکم که مستم

گلے خوشبوئے در حمام روزے بدو گفتم کہ مشکی یا عبری گفتا من گل ناچیز بودم جمال جمنشیں در من اثر کرد

عدم بابندى تماز كاعلاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ نمازی پابندی نہیں ہوتی فرمایا کہ اس کے دوعلاج ہیں۔ ایک سہل ایک مشکل مشکل علاج ہیں۔ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ مفرد کرے جوندال قدر زیادہ ہوکہ بابندی کے ساتھ اس کا ادا ہونا ہی مشکل ہواور شاک قدر کم ہوکہ نفس پرشاق ہی نہ ہو۔ بیعلاج تو مشکل ہے کیونکہ خودا ہے اوپر سزا جاری کرنا ہے مشکل کام ہے دوسرا علاج سہل ہیہ ہے کہ جس سے عقیدت ہواں کے پاس مجھ دن رہے۔ اس سان شاء اللہ خود ہمخو داصلاح ہوجاد ہے گا۔

تسخير اورقبوليت عنداللد كافرق

امردوں کے ساتھ عشق میں ظلمت زیادہ ہے بنیب عشق زناں کے

فر مایا کہ عورتوں کا عشق خواہ حرام ہولیکن وجدانا اس کی ظلمت میں پھر بھی ایک قسم کی کی ہوتی ہے بخورتیں گو ہوتی ہے بخان نے امردوں کے عشق کے کہ اس میں ظلمت شدید ہوتی ہے کیونکہ عورتیں گو نامجرم ہوں لیکن کسی حال میں کسی شخص کے لئے تو محل تہتے ہیں۔امردتو کسی شخص کے لئے کسی حال میں محل تہتے فطرق ایس بی نہیں۔عشق زناں تو مشابہ عدخانہ کی تاریکی کے ہے کہ اس کی حال میں محل تہتے فطرق ایس بی نہیں۔عشق زناں تو مشابہ عدخانہ کی تاریکی کے ہے کہ اس کی

ظلمت عارضی ہے اور عشق امروال مشابدا ندھیری رات کی تاریکی کے ہے کہ اس کی ظلمت فالمت فالمت فالمت کا دہاں کی ظلمت فراق ہے۔ گودونوں حرام ہیں لیکن امردول کاعشق حرام در حرام اور گو در گو کیونکہ حلت کا وہاں گزرہی نہیں عورتیں فی نفسہ تو محل حلت ہیں گوعارض کی وجہ سے وہ حلت ٹابت نہ ہو۔

## عشق مجازي كيمتعلق ايك عجيب بات

# بزرگول كاتعلق دنياكى نيت سے نہ جا ہے۔

فرمایا کہ بزرگوں کے تعلق سے دین تو درست ہوتا ہی ہے دنیا کی بھی برکت ہوتی ہے لیکن دنیا کے بھی برکت ہوتی ہے لیکن دنیا کے قصد سے تعلق بیدا نہ کرے جس طرح کہ جج کو جاتے وقت اس کا قصد تو نہ جا ہے کہ جمبئی دیکھیں گے اور جہاز کی سیر کریں گے لیکن جو تھی جج کو جائے گارات میں جمبئی بھی پڑے کہ جہاز کی سیر بھی نصیب ہوجائے گی۔

#### كبركاايك عجيب علاج

فرمایا کہ ایک صاحب کیرانہ میں بیعت ہونے کے لئے جب آئے تو مٹھائی ایک اور عظمی کے بیاں کہ اور کیر کا مادہ ہے۔ مخص سکے ہاتھ میں لائے میں سنے دیکھ کر کہ ہاں آپ میں شان ہے اور کیر کا مادہ ہے۔ اتفاق سے مجھے کئی جگہ جانا تھا میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہاں فرصت نہیں ملی مجھے فلاں

صاحب کے یہاں جاناہے وہاں شاید بیعت کرسکوں وہاں چینے چنانچے مٹھائی کا طباق ہاتھ میں لئے ہوئے حضرت میرے ساتھ ہوئے وہاں بھی کربھی بین نے کہا کہ کیا کہوں یہاں بھی فرصت منطی وہاں جی گھر گھران کومع مٹھائی کے لئے پھرا اور قصداً بازار میں ہوہوکر جاتا تھا وہ صاحب ہاتھ میں مٹھائی کا طباق لئے گئے ساتھ پھرتے ورقصداً بازار میں ہوہوکر جاتا تھا وہ صاحب ہاتھ میں مٹھائی کا طباق لئے گئے ساتھ پھرت رہے جب میں نے خوب پریشان کر لیا اور مجھ لیا کہ ہاں اب ان کے قلب سے سے خبیت مادہ نکل گیا تب مرید کیا اور اپنی اس جرکت کی وجہ بھی طاہر کردی چنانچے تکبر کا اتنا پر امرض جو برسوں مجاہدوں اور دیا صنوں سے بھی ضرحاتا اس تدبیر سے یفضلہ دو گھنٹہ میں جاتا دہا۔

اعتقاد كامعيار أفعال مين شركه اموال مين

فرمایا کرچی بناءاعتقادی کسی کے اقوال نہیں ہوتے بلکداس کے اعمال اورافعال ہوتے ہیں جواعقادافعال سے ناشی ہووہ معتبر ہے لینی اعتقاداس بنا پر بیدا ہو کہ دیجھوافعال واعمال اشست و برخاست سب باتیں کیسی سنت سے موافق ہیں ای وجہ ہے میرے وعظ من کر جومعتقد ہوتے ہیں ان کے اعتقاد کا جھے اعتباز ہیں۔ کیونکہ اخروعظ میں میں گالیاں آقہ بکول گانیس اچھی ہی باتیں کہوں گا۔ ان جو یہاں آگراور میرا طرز عمل دیکھی معتقد ہے اس کا اعتقاد البتہ پیجنہ ہے۔
سے ایک جو یہاں آگراور میرا طرز عمل دیکھی معتقد ہے اس کا اعتقاد البتہ پیجنہ ہے۔

ذكر كالفع اول ہى روز سے شروع ہوجا تا ہے

فرمایا ذکر میں جا ہے ول گئے یانہ گئے ہیں برابر کئے جاوے دفتہ ان کی الی عادت

بر جاتی ہے کہ بھر بلااس کے جین ہی نہیں بر تا۔ جسے شروع شروع شروع میں حقہ پینے سے ظمیر بھی

آتی ہے تی بھی ہوتی ہے۔ قع بھی ہوتی ہے لیکن پیتے ہیتے پھر بیاضات ہوجاتی ہے کہ جا ہے

کھانانہ ملے مگر حقہ کے دوشن مل جاویں ایک بارفر مایا کہ نفع تو شروع ہی ہے ہونے لگنا ہے لیکن

محسوں نہیں ہوتا جسے بچر دوز بچھ نہ بچھ بڑھتا ہے لیکن یہ پہتنہیں چاتا کہ آج اتنا بڑھا کل اتنا

مردھا۔ البتہ ایک معتد بدرت گر رجانے کے بعداس کی بچھلی حالت کو خیال میں لا کرمواز نہ کیا

جاوے تو زمین آسان کا فرق معلوم ہوگا ہی حال ذکر کا ہے کہ شروع میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

گویا کے بھی نفح نہیں ہور ہا ہے حالا تک دراصل نفع برابر ہور ہا ہے ایک بارفر مایا کہ پھر پر بہلے اول

قطرہ گرتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا یہاں تک کہ پانی گرتے گرتے اس میں گڑھا پیدا ہوجا تا ہے وہ کیا یہ کہاجائے گا کہ اخیر قطرہ نے وہ گڑھا کر دیا۔ ہر گزنہیں بلکہ گڑھا کرنے میں اول قطرہ کو بھی ایسا ہی دخل ہے جیسا کہ اخیر قطرہ کو اول قطرہ کو بے اثر ہر گزنہ جھنا جا ہے اسی طرح اول روز کا ایسا ہی دخل ہے جیسا کہ اخیر قطرہ کو اول قطرہ کو بیا اخیر میں جوحالت خاص بیدا ہوگی اس میں ذکر جس کو بیٹرہ سمجھا جا تا ہے ہر گزیے ہرگز نے تمرہ نہیں اخیر میں جوحالت خاص بیدا ہوگی اس میں اول روز کے ذکر کو بھی انتا ہی دخل ہوگا جاتا کہ اخیر روز کے ذکر کو۔

# نماز وذکروغیرہ میں سرسری توجہ رکھے بڑی چیز کام میں مشغول رہنا ہے

فرمایا که ذکرونماز وغیرہ میں سرسری توجہ واستحضار کانی ہے۔ زیادہ کاوش توجہ میں نہ کرے در نہ قلب دو ماغ ماؤف ہوجاویں گے۔ زیادہ کاوش سے تعب اور پریشانی ہوتی ہے جس سے نفع بند ہوجا تا ہے سرسری توجہ ہی سے شدہ شدہ ملکہ تا مہ حاصل ہوتا ہے ای طرح کسی خاص کیفیت یا حالت کی بقائے لئے بھی زیادہ کاوش نہ کرے نہ اس کے پیچھے پڑے گھیر گھار مصر ہے اپنا کام کئے جادے جیسی جیسی استعداد اس کے سامنے بروحتی جادے گئیر گھار مصر ہے اپنا کام کئے جادے جیسی جیسی استعداد اس کے سامنے بروحتی جادے گئیر گھار مصر ہے اپنا کام کئے جادے جیسی جیسی میں استعداد اس کے سامنے بروحتی جادے گئیر گھار مصر ہے اپنا کام کئے جادے جیسی جیسی استعداد اس کے سامنے بروحتی جادے گئیر گھار مصر ہے اپنا کام کئے جادے جیسی جیسی میں مشغول ہوئے دہیں گے اپنے قلب کو مشوش نہ کرے۔ اس کے مناسب احوال دوار دات خود فائض ہوتے رہیں گے اپنے قلب کو مشوش نہ کرے۔ اس کے مناسب احوال دوار دات خود فائض ہوتے رہیں گے اپنے قلب کو مشوش نہ کرے۔ اس کے مناسب احوال دوار دات خود فائض ہوتے رہیں گے اپنے قلب کو مشوش نہ کرے۔ اس کے مناسب احوال دوار دات خود فائض ہوتے رہیں گے اپنے قلب کو مشوش نہ کی در ہے ہو بردی چیز کام میں مشغول ہونا ہے۔

## مختلف اذ كارميس نفع نهيس

فرمایا کہ مختلف اذ کارسے اس قدر نفع نہیں ہوتا جس قدرایک یا دوشم کے ذکرہے ہوتا ہے کیونکہ مختلف اذ کار میں طبیعت منتشر رہتی ہے کوئی ذکر بھی رائے نہیں ہوتا۔ ایک دواذ کار پر مدادمت کی جادے تو وہ بہت علدرائخ ہوجاتے ہیں۔

# اصلی چیزاتباع اور محبت ہے

ایک صاحب نے بیعت کی درخواست کی فر مایا کہ بیتو کوئی ایسی ضروری چیز نہیں اصل چیز تو اتباع اور محبت ہے باقی ہاتھ میں ہاتھ دینا پیمض طالب کی تسلی کے لئے ہوتا ہے کہ اس کواطمینان ہوجاوے کہ بان فلان شخص کے ساتھ ایک جھوصیت ہوگی ورند نفع میں اس کا کے دفل نہیں میں آپ کولیقین دلاتا ہوں کہ فع میں ذرہ برابر بھی کی نہ ہوگی بلکہ بیعت کرنے سے میرے او برایک ہو جھ ہوجا تا ہے میں توبہ چاہا کرتا ہوں کہ مجھ سے بیعت تو نہ ہوں کیکن مجھ سے دین کی خدمت لین پھران صاحب نے عرض کیا کہ بیعت تو سنت ہے فرمایا سنت ہے مگر مستحب کے درج میں اور سنت بھی بیعت کی حقیقت ہے نہ کہ صورت لینی ہاتھ پر ہاتھ رکھنا بیعت کی صورت سے نہ کہ حقیقت ہے نہ کہ حقیقت ہواور اتباع جس کو بحبت ہواور اتباع جس کو بحبت ہواور اتباع جس کو بحبت ہواور اتباع کرے اس کو حقیقت بیعت کی حاصل نہ ہو۔

شك اوروسوسه كافرق اوراس كاعلاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ جھے عقائد میں شکوک ہیں فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اس کا جلدتصفيه وجانا نهايت ضروري ہے ورنہ كوئى عمل مفير نبيس موسكتا ۔سب اعمال بيكار جائيس کے لیکن بہلے اس کی تحقیق ہوجانی جا ہے کہ آیا آپ جس کوشک سمجھرہے ہیں وہ دراصل شک بھی ہے یا محض وسوسہ ہے کیونکہ شک اور چیز ہے اور وسوسہ اور چیز ہے اور دونول کا جداعکم ہے عقا کر ضرور بیٹی شک کرنا موجب نقصال ایمان ہے اوروسوسہ معصیت کے درجہ میں جھی نہیں کے ونکہ اس برکسی شم کا مواخذہ ہیں بھر دریافت فرمایا کہ آیا آپ کوان خیالات سے ایذا ہوتی ہے یانہیں اور قلب کو پر نیٹانی اور خلجان اور دنعیہ کا اہتمام ہوتا ہے یانہیں۔ان صاحب نے جواب دیاسخت پریشانی اورخلجان ہوتا ہے فرمایا کہ بس معلوم ہوا کہ جن وسوسہ ہے شک تہیں کیونکہ وسوسہ اورشک کی بہوان یہی ہے کہ وسوسہ میں خلجان اور پر بیٹانی ہوتی ہے اور قلب کواس سے افیت ہوتی ہے اور اس کے دفعیہ کے اہتمام کے دریے ہوتا ہے اور اس کو سخت نا گوارا وربرا مجھتا ہے اور شک میں مطلق ایذ انہیں ہوتی قلب کو بالکل سکون ہوجا تا ہے کیا کسی كافركوكفر برمتاني اورمتاكم ويكهاب تاذى اورعدم تاذى دونول كي علامات شناخت بيل آپ کوشک میں وسوسہ ہے جس کی طرف سے شریعت مقدسہ نے ہم کو بالکل مطنس کر دیا ہے ہر کر پریشان ندہونا چاہے اور واقعی جب وہ کوئی مواخذہ کی چیز ہی نہیں تواس سے پریشان ہونا ایک فعنول امرے ۔ البتداذیت ضرور ہوتی ہے اور اذیت بھی بچھیس اگراس کی طرف ہے

بالكل بے يروائى اختيار كى جاوے كداونهدا كرآتا ہے آنے دو۔اس عدم انتفات سے وہ خودد فع ہوجائے گالیکن اس عدم التفات میں بھی قصد دفع کا ندکرے۔ورندوہ بھی وسوسہ ہی کی طرف التفات ہوجائے گا کیونکہ جتنااس کوکوئی دفع کرنا چاہتا ہے اتنا ہی اور لیٹتا ہے۔ بلکہ ا پی طرف سے یہاں تک کہ آ مادہ رہنا جا ہے کہ اگر عمر بھر بھی اس سے چھٹکارانہ ہوتو با سے نہ ہو کیونکہ کوئی نقصان کی بات نہیں البستہ اذبیت ہے سواگر کوئی مرض عمر بھر کے لئے لگ جاتا ہے تو کیا اس میں زندگی نہیں گزار نی پڑتی پھرفر مایا کہ البتہ معصیت خواہ صغیرہ ہویا کہیرہ وہ سخت اجتناب کے قابل ہے مثلاً آئکھ کا گناہ کا کناہ قلب کا گناہ اور دساوں گوبذا تہ مصراور قابل قلق نبیل لیکن ان سے بھی ان کے منتا معنی معاصی کا بہتہ چلتا ہے۔ یہ بات البتہ قابل قلب ہے اور ان سے اجتناب کی کوشش ضروری ہے بھر فر مایا کہ آپ اگر دلائل کی فکر میں بڑیں گے تو وساوک کا دونا آبچوم ہو گا ادر مرض بڑھتا ہی جاوے گا بلکہ یوں سیھے کہ جولوگ جھے سے زیادہ علم اور نہم اور تقتویٰ میں ہیں انہوں نے جب اچھی طرح تحقیقات کر لی تو پھر ہماری تحقیقات کی کیا حاجت ہے بس ایسے لوگوں کی بلاتر و دتقلید کرنی کافی ہے کیونکہ پیظا ہرہے کہ ہماری تحقیق ان ک جھیق کے برابرہیں ہوسکتی۔ پھر بچھ دیر تامل فر ماکر استنسار فرمایا کہ آخرید مرض آپ کو بیدا کب سے ہوا۔عرض کیا کہ بجین ہی ہے بیمرض ہے جبکہ میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا۔فرمایا كة ب نے اس كا اظہاركى سے كيا عرض كيانہيں فرمايا كه آب نے غضب كيا اور سخت غلطي كى جواس مرض كوچھپايا ميرے نزديك طب كاپر هنا آپ كے لئے بالكل حرام تقااوراب بھى میں آیا کے لئے طب کے مشغلہ کو ناجائز سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں صحبت اہل باطل کا زیادہ موقع ہے اوروہ آپ کے لئے سخت مصریے۔

اب آپ کو میں جائے کہ اس مشغلہ کو بالکل ترک کر کے کسی کی جو تیوں کے پنچے خاک ہوجا ہے۔ لیعنی پیش مرد کا ملے یا مال شو۔ اور اہل اللہ کی جماعت میں ملے جلے اور ان سے لگے لیٹے رہ کر مزدور کی سے اپنا اور اپنے اہل وعیال کا پیٹ پال کر گزار اسیجے ور ندان سے مندو میں کو دیا ہے ان کی صحبت سے ان کے نور انی منبخدہ اس مشغلہ میں مشغول رہنا تنہا سمندر میں کو دیا ہے ان کی صحبت سے ان کے نور انی قلب کا پر تو آپ کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی قلب کا پر تو آپ کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس سے آپ کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی کا در ایک سکون محق قلب کو حاصل ہو جائے گا

اگر بینہ ہو سکے تو دوسر بے درجہ کا علاج عجب بدسے احر از ہے کیونکہ جس ظرح بیت ہے کہ صحبت سے صحبت نیک سے قلب میں نور بیدا ہوتا ہے ویسے ہی ہی بھی بھی ہے کہ اہل ظلمت کی صحبت سے صحبت نیک سے قلب میں بڑتا ہے لیس رنڈی بھڑ وے فساق فجار کے علاج سے قطعاً ان کی ظلمت کا علی قلب میں بڑتا ہے لیس رنڈی بھڑ وے فساق الجار کے علاج سے قطعاً دست برداری سیجے اور ایسے لوگوں سے بالکل علی کی اختیار سیجے ۔ اکثر اوقات خلوت میں دست برداری سیجے اور ایسے لوگوں سے بالکل علی کی اختیار سیجے ۔ اکثر اوقات خلوت میں گرار ہے اور بھی وفت خواہ بھوڑا ہی ہو مثلاً آ وجہ گھنٹہ روز ذکر اللہ میں صرف سیجے اور برزرگوں کے ملفوظات وکلمات کے مطالعہ کا شغل ارکھنے۔

بیعت عوام وخواص کے لئے سرب نافع ہوتی ہے اور صحبت کی حقیقت

فرمایا کہ بیعت کی حقیقت ہے اعتقاد جازم اپنے تعلیم کرنے والے پر لینی اس کو یہ

لفین ہو کہ بیمبر اخیرخواہ ہے اور جومشورہ و سے گاوہ میرے لئے نہایت نافع ہوگا غرض اس پر

پورااطمینان ہواورا پی رائے کواس کی تجویز وضخص میں مطلق وظل ندوے۔ باتی بیعت کی
صورت یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اول وہلہ میں خواص کے لئے نافع نہیں عوام کے لئے البتہ اول
وہلہ میں بیعت کی صورت بھی نافع ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کے قلب پر ایک عظمت
اور شان اس شخص کی طاری ہو جاتی ہے جس کا بیاثر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قول کو باوقعت بھی
کراس بیمل کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے خواص کے لئے بچھ مدت کے بعد نافع ہوتی
ہوتی کی کونکہ اس کا خاصہ ہے کہ جانیان میں ایک تعلق خاص بیدا ہو جاتا ہے پر بچھنے لگتا ہے کہ یہ
ہمارا ہے اور مرید بچھتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں ڈانواں ڈول حالت نہیں رہتی۔

باطنی حالت کسی سے کہنا گویا اپنی بیوی کو

دوسرے کے بغل میں دیناہے

ایک صاحب نے کوئی جال بالنتی کی برظام کر دیا تھا۔ جھٹرت کو نبر ہوگئی بعد ظہر انفا قاوہ جھٹرت کے جاری کوئی بعد ظہر انفا قاوہ جھٹرت کے باس ہوکر گزر ہے تنبید کے ابجہ میں جیکے سے فرمانیا کے شرم ندآئی اپنی بیوی کو غیر کی بغل جسٹر سے بال ہوگئی ہے بعد کوان ہی صاحب نے بعد عصر کے بغرض عرض حال میں دیتے ہوئے کیا ہے کی گوگوارا ہوسکتا ہے بعد کوان ہی صاحب نے بعد عصر کے بغرض عرض حال

پرچہ دینا جاہالیکن حضرت نے نہیں لیا۔ نہایت تندی کے لہجہ میں دیر تک عبدیت پر نہایت موثر تقریفر ماتے رہے بھر فرمایا کے جناب اب تو آپ کامل ہوگئے ہیں میں کاملین کی اصلاح کرنے کا اللہ نہیں اب آپ کسی جگہ اور تشریف لے جائے پھر حضرت نے ان کا اسباب نگلوا کر باہر رکھوا دیا اور خانقاہ سے نکل جانے کا تکم دیا۔ اس پروہ صاحب دھاڑیں مار مار کر رونے گے حضرت نے فرمایا کو لوگ کشف اور خانقاہ سے نکل جانے کا تکم دیا۔ اس پروہ صاحب دھاڑیں مار مار کر رونے گے حضرت نے فرمایا کو گرب میں بھی دونل اگر کسی کولا کھ کشف ہول کی شف و برا کمال ہمجھتے ہیں حالانکہ اس کو قرب میں بھی دونل نہیں ہوئی اور اگر دوچار مرجہ ہول کی نے دوجان کی طرف رجوع کرے گاتو صاف محسوں ہوگا کہ بچھ نہ بھی اللہ تو دوجان کی طرف رجوع کرے گاتو صاف محسوں ہوگا کہ بچھ نے کھونہ بچھ اللہ تو اللہ تو اللہ تعنا کی اور تو باسم تعنا رکے بعد معافی کا پرچہ ان صاحب کو خانقاہ سے باہر کر دیا تین چارون کے بعد خور مایا کہ اب میرے قلب میں مطلق کہ دورت آپ کی طرف سے نہیں رہی جوعلامت ہے آپ کی فرمایا کہ اب میرے قلب میں مطلق کہ دورت آپ کی طرف سے نہیں رہی جوعلامت ہو آپ کی جورت کی بھر حضرت نے آئیں خانقاہ میں واپس آ جائے کی اجازت دی۔ وہ صاحب خود قربہ تھے کہ بھی کوان تین چاردوں میں بانہ نامنا فع عاصل ہوئے۔

# قبريرجا كرفاتحه يرثيضنے كي صلحتيں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے جہاں سے
جہاں سے
جہاں اس بہنچا سکتا ہے فرمایا کہ اس میں تین مصلحت ہیں ایک تو یہ کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے
سے علاوہ ایصال تواب کے خود پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں استحضار موت کا زیادہ ہوتا
ہے دوسرے باطنی مصلحت میہ ہے کہ مردہ کوذکر سے انس ہوتا ہے خواہ آ ہستہ پڑھا جاوے یا
زور سے جن تعالی مردہ کوآ واز پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بات اولیا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام مسلمان
بھی سفتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعدروح میں بنسبت حیات کے کی قدرا کی اطلاق کی شان پیدا
ہوجاتی ہے اوراس کا ادراک بڑھ جاتا ہے مگر نہ اتنا کہ کوئی ان کو حاضر ناظر سمجھنے گے۔ تیسرے یہ بھی ہے کہ ذکر کے انوار جو بھیلتے ہیں اس سے بھی مردہ کوراحت بہنچی ہے۔

# الصال تواب عبادات ماليه كاافضل ہے

فرمایا که عبادت مالید کا نواب به نسبت عبادت بدنیه کے مردہ کے حق میں زیادہ افضل

ہے نیونکہ یہ مسلہ خور آئل سنت والجماعة میں مختلف نیدہے کہ عبادت بدنید کا تواب بھی مردہ کو پہنچنا ہے میان سندی کا تواب پہنچنا ہے عبادت بدنید کا پہنچنا ہے عبادت بدنید کا تواب پہنچنا ہے عبادت بدنید کا تہدیں پہنچنا اور اماموں کے زویک بھی بہی بات ہے۔ البتہ ہمارے امام ابو صنیفہ رحمنة اللہ علیہ کے زویک وونوں تتم کی عبادت کا تواب کی بینچنا ہے بہر حال عبادت مالیہ کے تواب کی افضلیت مردہ کے تن میں اس وجہ سے ثابت ہے۔

الصال ثواب كي تقسيم

فرمایا که حضرت حاجی صاحب کے وجدان میں مردول کو برابر تواب پہنچا ہے تقسیم ہو

رنہیں پہنچالیکن حضرت مولانا گنگوہی کا گمان عالب اس کے خلاف تھاعرض کیا گیا حضور

کا گمان عالب کیا ہے فرمایا کہ میرا گمان یہی ہے کہ کسی گمان کی ضرورت ہی نہیں چرفرمایا کہ

ادب یہ ہے کہ بچھ بڑھ کر علیحدہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تواب

بخش دیا کرے خواہ زیادہ کی ہمت نہ ہو مثلاً نین بارقل ہواللہ بڑھے ایک کلام مجید کا تواب

بخش دیا کرے خواہ زیادہ کی ہمت نہ ہو مثلاً نین بارقل ہواللہ بڑھ ایک کلام مجید کا تواب

صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء وصلیاء و عام مسلمین ومسلمات کو جو مربی یا موجود ہیں یا

مسلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء وصلیاء و عام مسلمین ومسلمات کو جو مربی یا موجود ہیں یا

مسلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء وصلیاء و عام مسلمین ومسلمات کو جو مربیکے یا موجود ہیں یا

مسلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء وصلیاء و عام مسلمین ومسلمات کو جو مربیکے یا موجود ہیں یا

مسلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء وصلیاء و عام مسلمین ومسلمات کو جو مربیکے یا موجود ہیں یا

مسلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیتا ہوں اور کسی خاص موقعہ پر کسی خاص مردے کے لئے بھی

سیجھ پڑھ کر ملیحدہ بخش دیتا ہوں استعشاد پر فرمایا کہ زندوں کو بھی عبادت کا تواب پہنچتا ہے۔

حضرت والاكاطر زلناس اورلباس كاحكم

فرمایا کہ اجھے کیڑے وغیرہ پہناا گرخصیل جاہ کے لئے ہو ناجائز اوراسراف میں داخل ہواورا کروفع ولت کے لئے ہمطلوب شری ہاوراسراف میں داخل ہیں اجل بارفر مایا کہ آیک شخص کے لئے بچاس رو ہیرکر کا کیڑ ایہنناجائز ہے بعنی جس گو گنجائش ہوا کرنیت ریا وتفاخر کی نہ ہو اور دوسرے کے لئے بیانی آنہ کر کا بھی ناجائز ہے بعنی جس کو گنجائش نہ ہویا نیت ریا وتفاخر کی ہو۔

عنى كى تعريف

فرمایا که اگر کسی کی شخواه بردی مولیکن مهینه میں سب شتم موجاتی موتو وه غی میں کیونکٹی

#### وہ ہے جس کے پاس پچھذ خیرہ ہے۔ حضرت والا کے بی وجہ

فرمایا کداگر شروع میں ذرامیری تختی جھیل لے بھر میں اس کاعمر بھر ہے گئے خادم ہوں میر اختا اس بختی سے محض میہ ہے کہ اہتمام اور فکر اخلاق کا قلب میں بیدا ہوجاوے بھراول تو اس سے غلطی کم واقع ہوگی دوسرے اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تؤچونکہ اس شخص میں اہتمام اور فکر کا ہونا بچھ کو انداز سے معلوم ہوجا تا ہے وہ غلطی بھراتی نا گوار بھی نہیں معلوم ہوتی اور بھلا یہ کہاں ممکن ہے کہ کسی سے غلطی نہ ہو۔

#### حضرت والا کےغضب کی وجبہ

فرمایا کہ بحداللہ میں عصر کی حالت میں بھی ہوش وحواس سے باہز ہیں ہوتا گوظاہر میں غل شور مجاتا ہوں لیکن کوئی سزااستحقاق سے زیادہ نہیں دیتا نہ مسلحت کے خلاف بختی کرتا ہوں۔ الحمد للتہ زیادتی بھی نہیں ہونے یاتی مجھ میں حدت تو ضرور ہے لیکن شدت نہیں جوائی اصلاح کے لئے آتا ہے اس کے ساتھ سخت کرنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کیونکہ مملی تنبیہ بھی نہیں بھولتی لیکن اگر بختی برداشت نہ کرے تو پھر میں زم پڑجاتا ہوں کیونکہ مجھے خواہ مخواہ لڑائی مول لینا تھوڑا ایک ہے جب معلوم ہوگیا کہ اس کواپنی اصلاح ہی منظور نہیں پھر بختی کرنے ہے کیا حاصل۔ ناز برآن کن کہ خریدار تست

## سوال کے جواب میں انتظار میں نہ ڈالنا جا ہے

فرمایا کہ کسی کے سوال پر جو میں جواب دیتا ہوں اور پھر وہ جیب بیشار ہتا ہے تو اس ہے مجھے بخت تکلیف ہوتی ہے۔ جا ہتا ہے ہوں کہ اگر جواب سجھ میں نہ آ و ب تو دوبارہ پو چھا جاوے ادرا گر سمجھ میں آ گیا ہوتو کم از کم بیضرور کہہ دیا جاوے کہ ٹھیک ہے خاموش بیٹھے رہے سے بخت البحض اور تکلیف ہوتی ہے۔ بیآ واب تکلم کے خلاف ہے۔

## طعام میں گفتگو کا دستورانعمل

فرمايا كدوسترخوان بردقيق دقيق بالتين نبيس كرفي حيابئيس بلكه بهت معمولي بالتيس بهوني

جائبس ورند کھانے کا کچھ لطف بی نہیں آتا کھانے کے وقت تو کھانے بی کی طرف زیادہ توجہ ہونی جاہئے اگر کوئی ایسی باتنیں کرتا ہے تو میں کان بھی نہیں لگاتا کیونکہ کھانے کا مزہ جاتار ہتا ہے۔

#### حضرت والاكا تعلقات سے وحشت

فرمایا کہ اب تو تعلقات ہے بہت وحشت ہوتی ہے کہ جمع زیادہ نہ ہواہیے ہم خیال کچھ لوگ ہوں اور یاوت میں بقید زندگی گزرے یہی وجہ ہے کہ میں اکثریہ بہانہ کر کے اٹھ جاتا ہوں کہ گھر ہوآ وُں بات یہ ہے کہ جمع سے جی گھبرا تا ہے۔

## حضرت والاكاايخ كام كومختلف جماعتول مين منتشركرنا

فرمایا کرفتہ رفتہ اپنے متعلق جوکام بین ان کوکم کرتاجا تا ہوں اکثر فرآوی بیل مدرسددیو بند اورسہار نپورے دریافت کرنے کوکھودیتا ہوں جی یوں جا بہتا ہے کہ میرے بعد کسی کوایک ساتھ زیادہ رنج نہ ہواور جب بہت ی خدمات ایک ساتھ منقطع ہوجا کیں گی تو نہا بہت صدمہ اوگول کو ہو گا۔اس کئے اپنے ذمہ جو میں نے کام رکھے ہیں ان کومخلف جماعتوں میں منتشر کردہا ہول۔

#### لازمهطريق مريد كے ذمه

فرمایا که طالب کواپنے شخ کے سامنے اپنی رائے کو ہالکل فٹا کر دیتا جاہئے۔ دو چیزیں لاز مہ طریق ہیں اتباع سنت اور اتباع شخ جب بیرحالت مرید کی نہ ہو کہ اگر شخ جان بھی مائے تو بھی در لیغ نہ کرے تب تک پچھ لطف بیعت کانہیں۔

#### حضرت والإكاادب بزرگان

فرمایا کہ المحداللہ میں نے اپنے بزرگول کے ساتھ بھی طاہر آیا باطنا اختا اف نہیں کیا اور ہر طرح ادب محوظ رکھا حالا تکہ مجھ کو پینکٹر ول اختالات سوجھتے تھے کیکن میں نے ہمیشہ بھی سوچا کہ ہم کیا جائیں اورا گرجی کوئی بات مجھ میں نہ بھی آئی تب بھی ول کو میہ کہہ کر مجھالیا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ کوئی بات بھی بلا سمجھے نہ رہے سوواقعی طالب شخص کو پیشٹر تقلید ہی ضروری ہے بعد کو بہ برکت تقلید کے تقیق کا درجہ بھی حاصل ہوجا تا ہے تر تبیب ہی ہے دیکھیے اگر کوئی بچراہیے استاد کی تقلید نەلرےادر يۇھاتے دفت كى كەكيادلىل ئەربىلىف ئىلىن بىلىن دەپۇھ چكار مىرىيدىلى ئىيت تواب كى بھى مناسىت ئېيى

فرمایا کہ بھھاں شخص ہے کوئی چیز لینے ہیں نہایت ذلت معلوم ہوتی ہے جس کوخودکوئی انفع نہ بہنچا سکے ہاں جود بی نفع حاصل کرتار ہے وہ اگر محبت ہے بھی بچھدے کی کواٹکار ہے کی کونکہ آخر میری گر رہی ای پر ہے لیکن میشر طہ کہ دینے ہیں بچر محبت کے اور کوئی نیت نہ ہو میاں تک کہ تواب کی بھی نیت نہ ہوئی جا ہے گو جب حق تعالی کے تعلق کی وجہ سے دیا تو بہاں تک کہ تواب کی بھی اگر کوئی اپنے باب یالڑ کے کو بچھد ہے تو نیت تواب کی نہیں ہوتی لیکن تواب ملا ہے جسے حدیث شریف ہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کے منہ میں لقمہ دے تواس کو تواب ملا ہے حالانکہ بیوی کوکوئی تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نیت کی خبر ہوجا و برو تواب کونا گوار ہوا ور انکار کر دے کیا میں خیر است خوری ہوں۔

داین سے فہم درست ہوتی ہے

فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے اور جوشخص دیندار ہوتا ہے گوتجر بددنیا کا نہ ہولیکن دنیوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہو جاتی ہے حلال روز گ میں بھی یہی اثر ہے برخلاف اس کے حرام روزی ہے فہم سنخ ہو جاتی ہے۔

جہالت کی اصلاح بغیرروک ٹوک کے ہیں ہوسکتی

فر مایا کدا گرکوئی بے عنوانی نامجھی ہی ہے کر ہے کین دوسرے کوتواس سے پریشانی اور تکلیف ہوتی ہی ہے اگر کوئی شخص بلاقصد شکار کے کسی کوچیسرہ مار دیے تو مجرم نہ سہی لیکن دوسرے کے چوٹ تو آخر سکے ہی گی اورا گرسب جاہلوں کی جہالت پرخمل ہی کرلیا کریں تو ان کی جہالت کی اصلاح کمھی ہوہی نہیں سکتی کیونکہ اس طرح سے تو اس کواپی جہالت کاعلم میں نہیں سکتی کیونکہ اس طرح سے تو اس کواپی جہالت کاعلم ہیں نہ ہوگا۔

تخصیل تمرات کے لئے بھی میسوئی کی ضرورت ہے فرمایا کہ اگر تمرات کی بھی تمنا ہوتب بھی ثمرات پر نظر نہ کرنا جا ہے کیونکہ تمرات حاصل ہوتے ہیں کیسوئی ہے اور جب شمرات کی جانب متوجدر ہاتھ کیسوئی کہاں رہی پھرفر مایا کہ ذہین اور ذکی آ دی کو کیفیات وغیرہ نہیں ہوتیں کیونکہ اس کا فرہن ہمیشہ چال رہتا ہے اس کو میسوئی ہوتی ہی نہیں اور بلا میسوئی کے کوئی کیفیت ہوئیں سکتی اسی وجہ سے عاقل محض کو کیفیات بہت کم ہوتی ہیں برخلاف اس کے جن میں عقل کا مادہ کم ہوتا ہے ان کو کشف وغیرہ بہت ہوتی ہیں۔

مريدكوجا مئے كەنفع كونتى بى سے مجھے

فرمایا کہ حضرت ماجی صاحب ہے آگر کوئی ذکر شغل کا نفع ظاہر کرتا تو فرمائے کہ بھائی استعداد تو تمہارے اندر خودموجود تھی میرے ذریعہ ہے صرف طاہر ہوگئی ہے لیکن تم ایسامت سمجھنا تم بہی بچھنا کہ جھے ہے کہ ویڈنع بہنچاہے ورند تمہارے لئے معفر ہوگا۔ بیشان اہل مقام بی کی ہوتی ہے کہ ہر بہناو پر نظر رہے ورند اہل حال ایک بی بات کے تیجھے بڑجا ہے ہیں دوسرے پہلو پران کی نظر نہیں جاتی ہیں دوسرے پہلو پران کی نظر نہیں جاتی ۔

ذاكروشاغل كواييخ كام سيحكام ركفنا جإبة

فرمایا کہ جو ذکر و شغل کے لئے آ وے اس کو کسی بات ہے تعلق نہیں رکھنا چاہئے ہیں اسے کام میں مشغول رہے نہیں کا بیام پہنچاوے نہ کسی کا بیام پہنچاوے نہ کو متوجہ کرے بلکہ جہال تک ہوسکے شئے کو اپنی طرف متوجہ کہا جو اس کی اگر کسی کا سلام پہنچایا تو گویا اس نے خود اپنے شئے کو دوسرے کی ظرف متوجہ کیا جو اس کی مصلحت کے بھی منافی ہے اور غیرت عشق کے بھی خلاف ہے۔

#### وقف شدہ چیزیں بدول کرابیاستعال نہ کرے

نیا مکان حضرت کا بن رہا تھا حافظ صاحب نے جوکہ حضرت کا مکان بنوارہ سے آ کر دریافت کیا کہ سیر حمی کی ضرورت ہے مدرسہ کی سیر حمی ہے کی جاوے فرمایا کہ مکان سے کرایہ لے لیا جاوے فرمایا کہ مدرسہ کے کرایہ لے لیا جاوے۔ مدرسہ کی چیز وقف ہے۔ حافظ صاحب نے عرض کیا کہ مدرسہ کے کام کے لئے بھی تو اور جگہ ہے ایسی چیزیں عاریتا لے لی جاتی ہیں فرمایا کہ بیان اوگوں کا تبرع ہے ان کو اختیار ہے وہ نہ دیا کریں لیکن مدرسہ کی چیزیں وقف ہیں۔ ان کا اس طرح استعال ناجائز مجھتا ہوں حضرت کے یہاں ایس باتوں کا نہایت درجہ اہتمام ہے۔ وعظ میں مسائل فقہید کا بیان مناسب نہیں

فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ سوجا کہ وعظ میں مسائل فقہیہ کا بیان کرنا علماء کی بالکل عادت نہیں ہے حالا تک بظاہر ضروری معلوم ہوتا ہے چنا نجہ میں نے ایک وعظ میں صرف جار یا نج مسائل ربوا کے جوعموماً پیش آتے ہیں بیان کردیئے بعد کومخلف لوگوں نے مختلف باتیں ان مسائل کی بابت آ کر جھے ہے بیان کیس معلوم ہوا کہ اختلاف ہوگیا۔اس وقت سمجھ میں آیا کہ علمانے جو وعظ میں اس کا اہتمام نہیں کیا انہوں نے اس کی مصرت کومعلوم کر لیا تھا۔ بجز مس کھلے مسئلہ کے مسائل وقیقہ کا بیان عام مجمع میں خلاف مصلحت ہے۔ ایسے مسائل کو حدوث واقعہ کے وقت بتلا دے تا کہ اس کے اوپر آسانی کے ساتھ منطبق کیا جاسکے۔ برخلاف اس کے جو وعظ میں سوالات فرض کر کے جواب دیئے جا تھیں گے تو بعد کو وہ سوال تو عَا بَبِ ہُو جائے گا اور جواب میں خواہ مخواہ شبہ پڑیں گے اور لوگ گڑ بڑ کریں گے۔اس ۔ مصلحت کی بناء پرعلماء صرف مضامین ترغیب وتر ہیب ہی کے وعظ میں بیان فریاتے ہیں۔ کسی کی خدمت بغیراس نے معمولات معلوم کئے نہ کرنا جا ہے ایک دیہاتی نے بعدعشا جب حضرت گھرتشریف لے جانے لگے حضرت کا جو تذاکھا کر بہننے کے داسلے آ گے بڑھ کرر کھ دیا۔ حضرت نے فرمایا کداوہو آ یہ نے بڑا بھاری کام کیا دس بیس کوس سے اتنا بھاری اسباب لا وکر لے آئے ارے میاں پیجٹی بھلا کوئی خدمت ہوئی کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس ہے بچھ آ رام تو پہنچا جوتا کیا میں خودنہیں لاسکتا تھا۔ دوسری شب کو مچرونی کام کیا اور بچائے معمولی جونہ کے جیسے کہ گھر کے استعال کے لئے رکھتے ہیں وہ جوتا رکھ دیا جسے حضرت والاصبح کے وقت جنگل جانے کے لئے استعال فرماتے تھے اس وجہ ہے حضرت کودوبارہ خود تکلیف کرنی پڑی اورخلجان ہواوہ جدا۔حضرت نے فر مایاارے بھائی جس مخص کو سی کے معمولات کی خبر ندہواس کواس کی خدمت ندکرنا جاہے اب و مجھوتہاری اس خدمت ہے کس قدر زحمت ہوئی بھلا الی خدمت ہے کیا فائدہ نکلا اس لئے مجھے اپنے کام

خودہی کرنے میں راحت رہتی ہے کیونکہ جو تحق معمولات سے باخبر نہ ہووہ خدمت کس طرح کرسکتا ہے لیکن قلوب میں رسوم کھوالی غالب ہوگئ کہ چھوٹی ہی نہیں۔ بس انہوں نے وکھ لیا کہ سب لوگ جو سے اٹھا اٹھا کرر کھتے ہیں لاؤ ہم بھی بھی کریں محض رسم پرتی رہ گئی ہے بھے شرم بھی آتی ہے کہ ایک شخص محبت سے خدمت کرتا ہے اسے کیا منع کروں لیکن کیا کروں میرا سخت حرج ہوجاتا ہے اور جھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت کرال گزرتا ہے ہاں سخت حرج موجاتا ہے اور جھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت کرال گزرتا ہے ہاں ہے سوائے می ومیت کے اور چھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت کرال گزرتا ہے ہاں ہے سوائے می ومیت کے اور چھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت کرال گزرتا ہے ہاں ہے سوائے می ومیت کے اور چھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت کرال گزرتا ہے ہاں

دعاترك دعامي الصل ہے

ایک صاحب نے کہا حضرت غوث پاک نے تحریفر مایا ہے کہ ترک دعاعزیمت ہے اور دعا کرنارخصت فرمایا کہ سی غلبہ حال میں فرمایا ہے بایدان کی رائے ہے کیونکہ وہ اس فن کے مجتمد تنے باقی اکثر کا غداق اور تحقیق میں ہے کہ ترک دعا سے دعا ہی افضل ہے کیونکہ دعا میں افتحارالی اللہ ہے جوترک دعا میں نہیں ہے۔

بعض احوال میں رخصت برعمل کرنا افضل ہے

فرمایا کہ بین تو بعض احوال بین رخصت برعمل کرنے کو بہ نبیت عزائم پرعمل کرنے کے افعال سمجھتا ہوں کے فعکہ جو شخص عزائم پرعمل کرتا ہے اس کو ہمیشدا ہے عمل پر نظر ہوتی ہے اور جو بچی عطا ہوتا ہے اس کو بمقابلدا ہے عمل کے کم سمجھتا ہے اس کے دل میں مید شکایت بیدا ہوتی ہے کہ دیکھواتے دن سے اسک مشقت زید و نقو کی کی اٹھار ہا ہوں اور اتنا عرصہ ذکر و شغل موقت کرتے ہوگیا اور اب سے برخلاف اس کے جو کرتے ہوگیا اور اب سے بچھ نصیب نہیں ہوا یہ س قدر گندہ خیال ہے برخلاف اس کے جو ابحض دفعہ رخصتوں پڑ مل رکھتا ہے اس کو اپنے عمل پر نظر نہیں ہوتی اس کو جو پڑھی عطا ہوتا ہے اس کو بہقابل اپنے عمل سے زیادہ سمجھتا ہے کہ بین عمل بین کرتا ہوں جو تمرہ کے بھی اس کو جمقابل اپنے عمل ہوتی کے ونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بین عمل بی کیا کرتا ہوں جو تمر ات کا سمجھتا اس کو شکایت بیدا نہیں ہوتی کے ونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بین عمل بی کیا کرتا ہوں جو تمر ات کا سمجھتا ہے کہ بین عمل بی کیا کرتا ہوں جو تمر ات کا سمجھتا ہے کہ بین عمل بی کیا کرتا ہوں جو تمر ات کا سمجھتا ہے کہ بین عمل بی کیا کہ تا جو ل کی نظر میں ہمیشہ تی تعالی کی عطاوں کا بلیہ بھا بلد اس کے اعمال کے بھاری رہتا ہے۔

ز ہدتر ک لذات کا نام ہیں بلکہ قلیل لذات کا نام ہے

فرمایا کے ذہر ترک لذات کا نام ہیں ہے بلک محض لذات زہر کے لئے کائی ہے لین لذات میں انہاک ندہ و کہ دات دن ای کی فکر ہے کہ یہ چیز پکنی چا ہے وہ چیز مدگا ناچا ہے غرضیک نفیس نفیس کھا نوں کبڑوں کی فکر ہیں رہنا یہ منائی زہد کے ہے۔ ورنہ بلاتکلف و بلاا ہممام خاص بچے لذات میسر ہوجاویں تو حق تعالی کی فعمت ہے شکر کرنا چا ہے بہت کم کھانا بھی زہز نہیں ہے نہ یہ مقصود ہے اس کے کم کھانے سے کوئی خدائے تعالی کے خزانہ میں کی نہ ہوجا ہے گی بہن ہوگا کہ بھائی بڑے خزانہ میں کی نہ ہوجا ہے گی بہن ہوگا کہ بھائی بڑے خواہ سرکار ہیں کہ پوری تخواہ بھی نہیں لیتے وہاں ان باتوں کی کیا پرواہ ہے کی ان اننا بھی نہ کھاوے کہ بیٹ میں در د ہوجا وے حضرت جا جی صاحب کا غذاتی تو یہ تھا کہ فس کو خوب تھی نہ کھاوے کہ بیٹ میں در د ہوجا وے حضرت جا جی صاحب کا غذاتی تو یہ تھا کہ فس کو خوب تھی نہ کھاوے کہ بیٹ میں در د ہوجا وے حضرت جا جی میز دورخوشدل کندکار ہیں ۔

#### جاہ عندالخالق کا قصد بھی نالبندیدہ ہے اوراس کی ایک عجیب مثال

 ے بھی ہوھ کر کہیں تفاوت حضرت حق سجانہ تعالیٰ کی شان ادرا یک بندہ کی شان میں ہے۔ عز لت میں نبیت کیا ہونا جا ہے اور اس میں طریق اعتدال

فرمایا کہ آج کل سلامی عزامت اور یکسوئی میں ہے۔ آیک بزرگ کا قول کی کتاب
میں دیکھا ہے کہ عزائت میں بھی بینیت نہ ہونی چاہئے کہ میں لوگوں کے شرسے تحفوظ دہوں
بلکہ بینیت ہونی چاہئے کہ میں شل سانپ بچھو کے ہوں مجھ کوالگ ہی رہنا مناسب ہے۔
تاکہ لوگ میرے شرے مجفوظ رہیں۔ اللہ اکبرسلف نے کہاں تک احتیاط عجب وغیرہ سے کی
ہاری آج کل ہمارے زمانہ میں ایسے نفوس کہاں ہیں جوعز المت میں بیزیت کرسکیں کہ ہم
دوسروں کوا بیخ شرسے بچاوی اس لئے میں نے اس میں بچھ نیت کی ہے کہ بیزیت کرے
کر بعض کوا بیخ شرسے مجفوظ رکھوں اور بعض کے شرسے اپنے آپ کو مجفوظ رکھوں۔

دوسروں کے جوتے کی حفاظت میں ابنی تھو ی ندا تھوادے

فرمایا کہ آدی دوسرے کی دنیا کے نفع کے پیچھے اپنے دمین کا نقصان کر بیٹھ اے اوراگر دوسرے کے دمین کی حفاظت میں اپنے دمین کا اندیشہ ہوتو بھی اپنے دمین کی حفاظت مقدم ہے۔ واقعی بیتمافت ہی نبیس تو کمیا ہے کہ دوسرے کے جوتوں کی حفاظت میں اپنی تخفر کی اعفوا ہے۔

خدمت فلق وایتارموجب مغفرت ہے۔ان شاءاللہ

فرمایا کہ خدمت خلق بڑی چیز ہے دوسروں کی راحت کے لئے اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اکثر اوقات الیا ہوتا ہے کہ گھر میں پیچاری اکسی ہوتی ہیں اوردن دن بھرا کیلی ہیٹی رہتی ہیں لیکن اس اللہ کی بندی ہیں ایٹا راور راحت رسانی خلق کا مادہ اس قدر ہے کہ بھی کے میں بہتیں بلکہ کہا کرتی ہیں کہ جس میں تہہیں راحت ہووئی کرو۔ میری وجہ ہے کی معمول میں فرق نہ ڈالواس شفقت وایٹار کی بدولت وہ مقروض بک ہوجاتی میرا دل ہیں کو میں منع ہی کرتار ہتا ہوں کہ اتنی تکلیف اسے اوپر کیوں برداشت کرتی ہوئیکن میرادل ہیں کو میں منع ہی کرتار ہتا ہوں کہ ان کی مغفرت ال شاء اللہ اس کی بدولت ہوگی۔

#### ا چھے برتا وُ سے دشمن بھی دوست ہوجاتے ہیں

ایک صاحب کہیں ملازم سے وہاں ان کی کس سے بنتی نہتی وہ شکایت کررہے سے فرمایا کہ بھائی برتاؤوہ چیز ہے کہ دشمن دوست ہوجاتے ہیں۔ فاذاالذی بینک و بینه عداوۃ کانه ولی حمیم بیتو کلام مجید میں ہاس میں تو کوئی بول نہیں سکتا انہوں نے شکایت کی مجھ کودہ می کہتے ہیں جب میں ہی برا شکایت کی مجھ کودہ می کہتے ہیں جب میں ہی برا شہیں مانتا تو تم کیوں مانے ہوارے بھائی مخلوق کے برا کہنے کا کیا خیال جق تعالی کے ساتھ معاملہ صاف رکھنا جا ہے گھر فرمایا۔ کہتم ہو بڑے تیز ہروقت نیام سے باہر ہی رہتے ہوادھر کا نے دیاادھرکا نے دیا۔ پھر بنس کر فرمایا کہ میاں نکاح کراوسب جوش نکل جائے گا۔

### عامی کوشقوق فرض کر کے جواب دینامضر ہے

فرمایا کے شقوق فرض کر کے جواب دیناعا می کے لئے شخت مصرے کیونکہاس کواتی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ ہر شق کے جواب کو دوسرے شق پر منطبق کر لے وہ ہر شق کے جواب کو دوسرے شق پر منطبق کر لے محال کے جواب کو دوسرے شق پر منطبق کر لے محال اس کے جیشتر اس سے واقعہ کی صورت کو متعین کر الینا جائے پھر اس کا جواب بتا ادے۔

### مجذوب كأحكم معذوركاب

فرمایا که مجذوبول کامرتبه الله تعالی کے نزدیک کچھ زیادہ نہیں ہوتا وہ صرف معذور ہوتے ہیں۔

#### حاضرات كي حقيقت

ایک صاحب نے حاضرات کا ذکر کیا کہ کسی کا واقعی لڑکا بھاگ گیا ہے اس نے حاضرات کرائی توسب اپنے نشان بتلا دئے۔اس پر فریایا کہ حضرات کوئی چیز نہیں محض خیال کے تابع ہے جھے اس کا بور مے طور سے تجربہ ہے بالکل واہیات ہے جس مجلس میں حاضرات کی گئی ہوگی اس میں ضرورکوئی شخص ہوگا جوائے خیال میں لڑکے کوان پتول کی جگہ جانتا ہوگا۔

# کاملین پر بھی حال غالب اوراس کا درجہ ہوتا ہے

فرمایا کہ کاملین پر حال غالب نہیں ہوتا اس کے بیمعنی ہیں کہ ایسا غلبہ نہیں ہوتا کہ

استقامت لین اعتدال شری نظل جادے۔ باتی غلب تو ہوتا ہے تھی اس غلبہ کی ہوتی ہے کہ جس میں حضرت منصور سے اناالحق نکل گیا تھا دیکھے حضور سلی القد علیہ وسلم پر وی کے وقت غشی اور بسینہ کی کشر سے ہوتی تھی البتہ ایسا غلب بیس تھا جو کسی مطلوب شرعی میں خلل واقع کر وے وی میں مشل نوم مغلوب شرعی میں خلل واقع کر وے وی میں مشل نوم مغلوب شرعی میں جو تا تھا۔ باتی حالت جمودہ (مشلا بکا وغیرہ) کا مطلق غلبہ کیسے منفی ہوسکی ہے جبکہ نوم کا بھی غلبہ انبیاء واولیاء پر ہوتا ہے۔

## انبياء كاحوال ميں گفتگونه كرنا جائے

شخ اکبرمی الدین این عربی نے لکھاہے کہ انبیاء کے احوال میں گفتگو کرنا خلاف اوب ہے بعض مصنفین نے اس کی ذرا پروانہ کی خواہ اور انبیاء کی تنقیص ہی ہوجاوے۔

#### وسونسه طبهارت كاعلاج

حفرت خواجہ صاحب فی کھنے کھے استیج میں ہوئے وہوں آتے ہیں بہت دیر میں بھٹکل تمام خشک ہوتا ہے ملنے سے پھی نہ کھ لگا کا رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا ہر گرز نہ سیجے معمولی طور سے استی کر کے دھولینا چاہئے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ اس کا حال تھی کا ساہے کہ جب تک ملتے رہیں پچھنہ پچھ لگا رہتا ہے اورا گریوں ہی چھوڑ دیں تو بھی پچھ بھی نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بعد کوقطرہ نگل آتا ہے فرمایا کہ پچھ خیال نہ سیجتے چاہے بعد کوئمازوں کا اعادہ کر لیجئے گالیکن جب تک بہ تکلف جرکر کے وہوسہ کے فلاف نہ سیجئے گا یہ مرض نہ جائے گااس کی وجہ ہے تو آپ ہوئی تکلیف میں ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ رطوبت کی وجہ سے ایک وقت کی وضو میں ووسر سے وقت کے وضو کے لئے شک پڑجا تا کیا کہ رطوبت کی وجہ سے ایک وقت کی وضو میں ووسر سے وقت کے وضو کے لئے شک پڑجا تا ہے اور اس کی وجہ سے رومال بھی دھو تا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ نہ وضو کیجئے نہ رومال وھو یا جیجئے چند روز پرتکلف بے التفاقی کرنے سے وسو سے جاتے رہیں گے۔

#### تكلف وتصنع خلاف خلوص ہے

فرمایا کہ جوسوال کیا جاوے اس کا بلاتکلف صاف جواب دیتا جا ہے گول میں الفاظ مرکز ندہونے جا ہیں تکلف اور تصنع جوآج کل بطور عادت ٹائید کے ہوگئے ہیں

بالكل خلوص كے خلاف اور نہايت تكليف دہ چيزين ہيں۔

# وساوس نامہ اعمال میں بطور حسنات درج ہوں گے

ایک ضعیف العمر صاحب کا جومرض موت میں مبتلاتھ ہجوم وساوں کی شکایت کا خط آیا حضرت نے نہایت آئے گا ہوں آپ آ یا حضرت نے نہایت آئی کا خط لکھا اور تحریر فر مایا کہ وساوی سے ہرگز پریشان نہ ہوں آپ دیکھیں گے کہ بیر آپ کے انگال میں بطور حسنات درج ہوں گے۔

فرق درميان استغراق ونوم

فرمایا کداستغراق مشابہ نیند کے ہے اگر ہئیت صلوۃ برنہ ہوتو وضوئوٹ جائے گاای طرح اگر وجداور نے ہوش ہوکر گر پڑے تو وضوئوٹ جائے گا۔ فرق استغراق اور نوم میں صرف ہیہ کہ استغراق میں قلب ہیدار بھی ہوئی میں مدتک استغراق میں قلب بیدار بھی ہوتا ہے نہ کہ بیدار بہ خاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوم نعاس کی حدتک ہوتی تھی۔ نوم کی حدتک نہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے وضوئیس ٹوٹنا تھا۔

## رنڈیوں کے نماز جنازہ کا حکم

فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ رنڈیوں کی نماز جنازہ جائز ہے یانہیں فرمایا کہ رنڈوں (یعنی ان کے آشناؤں) کی تو نماز جنازہ پڑھتے ہو پھردونوں میں فرق کیا ہے۔

## رشوت سےمعافی کا طریقه

اس کا تذکرہ ہونے لگا کہ درخوت سے توبہ کرے تو معاف کس طرح کرائے فرمایا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کرا داء کرے یا معاف کرائے۔اگر بہتہ نہ جل سکے تو اشتہار چھپوائے کہ میرے ذمہ جن سے حقوق ہوں لے لے یا چھوڑ دے۔ پھر فرمایا کہ بڑا مفتی قلب ہے جب خوف ہوتا ہے تو سب تذہیریں ادائے حقوق کی سو جھنے گئی ہیں۔

# اسيخشخ كاطرف دوسرول كوترغيب دييخ كاطريقه

فرمایا کہ طالب کومطلوب نہیں بنانا جا ہے اس ہے بجائے نفع کے نقصان ہے امردین

میں ایک درجہ تک استغناء جا ہے۔

ہرکہ خواہد کو بیاؤ ہرکہ خواہد کو برو داروگروجاجب ودربال دریں درگاہ نیست ہاں دین کی ترغیب عموماً دے اور کسی خاص شیخ کا نام نہ لے بلکہ متعدد برزگوں کا نام بتلا وے کہ جہال قلب رجوع ہو۔ اگراپ شیخ ہی کی ترغیب وینا ہے تو اس کا پیطریقہ ہے کہ خودا بی حالت کو درست کرے اور اپنے آپ کو نمونہ بنادے پھرلوگ خود ہی اپوچھیں گے ۔ کہ جمائی تم کوکس نے گڑھا ہے کس شخص کا بیا ترہے جب کوئی شخص خود ہی ور یافت کرے سے اپنے شیخ کا پند بنا و ہوے باتی ازخود ترغیب وینا تو استخوال فردشی ہے۔

اصل طريق ميں استغنائے مغلوبيت ميں البيتہ علم اور ہے

ایک بار حضرت خواجہ صاحب سے فرمایا کہ آپ پر شفقت عالب ہے اور مجھ پر استغناء۔ ابنا اپنا حال ہے جیسا حق تعالی نے جس پر عالب کر دیا اس کو مغلوبیت کے وقت اس کے بوائق کرنا چاہئے ایسے حال کے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ بیسرکاری وردی ہے اس کا بدلنا جرم ہے فوجی وردی اور ہے اور پولیس کی وردی اور ہے ایک کو دوری بدلنا جرم ہے لیکن جب مغلوبیت نہ ہوتو اصول طریق کو نہ چھوڑے دوسرے کی وردی بدلنا جرم ہے لیکن جب مغلوبیت نہ ہوتو اصول طریق کو نہ چھوڑے (بعنی استغنا کو وین کے بارہ میں)

آ داب كااستعال بدعت ب

فرمایا کہ بچاہے سلام کے آ داب کہنا یا لکھنا بدعت ہے کیونکہ تغیرہے مشروع کی البت بعد سلام کے اس قسم سے ادب کے کلمات لکھنے کا مضا تقیمیں۔

ارام سے رہیں لیکن حرام سے ڈریں

فرمایا کہ ہم لوگوں کا ایسانا یا ک ففس ہے کہ بغیر آرام کے ہم کوئی تعالی سے مجت نہیں ہوتی اس لئے ہمیشہ یہ کرنا چاہئے کہ آرام سے رہیں لیکن جرام سے ڈریں اب بیروں نے تو آرام کوچھوڑ ایا اور خرام سے نہ بچایا پھر فرمایا کہ میرے پہاں تو وہ آ ویے جس کو ہروفت اپنے اوپرآ رہے چلانے ہوں۔قدم قدم پر خیال ہو کہ بیکام جائز ہے یا ناجائز۔ مسجد کی حجیت پر چرا هنابلاضرورت ممنوع ہے فرمایا کے فقتہانے لکھاہے کہ سجد پر بلاضرورت چڑھنا ہے اوبی ہے۔

ذكر كےوفت أيك معمول

فرمایا کہ ذکر کی حالت میں نہ تو اپنی طرف ہے معلوم کرانے کی فکر کرے اور نہ کسی کے اعتقاد کااینے دل میں خیال لاوے۔اپنا کام خالص اللہ کے داسطے کرتارہے پھرا گرحق تعالیٰ کسی کے دل میں نیک گمان ڈال دیں تواس کوبھی نعت سمجھا پی طرف ہے اس کا قصد نہ کرے۔

وسوسه قلب کے باہرے ہے بالقاء شیطانی

فر مایا کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وسوے قلب ہی کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں ہے بات نہیں ہوتی بلکہ ہوتے تو باہر ہی ہیں لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہیں اور جب قلب میں عقائد حقہ مرکوز ہیں تو ان کے خلاف خود قلب سے کیوں بیدا ہوگا خارج ہی ہے آ وے گا لعنی بالقاء شیطان جس طرح کسی شیشه برمکھی ہیٹھی ہوتو ہوتی تو وہ شیشہ کے ادیر ہی ہے لیکن تکنس کی وجہ ہے د کیھنے میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔

مقصود مشقت مطلوب ہے اور طریق میں لا لیتنی اور فضول ہے فرمایا کہ جو کام آسانی ہے ہوسکے اس کو دشواری کے طریقہ سے نہیں کرنا جائے

صديت شيء مأخير صلى الله عليه وسلم بين الامرين الااختار ايسرهما میرسلامت طبیعت کی دلیل ہے کہ ہمیشہ آ ساتی کی طرف جاوے جب دونوں شقیں برابر ہوں بعنی ہرطرح تواب میں بھی مصلحت میں بھی پھر قرمایا۔ کہ بیرآ سانی کا اختیار کرنا جو مسنون ہے طریق میں ہے مقصود میں نہیں۔جس مشقت پرشریعت نے تواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ تو پوجہ مقصود ہونے کے مشتی ہے جبیبا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو قریب معجد مكان لينے ہے منع فرمایا تھا كيونكه دورہے آنے ميں زيادہ تواب ہے۔ اورجس بركوئي تواب نہیں ادر محض مشقت ہی مشقت ہے بھر دشوارشن کواختیار کرنالا یعنی اور نضول ہے جیسے سى نے كہاك يانى وضوكالا وَوہ جلال آبادے جاكرلائے حالانگ دوض سے بھى الاسكتا ہے۔ رياالتيخ خيرمن اخلاص المريد كمعنى

رياء الشيخ خير من اخلاص المريد كي بابت فرمايا كـ ال مقدمـ مين اصطلاحی ریام از نہیں بلکہ لغوی ریام او ہے لین کسی کام کے کرنے میں قصد تو مراءات خلق کا ہے لیکن غرض ارضاءالتق ہے۔

ا بنی غلطی کی تاویل قابل نفرت ہے

فرمایا کہ اپنی غلطی کی تاویل سے مجھے بخت نفرت ہوتی ہے عذر کے ساتھ خطا حاہے پچاس دفعه کرے کیکن دوا تنابرانہیں معلوم ہوتا جننا کہ ایک مرتبہ کی تاویل ۔

حرص وكبرد ونول منافى شان علم ہيں

فرمایا کدوو چیزاال علم کے واسطے بہت ہی بری ہیں۔حرص اور کبریان میں تہیں ہونا جا ہے۔

امراء سے علق کس وقت مناسب ہے

فرمایا که بین امراء ہے اڑخو تعلق نہیں پیدا کرتا اگر وہ خود تعلق پیدا کریں تو اعراض بھی نہیں کرتاا گرامرا ہے تعلق کی ابتداء کی جاوے تو ان کو بیرں خیال ہوتا ہے کہ سی غرض سے ہم تعلق بيداكرنا جا ہے ہيں غريبوں سے اگرشيري كلاي سے بولئے تو نار ہونے لگتے ہيں۔

طمع احمّالات بعیدہ نکالیّاہے

فرمایا کدلالچ ایس بری چیز ہے کہ سرائے میں ایک صاحب کھانا کھارہے تھے ایک کتا آ كركم ابوليا انبول في وأاله كرجهك كرسلام كياان سے يو جها كيا بدكيا نامعقول حركت ے فیرمانے لگے کہ سنا ہے کہ جن بھی کتوں کی شکل میں طاہر ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بیہ کمان ہو بلکہ جن ہوا درممکن ہے کہ بیجنوں کا بادشاہ ہوا ورسلام سے خوش ہو کرممکن ہے کہ مجھے بہت سارو پیپدے جاوے۔ بھلے مانس نے شدت حص سے کتنے احتمالات بعیدہ نکائے۔

## مسلمانوں کے دو ببیبہ کا نقصان بھی نہ جا ہے

فرمایا کہ میرا بی گوارانہیں کرتا کہ ایک مسلمان کا فضول نقصان دو بینے کا بھی ہو چنانچہ ایک مرتبہ کی صاحب نے ایک آندکا ٹکٹ جواب کے لئے بھیجا حالانکہ دو بینے کا ٹکٹ کائی تھا حفرت والانے سخت صاحب نے ایک آندکا ٹکٹ جواب کے لئے بھیجا حالانکہ دو بینے کا ٹکٹ کائل تھا حفرت والانے سخت تکلیف اٹھا کراس کے دوگکٹ دو بینے والے لئے اور ایک ٹکٹ کواندر رکھ دیا و دسرالفاف کے اوپرلگایا۔

# قوانین کےمقرر کرنے کا کیا سبب ہونا جا ہے

فرمایا کہ اگراپی اور دوسروں کی مہولت کے لئے کوئی شخص قوانین مقرر کریے تو گناہ بھی نہیں مگر تکبراس کا سبب نہ ہو پچھ صلحت اور ضرورت اس کا سبب ہو۔

# تعليم طفلال كس وفت سيدولا في حامية

فرمایا که رسول الله ملی الله علیه وسلم نے سب سے زیادہ ضروری چیز کے لئے کہ تماز ہے سات برس قرار دیے تو بیس بہی بہت محقا ہوں کہ بہی عمر پرا صفے کے لئے بھی مناسب ہے البتہ ذبانی تعلیم اور یاوکرا دیتا یہ بہلے ہی سے جاری دکھے چار برس چار دن چار مہینے اپنی طرف سے تبویز کر کے لوگوں نے اب رسم مقرد کرلی ہے۔

#### تربیت کے آثار

فرمایا کہ حرف شناس کے اعتبار سے جانل محض بھی ہوئیکن تربیت ہوتو وہ بھی کائی ہے۔
اگر تربیت نہیں ہے تو کتناہی بڑا عالم ہے لیکن کچھ بھی نہیں۔ تربیت وہ چیز ہے کہ ایک شخص لکھنو کے بادشاہ کاذکر کر سے تھے کہ ماما گھر سے شیر خوار بچہلائی جونہ بول سکتا تھا نہ بچھ بھیلا دیاس وقت بادشاہ براس کی نظر پڑی فورا جھک کرسلام کیا بادشاہ نے لینے کے لئے ہاتھ بھیلا دیاس توجہ پردوبارہ سلام کیا ماما باس لے آئی بادشاہ نے گود میں لے لیا۔ گود میں آ کر پھر سلام کیا۔ بھر گود میں وہ ی بچہ کھیلا کودنا شروع کر دیاد کے بھنے والوں کو چرت تھی کہ ایک شیرخوار بچہ کی میصالت۔

# معاصى قابل ترك ہيں نه كەلذات جسمانيه

مثنوی شریف میں ہے کہ اگر بچہکو مال کی بیتان نہ چیٹر وائی جادے تو دہ عمر جر دودھ ہی

پیتارہ اوراس کا معدہ بھی مقویات کے کھائے کا مجمل شہو سکے۔ اسی طرح بن اگر لذات جسمانیہ نہ چھوڑا وے تو غذائے روحانی کا مجھی متحمل شہو۔ اس پرعوض کیا گیا کہ حضورتو پیتان بھی نہیں چھڑواتے بعنی لذات جسمانیہ کو بھی ترک نہ کراتے بلکدانہا ک کو بع فرماتے اس پر فرمایا کہ بیس بیتان کو نہیں چھوڑ وا تا لیکن سینتان چھڑوا تا ہوں بعنی سگ بیتان اس پر فرمایا کہ بیس بیتان کو نہیں جھوڑ وا تا لیکن سینتان چھڑوا تا ہوں بعنی سگ بیتان کرمقامی سینتان دراصل سگ بیتان ہے ہی اس کے اس کو سگ بیتان کا مخفف ہوتے ہیں جیسے بیتان سگ اس لئے اس کو سگ بیتان کہتے ہیں سگ بیتان کا مخفف سیستان کرلیا سیستان میں کروجت ہوتی ہے اس کئے مثال معاصی سے بہت مناسبت ہے۔

كناه جيمرواني كي مختلف طريق

ذكر ميں سرسرى توجه كافى ہے

ایک ذاکرصاحب فرمایا که ذکریس مرسری توجه کافی ہے زیادہ کا وی شکر سے اس میں تعب

اور پریشانی ہوئی ہےاور نفع کم ہوتا ہے۔ جمعیت کو نفع میں برادخل ہے پریشانی نفع کے لئے مزاحم ہے۔ حضرت والا کا طرز نرز ہیت

فرمایا کہ میری بیعت کے لئے کوئی کمبی چوڑی شرطین نہیں بس صرف بیہے کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح بیٹ کراتا۔ رات کو جگاتا مہیں کھانا پینا کم نہیں کراتا۔ رات کو جگاتا مہیں کھانا پینا کم نہیں کراتا۔ بس تھوڑا سا ذکر بتلا دیتا ہوں اس کو دوام کے ساتھ کرے اور معاصی کو بالکل چھوڑ دے اور عادات کی اصلاح کرے اور عادات کی اصلاح کی جوڑ دے اور عادات کی اصلاح کرے اور عادات کی اصلاح کے بھروسہ پر میں خیال رکھے کہ کسی کواس کے قول یا فعل سے کوئی تکلیف یا البحون نہ ہوا در اللہ تعالی کے بھروسہ پر میں میکہتا ہوں کہ جوشحص اتنا کرلے گاوہ ہر گرمحروم نہیں رہ سکتا اب بھلا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے۔

مسجد کے مسجد ہونے کی ایک تشرط

فر مایا کہ مسجد کامسجد ہونااس پر بھی موقوف ہے کہاس کا راستہ بھی وقف ہو۔

اظهار كمالات خلاف شان استغناب

فرمایا کہ جو تخص ایٹ اظہار کمالات میں کاوش کرے اور کوشش کرے سمجھ لینا جا ہے کہ وہ مخدوش ہے کہ وہ مخدوش ہے کہ وہ مخدوش ہے کہ استغنا کی شان ہوتی ہے۔

سيخ زبان ہوتاہے اور مرید کان

فرمایا کہ ایک شخ بہت ہی کم گوشے حضرت حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ہیکیا کرتے ہیں۔ خبر بھی ہے شخ زبان ہوتا ہے اور مرید کان اس بران کو تفیہ ہوا پھر کلام فرمانے گئے۔ پھر حضرت والانے فرمایا کہ عارف ہے زیادہ گوئی ہوئی کہاں ہوسکتی ہے کونکہ اسرار لامتناہی ہیں ان کو جنتا بھی بیان کیا جاوے زیادہ گوئی ہوہی مہیں سکتی بلکہ ہمیشہ کی ہی رہنا چاہے۔

جس آرام کی اجازت ہے اس کو ضرور برتے

فرمایا کہ جس آ رام کی اجازت دی ہے اس کوضر در کرنا جا ہے صرف بیر خیال رکھے کہ

انہاک نہ ہونے یادے باتی اینے اور پختی نہ ڈالے مثلاً غلبہ ٹیند کا ہے سور ہے اس کے خلاف کرنے سے بعض لوگ مرض میں مبتلا ہوگئے ہیں بعضے مجنوں ہو گئے بعضے مر گئے صحت وحیات کی بڑی حفاظت رکھنی جا ہے یہ وہ چیز ہے کہ پھر کہاں میسر۔

زندگی بڑی قدر کی چیز ہے

فرمایا که حفزت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ زیادہ بیندہ کہ آپ بھیں میں انتقال کرجائے اور جنت بینی ملتی بایہ بیندہ کہ بالغ ہو کرخطرہ میں پڑے اور جنت بینی ملتی بایہ بیندہ کہ بالغ ہو کرخطرہ میں پڑ ایسندہ کا کہ بالغ ہو کرخطرہ میں پڑ تا بیندہ کا گرخطرہ میں پڑ تا بیندہ کا گرخطرہ میں بین کیکن معرفت تو حق تعالیٰ کی ندہوتی آگے جو مجبوب کی مدہوتی آگے جو مجبوب کی مدہوتی آگے جو مجبوب کی مرضی ہو پھر فرمایا کہ واقعی زندگی بڑی قدر کی چیز ہے۔

عمر عزیز لاکق سوز و گداز نیست باین رشته را سوز که چندین دراز نیست

ای داسطے میرے نزدیک صحت کی حفاظت نہایت ضروری چیز ہے جاہے تو نیق اعمال نافلہ کی بھی نہ ہولیکن جب راحت اور آ رام میں رہے گا تو محبت تی تعالی کے ساتھ بیدا ہوگی اور انسان عبداحسان ہے جب مشاہدہ کرے گا کہ مجھے چین یا آ رام دیا ضرور کشش پیدا ہوگی۔ انسان عبداحسان ہے جب مشاہدہ کرے گا کہ مجھے چین یا آ رام دیا ضرور کشش پیدا ہوگی۔ (ف) چنا نچ استعمال نعمت کے وقت قلوب میں بے اختیار حق تعالی شاند کی محبت بیدا ہوتی ہے۔

## دوسروں سے دعا کرانے کی ترغیب

فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی دعا سے زیادہ اپنے بھائی مسلمان کی دعا اس کے تن میں قبول ہوتی ہے اس لئے دوسروں سے ضرور دعا کرائے۔

## بزرگوں کافیض جانوروں پر بھی ہوتاہے

فرمایا کدیمی نے مفرت حاجی صاحب سے سناہے کہ ایک بزرگ مشغول بی بیٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ایک کا سامنے سے گزراا تفاقاس پر نظر پڑ گئی ان بزرگ کی سیکرامت طاہر ہوئی کہ اس نگاہ کا اس کئے پر اتنااثر بڑا کہ جہاں وہ جاتا تھا اور کتے اس کے بیچھے بیچھے ہو لیتے تھے اور جہاں بیٹھا تھا سارے کئے صلقہ با ندھ کراس کے اردگر دبیٹے جاتے تھے بنس کرفر مایا کہ وہ

گویا کتوں کے بلئے شنخ بن گیا۔ پھر فر مایا کہ جن کے فیوض جانوروں پر ہوں ان ہے انسان کیسے محروم ہوسکتا ہے۔ ہرگز مایوس نہ ہونا جا ہے ہاں دھن ہونی جا ہے جا ہے تھوڑی ہی ہو۔

### تہذیب جدید تعذیب جدید ہے

فرمایا کہ تہذیب جدید تعذیب جدید ہے اس تہذیب جدید سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ساسلامی تہذیب نہیں۔

# باطنی ہےا د بی کی سزا باطنی ملتی ہے

فرمایاعوارف میں لکھاہے کہ اگر باطنی بے ادبی ہوتی ہے تو اس کی سزاملتی ہے خواہ دیر میں سلے جنانچہ ایک بزرگ کے خادم نے کسی امر دغلام کونظر بدسے دیکھ لیا تھا ان کے شخ نے فرمایا کہ اس کی سزاملے گی چنانچہ ایک مدت کے بعداس کا بیاثر ظاہر ہوا کہ وہ کلام مجید بھول گئے۔

# قبل فجرسفر كرنے ميں بركت ہے

جھنجھانہ کاسفرتھا بہلی کاسفرتھا۔ نماز فجر قبل روزانہ ہوئے تھے کہ میل پرجا کرنماز فجر اوا کی۔ فرمایا کہ نماز فجر اور سے سے دفت میں بہت برکت ہوتی ہے میرامعمول ہے کہ قبل فجر روانہ ہوتا ہوں ٹھنڈاوقت بھی ہوتا ہے درنہ فجر کے بعد چلنے میں مصافحہ اور ملنے ملانے میں بہت وفت یوں ہی گزرجا تا ہے۔

### درويتي كي حقيقت

فرمایا که درویشی کی حقیقت فقط مهولت طاعت و دوام ذکر ہے نہ کہ بے خودی وجویت اور کشف وکرامت۔

## اس طریق میں صحت یقینی ہے گوموت ہی کے وقت ہو

فرمایا کہ نفع میں بیعت کو ذرا دخل نہیں۔ باتی کامیابی بیت تعالی کے اختیار میں ہے جیساً کہ طبیب صرف نسخہ تبحویز کرسکتا ہے اس کا استعمال مریض کے اختیار میں ہے اور صحت ویناحق تعالیٰ کے اختیار میں طبیب صحت کی میعاد متعین نہیں کرسکتا البعثہ اس طریق باطن میں اتن امید ضرور دلائی جاسکتی ہے کہ مرض طاہری میں تو بھی مایوی تک نوبت بہنج جاتی ہے کین یہاں مایوی ہرگر نہیں صحت یقینی ہے خواہ مرتے وقت ہی نصیب ہو جاوے ویسے حق تعالیٰ کافضل ہے جلدی ہو جاوے باقی اپنی طرف سے اس بات پر آمادہ رہنا چاہئے کہ اگر مرتے وقت تک بھی کا میا بی ہو جاوے تب بھی راضی ہیں۔

#### طالب سے انکسارکرنا خداع ہے

فرمایا کہ طالب ہے انکسار کرنا بیرخداع ہے ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص سوداخریدنے جاوے اور ہر دوکا ندار کہدوے کہ میرے بیمال نہیں ہے تو وہ پیچارہ بول ہی رہا۔ ہال غیر طالب ہے مناکم کھی کہدوے کہ میں بچھ بھی نہیں ہول اس میں بچھ حرج نہیں۔

## اصل تفع حق بات کا 'کا نوں میں پہنچادینا ہے

فرمایا که مرید کرنے کو میں نفع نہیں سمجھتا اصل نفع حق بات کا کانوں میں پہنچاہ بنا ہے مرید کرنا اپنے ذمہ داجب نہیں سمجھتا ہال تعلیم کرنا ہر مسلمان کا حق ہے اور گویہ کہنا ہے تو ہڑی بات لیکن تحدیثاً بالنعمہ کہنا ہوں کہ الجمد لللہ میں ایک جلسہ ہی میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ راستہ مقصود ہتلا دینا خدا ہی سے ملادینا ہے۔

#### بدون مناسبت ببعث مناسب تهين

فرمایا کہ جب تک پوری مناسبت نہ ہوجاوے بیعت نہ کرنا جاہئے جب پوری طرح راہ پر بڑجاوے بیت نہ کرنا جاہئے جب پوری طرح راہ پر بڑجاوے بیت ہونے کے بعد پھر بے فکر ہوجاتے ہیں اور مرید ہونے کے الالج میں تو کسی قدرا پی اصلاح کی فکر میں مشغول بھی رہتے ہیں تا کہ جلدی مقصود حاصل ہو جاوے بیا کثری ہے اور شخ میصر بعض مواقع کواس سے مشنی بھی کرسکتا ہے۔

## امراء وغرباء كبلئج شكر كالحل

فرمایا کہ امراء کوزیادہ شکر کرنا جاہے کیونکہ ان پرحق تعالیٰ کی بہت تعتیں ہیں اور ایک تعت عظیم غرباء پر ہے کہ خدانے مواقع ہے بچا کر دکھا ہے بیٹھی فربایا کہ امراء اگر غرباء ہے محبت رکھیں تو ان شاء اللہ غربابی کے درجات نصیب ہوجا کیں گے چنا نچیار شادے المعموء مع من احب.

## نا گواری کا باعث اکثر تکبر ہے

فر مایا کہ دوسرے سے جو شخص عداوت کرتا ہے دراصل اپنے ساتھ عداوت کرتا ہے۔ پھر فر مایا کہ دوسرے کافعل جونا گوار ہوتو اکٹر خودا پٹی کوئی صفت ہوتی ہے مثلاً تکبر جس کی وجہ سے وہ نا گواری ہوتی ہے سبب نا گواری کا دراصل اپنے اندر ہے۔ دوسرے میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ و وسور نئیں جو فانتحہ کے لئے افضل ہیں

استفسار پرفرمایا کرقبر پرفاتحد پر صفیل چندسورتی جن کی خاص فضیلتی آئی بین ان کو پر صنا مول مشل الحمد شریف قل موالله (اکثر باره مرتبه کیونکه ایک روایت مین باره مرتبه پر صفی کی خاص فضیلت آئی ہے) الها کم المتکاثو اذا زلزلت قل یا ایها الکافرون. قل اعود برب الفلق قل اعود برب الناس سوره ملک سوره یاسین پرفرمایا کرقبله کی طرف پشت کر کے فاتحہ پر صنا چاہئ تا که مرده کا مواجه ہو۔

قبر پرنشان کے لئے سادی سل کافی ہے

فرمایا کہ قبر کے نشان کے لئے صرف ایک سادی سل پھر کی سر ہانے کھڑی کر دے بس اتنی علامت کافی ہے۔

#### جنت ميں خواص طبيعت كا مدار

فرمایا کہ جنت میں یہاں کی فطرت نہیں رہے گی۔ اعمال کے اعتبارے آثار وخواص طبیعت کے ہوجاویں گے۔

### عورتوں کی دوصفات قابل تعریف ہیں

فرمایا کہ عورتیں قابل تعریف وترحم ہیں ان میں دوصفات تو الی ہیں کہ مردول سے بھی کہیں برھی ہوئی ہے۔خدمتگاری اورعفت عفت نواس درجہ ہے کہ مرد چاہے افعال سے پاک ہول لیکن وسوسول سے کوئی بھی شاید خالی ہوا ورشر یف عورتوں میں سے اگر سوکولیا جادے تو شاید سوکی سوالی فرماتے جادے تو شاید سوکی سوالی فکلیں گی کہ وسوسہ تک بھی ان کوعمر بھرند آیا ای کوحق تعالی فرماتے

المحصنات الغافلات

## عظمت حق برنظر كركے جارى نماز كامل ہو ہى جيس سكتى

ایک بیمارصاحب نے بار بارا بی سے بماز ہوجاتی ہے اگر پاک کرنے میں زیادہ زحت

ہیں فرمایا کچرجری نہیں ناپاک کیٹروں ہی سے نماز ہوجاتی ہے اگر پاک کرنے میں زیادہ زحت

مریض کو ہو کہا کہ حرکت بھی نہیں کی جاتی فرمایا کہ اشارہ سے لیٹے لیٹے پڑھو کہا کہ زبان سے
الفاظ نہیں نکلتے فرمایا کچے حرج نہیں دل ہی دل میں کہ لیا کرو نماز کسی حال میں معاف نہیں (اگر
ہوش رہے) اس کی بڑی خت تا کید ہے بہان تک کہ اگر سمندر میں ڈوب رہا ہواور نماز کا وقت آ
کیا ہوتو نہیت باعدہ کرڈوب جاوے لیکن جہاں اس قدر تا کید ہے وہاں ہوات بھی بے انتہار کھی

گئی ہے۔ ان باتوں سے بھی ان مریض صاحب کو سلی نہوئی اور وہ یہی کہتے رہے کہ نماز ایک حالت میں کہتے ہوگئی خرابی ہو ہوئی نہیں مالانکہ حق تعالی کے حقوق اس قدر ہیں کہ ان کے سامنے ہماری نماز کائل بھی ہو ہی نہیں مالانکہ حق تعالی کے حقوق اس قدر ہیں کہ ان کے سامنے ہماری نماز کائل بھی ہو ہی نہیں مو کو فضوع ہوتو نماز بردی کائل بھی ہو ہوئی نیس کے اس خور بیں کہتا ہوں کہ خطمت حق کے اعتبارے وہ بھی ناتھی ہی وہ شوع وہ ہوتو نماز بردی کائل ہوگ ۔ ہیں کہتا ہوں کہ خطمت حق کے اعتبارے وہ بھی ناتھی ہو کہ وضوع ہوتو نماز بردی کائل ہوگ ۔ ہیں کہتا ہوں کہ خطمت حق کے اعتبارے وہ بھی ناتھی ہی وہ کی موال میں ناتھی ہی ہوئی تو اس طرح پڑھنے سے کیوں جی بھوانہیں ہوتا۔
گی ۔ پھر جب ہرطال میں ناتھی ہی ہوئی تو اس طرح پڑھنے سے کیوں جی بھونانہیں ہوتا۔
گی ۔ پھر جب ہرطال میں ناتھی ہی ہوئی تو اس طرح پڑھنے سے کیوں جی بھونانہیں ہوتا۔
گی ۔ پھر جب ہرطال میں ناتھی ہی ہوئی تو اس طرح پڑھنے سے کیوں جی بھونانہیں ہوتا۔

### این بحرکامشاہدہ بڑی دولت ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ پہلے حالت اچھی تھی اب سبخراب ہوگئ ہے فرمایا کہ میری رائے میں تو جو حالت اچھی تھی اب سبخراب ہوگئ ہے فرمایا کہ میری رائے میں تو جو حالت اچھی تھی جاتی تھی وہ بری تھی کیونکہ اس کو اچھا تھے اس کے ساتھ یہ سیات سے اچھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ سیات میں بڑی دولت ہے کہ اسٹے بجر کامشاہدہ ہور ہائے۔

#### توجه قبروتوجه متعارف كافرق

فرمایا کہ میم کافیفل زندہ شنے ہوتا ہا درمردہ شنے کی قبر سے صرف تقویت نسبت کی ہوتا ہے اور مردہ شنے کی قبر سے صرف تقویت نسبت کی ہوتی ہے اور قبر سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ سے کہ یول تصور کرے کہ اس کے قلب

ے فیض میرے قلب میں آ رہاہے مردہ کوخواہ بیشا ہواتصور کرے یا لیٹا ہوا جس میں سہولت ہوجتنی زیادہ کہ توجہ میں انفعال ہوتا ہے ہوجتنی زیادہ کہ توجہ میں انفعال ہوتا ہے اور توجہ متعارف میں ہوتا ہے دوسرے کے اندراٹر پیدا کرنا چاہتا ہے بید عوت کی صورت ہوتا ہے۔ اندراٹر پیدا کرنا چاہتا ہے بید عوت کی صورت ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ کدورت ہے دونول قتم کی توجہ میں وجدانا فرق محسوس ہوتا ہے۔

شوخی علامت عدم کبری ہے

فرمایا که شوخ بچه میں تکبرنہیں ہوتا تکبر بڑی بری خصلت ہے۔

کھانے کے وفت کلی اور ہاتھ دھونا کس طرح سنت ہے

فرمایا کہ کھانے کی نبیت سے ہاتھ دھونا سنت ہے اور دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے اور رومال وغیرہ سے پونچھنانہیں چاہئے۔البتہ بعد کھائے کے جو ہاتھ دھوئے ان کو پو کچھے اور قبل کھانے کے صرف ہاتھ دھوئے کلی نہ کرے سنت یہی ہے۔البتہ بعد کھانا کھانے کے ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی بھی کر کے منہ کوصاف کرلے۔

مباح امور کے خیالات وقایہ ہیں معاصی کے خیالات سے

فرمایا کہ مہاح امور کے خیالات ووسوے تاہم غنیمت ہیں اگر ان ہے دل خالی ہو جاوے تو پھر معاصی کے خیالات آنے لگتے ہیں سے مہاح خیالات وقامیہ ہیں معاصی کے خیالات کے لئے البتہ جب حق تعالی ذکر کا غلبہ فرمائیں گے تب یہ بھی جاتے رہیں گے۔ آنا

تسلی دینے سے سلوک جلد طے ہوتا ہے

فرمایا کہ ملی ہے جس قدرسلوک طے ہوتا ہے کسی ہے ہیں ہوتا۔اوراس ہے تی تعالیٰ کے ساتھ علق اور محبت بیدا ہوتی ہے۔الحمد للد مجھ کو محبت تی بیدا کرنے کا بہت اہتمام رہتا ہے۔

كشف فراست وعقل كاباجهي فرق

فرمایا کے فراست جس سے طالب کے امراض باطنی معلوم ہوجاتے ہیں وہ کشف نہیں ہے کشف تو یہ ہے کہ جیسے کو کی شخص راستہ ہیں آ رہا ہے اس کو پہیں جیٹھے دیکھ ایما اور پھر بعد ہیں وہ آ بھی گیا۔ فراست دل کی گوائی دینے کو کہتے ہیں اس کوالہام کہنا نہا وہ مناسب ہے۔ فواست اور عقل باہم مشابہ ہیں۔ عقلاء کو بھی عقل کے ذریعہ ہے یا تنس معلوم ہوجاتی ہیں لیکن عقل اور فراست میں یہ فرق ہے کہ عقل تو اسباب طاہری سے استدلال کرتی ہے اور فراست محض وجدا نامحسوس کرتی ہے۔

دعاضر ورقبول ہوتی ہے

فرمایا کہ بیج کہتا ہوں کہ جود عادل سے کی بھی نہیں یاد کہ قبول نہ ہوتی ہوضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کو کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس میں اپنی ہی کونتا ہی ہوتی ہے بین نے تو ہمیشہ تجربہ کیا ہے۔ سراہ معمد لگاف اس ایس ایس کا میں ایسان کا میں معمد لگافت میں ایسان کا میں معمد لگافت میں معمد لگافت میں معمد کا میں ایسان کا میں معمد لگافت میں معمد لگافت میں معمد کا میں معمد کی معمد کا میں معمد کی معمد کا معمد کا معمد کی کا معمد کی معمد کی معمد کی معمد کی معمد کی معمد کی کی معمد کی کی معمد کی کے معمد کی معمد کی کی معمد کی کی کے کہد کی کی کے کہد کی کے کہد کی کی کی کی کی کے کہد کی کے کہد کے کہد کی کے کہد کی کی کے کہد کے کہد ک

کام میں لگنےوالے کے لئے دعا' دل سے نکلتی ہے ان میں معرف میں معرف کا دعا' دل سے نکلتی ہے

فرمایا که چونکه میں دعا کو عین مجھتا ہوں تدبیر کااس کئے جس کو کام میں مشغول و مکھتا ہوں خود بخو د جی ہے وعانگلتی ہے ور ندوو تین مرتبہ کر کے بس فرض ساا تاردیا۔

امتياز والتجاسع بجناحا بيخ

فرمایا کہ گارڈ ہے اسٹیشن آنے کے بل گاڑی تھہرانے کے لئے کہنا جائز ہے کیونکہ کمپنی کااس میں بچھ بھی ضرر نہیں لیکن التجا کرتے شرم معلوم ہوتی ہے چھر یہ بھی ہے کہ امتیازی بات سے طبیعت منقبض ہوتی ہے۔

لالعنى فضوليات سے عذر جا ہے

مجھے حکایات وروایات سے تخت نظرت ہے نوگ خواہ مخواہ اوھرادھرکے قصے بیان کرتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں بعض مرتبہ مروت میں کچھ کہتا نہیں کام کی باتوں میں لگنا چاہئے میرے سامنے کوئی جنگ وغیرہ کے حالات چھٹرتا ہے تو میں تو یہ کہدویتا ہوں کہ نہیں جناب ماقعہ سکندر و دارا نخواندہ ایم از ما بجر حکایت مہر و وفا مبرس

جائبدادفسادكی جڑہ

فر مایا کہ جائیداد سے فسادی جڑ۔ حدیث تریف میں ہے کہ اگر جائیداد ہیجوتواس روپ

ے فوراً دوسری خریدلوا درایک حدیث میں ہے کہ اے عائشہ جائیدا دمت خرید دہم دنیا دار ہو جاؤگی۔ ان دونوں حدیثوں کے جموعہ ہے مفہوم ہوا کہ اگر جائیدا دموجود ہونو اس کو جدانہ کرے ادری جائیدا دخرید نے بیں۔

## رسمى دينے لينے كي تحقيق

## اہل علم کے اموال کے لینے دینے میں بہت احتیاط حاہے

فرمایا کہ اہل علم کوا موال کے باب میں بہت احتیاط چاہے لینے ہیں بھی اور دینے میں بھی ، میرے بہاں تولینے کے بھی مثر الطابیں کہ ایک معتد بہدت تک ملتے جلتے رہنے ہوں دل خوب مل گئے ہوں اور لیے تکلفی ہوگئی ہو۔ ایک دفعہ میں ایک دن کی آمدنی سے زیادہ ہدینہ ہو۔ دو ہدیوں کے درمیان کم از کم ایک ماہ کافصل ہو۔ اور پابندی کے ساتھ شددے خرج بھی خواہ مخواہ نہیں کرتا بلکہ قریب قریب سال بھر کا خرج اپنے پاس جمع رکھتا ہوں مہمانوں میں بھی عرف کا پابند نہیں ہوں جن کے ساتھ جیسی خصوصیت ہوئی اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا گیا۔ کسی کو گھر بلا کر کھالا یا کسی کو پیسے جیسی خصوصیت ہوئی اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا گیا۔ کسی کو گھر بلا کر کھالا یا کسی کو پیسے جیسی خصوصیت ہوئی اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا گیا۔ کسی کو گھر بلا کر کھالا یا کسی کو پیسے جیسے دیئے کہ بازار سے لیکر کھالیں کسی کو پی کھر نہیں سے دھر نہیں ہوتا۔ جبکہ میرے شرائط کے موافق نہ ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوتا۔ جبکہ میرے شرائط کے موافق نہ ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں۔

خلاف شرائط ہدید کو واپس کر دیتا ہوں وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ کیا سال بھر تک پھونہ آوے گا۔اس سے بہت اطمینان رہتا ہے۔

# محل اخراجات كوخوب سوج سمجه كرخرج كرناجابي

فرمایا کہ جس طرح روبیہ کے آنے سے حظ ہوتا ہے ای طرح جھے روبیہ ڈیادہ ہوجانے کا حالت بیس فرج کرنے بیل بھی حظ ہوتا ہے اور ضعف قلب سے زیادہ چیزوں کا ملک ہوتا ہمی گرال ہوتا ہمی گرال ہوتا ہمی کراں ہوتا ہمی کراں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر بیل فتو حالت سے ایک ہزار روبیہ جمع ہوگیا بیس نے پانچ سوک سونے کی چوڈیاں گھر کے لوگوں کیلئے بنوا میں اور پانچ سوان کو نقد دیا اس میں ایک مصلحت تھی وہ یہ کہ بیس نے وہ اپنامکان گھر کے لوگوں کو مہر میں دیدیا ہے ان سے تو ظاہر نہیں کیا لیکن بجائے کرا ہے میں نے وہ چوڈیاں بنوادیں کیونکہ میں ان کے مکان میں رہتا تھا حل جزاء الاحسان الح کی بنا و پر۔

### حق مهر کے متعلق ایک مسئلہ

فرمایا کہ اگر چہ عورت مبرمتاف کر دے لیکن پھر بھی ادا کردے کیونکہ یہ غیرت کی بات ہے کہ بلاضرورت عورت کا حسان لے۔

تعلی آمیز حکایات جوسالکین کے لئے بہت مفید ہوتی ہیں

ذیل میں چند حکامیتیں درج کی جاتی ہیں جس میں ہے معلوم ہوگا کہ حضرت والاسالکین کی سمس قدرتسلی فرماتے ہیں جو بے صد علین ہوجاتی ہیں حق تعالیٰ کی محبت وتعلق ہیدا کرنے میں۔

ا-ایک صاحب جن کوئ تعالی نے بڑھا ہے میں علم دین کا شوق عطافر مایا تھا حضرت سے تفسیر جالین شریفین بڑھتے تھے ایک موقعہ پر کسی بات سے نہ سجھنے پر انہوں نے بطور معذرت عرض کیا کہ مید میری جہالت ہے حضرت نے فورا کس لطف کے ساتھ ان کی تسلی فرمائی کہ جی بہالت کیول ہوتی چہ حالت ہے (یعنی کیسی اچھی حالت ہے)

۲-ایک بار حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو بجھ صفائی باطنی حضور کی عبت سے لے کر جاتا ہوں مکر وہات دنیا میں بھنے کر پھر سب غتر بود ہوجاتی ہے نورا فر مایا کہ جی کیا مضا تقہ ہے آ ب اپنے کپڑے میلے کر ڈالتے ہیں دھونی انہیں دھودیتا ہے آ ب پھر

ميل كرة الت بين دهو في انهين يُحردهوديتا ہے۔

سا-ایک بار جناب خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک تو مریض ہوتا ہے معمولی زکام کھانسی جاڑ ابخار کا اور ایک ہوتا ہے تپ دق کا مریض ۔احقر تپ دق کا مریض ہے اور بہت زیادہ توجہ کامخان فر بایا کہ مبارک ہو یہ نسبت باطنی ہے کیونکہ نسبت باطنی بھی تپ دق کے مشابہ ہوتی ہے جو گوشت پوست اور ہڈیوں تک مرایت کرجاتی ہے یہی خاصہ تپ دق کا ہے۔

س- ایک بارعرض کیا کہ حضرت قلب عجب ڈانواں ڈول حالت میں رہتا ہے فر مایا " سیست میں میں میں است میں کا میں است میں است میں میں است میں میں است میں میں است میں است میں است میں است میں ا

اصلی قلب تو آپ ہی کا ہے کیونکہ قلب تو ای کو کہتے ہیں جوا یک حالت پر ندر ہے ۵- ایک عریضہ میں لکھا تھا کہ سخت الجھن ہوتی ہے تجربر فرمایا کہ بیرالجھن مقدمہ ہے سلجھن کاان مع العسر یسرأ۔ کیونکہ قبض آید تو در دے۔ بسط ہیں۔

۱-ایک صاحب نے اپنی حالت تحریر کی تھی جس میں آلوین کی شکایت درج تھی کیا بلیخ جواب تحریر فرماتے ہیں کہ مجموعی حالت قابل شکر ہے جس کے سب اجزاء ایک ہی دریائے محبت کی موجیس ہیں جن کی حرکت بھی پر بہار اور سکون بھی موجب قرار مبارک دل و جان سے دعا کرتا ہوں کام میں لگے رہے

2-ایک شخص کو تحریفر مایا تھاسب حالات محمود ہیں صرف تلوین کا تمکین سے مبدل ہونا باقی ہے سوان شاءاللہ ای طرح ہور ہے گا۔ ہانڈی میں کیسے کیسے جوش اشھتے ہیں اور بیسب علامات ہیں اس کے قطع منازل کی بھیل کی طرف پھر آخر میں خود کیسا سکون ہوجا تا ہے یہ اس کی تمکینی حالت ہے۔ کلیۂ احزال شودروز ہے گلستاں غم مخور۔

فالی گانابطور خود تنهائی میں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کھی مضا نظر تیں۔ کہ نوشید جوشید مستی کدید۔

یہ بھی تحریر تقااس شخص کے خطیس کہ حضور کے تذکرہ میں اپنے باطنی حالات بھی کہد ڈالٹا

ہوں جو بحیثیت اظہارا سرار کے مصر ہے اس کی بابت تحریر فرماتے ہیں کہ کسی نا کارہ کے تذکرہ میں

اگر اپناا ظہار حال ہوجاد نے وجونکہ یقصد نہیں اس لئے مذموم نہیں کہ عشق ومشک رائتو ال نفتن

۱ کر اپناا ظہار حال ہوجاد نے وجونکہ یقصد نہیں اس لئے مذموم نہیں کہ عشق ومشک رائتو ال نفتن

۱ کم ایک بار عدم انصباط اوقات کی شکایت پر تحریر فرمایا کہ حالت موجودہ ہی میں آپ کو کامیا لی کی بشارت دیتا ہوں ان شاء اللہ آپ ہر گرمح وم ندر ہیں گے اس قول کی دلیل ہے۔

کامیا لی کی بشارت دیتا ہوں ان شاء اللہ آپ ہر گرمح وم ندر ہیں گے اس قول کی دلیل ہے۔

تادم آخر دے فارغ مباش کہ عنایت باتو صاحب سربود سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست

اندریں رہ می تراش دمی خراش تادم آخر دے آخر بود کوئے نامیدی مرد کا میدہاست

۹-ایک عربیضہ کے اخیر میں طوالت عربیضہ کی معذرت جانی تھی تو تحریر فرمایا کہ میں طول زلف مجبوب بھی کسی کونا گواز ہوتا ہواد یکھا ہے۔

وں رہے بیب ن میں میں اور کی بارتج سرفر مایا برخور دارا بنی حالت کوند دیکھوکرم میں کودیکھو۔

السے تو کسی کی بھی کا میابی کے لئے کافی نہیں اظمینان رکھوان شاءاللہ کا میابی بیشنی ہے۔

السے حضرت خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹری کے امتحان کی مصیبت میں تھے چونکہ دلچیسی نہ میں ساتھ ہے کہ سرفر مایا کہ استحان کی مصیبت میں تھے جونکہ دلچیسی نہ میں ساتھ ہے کہ سرفر مایا کہ

تقى اس لئے كاميا في نہايت وشوارتقى۔ايك عريضہ ميں پريشانی كااظهار كيا۔تو تحرير فرما يا كه بمت نه ہار ہے دلجمعی كے ساتھ گونا گوار ہوكوشش سيجئے حيف باشد دل دانا كدمشوش باشد۔ امتحان كوضرور باس كرلينا جا ہے تا كه اہل دنيا كی نظر ميں ذلت نه ہو۔اس مردار دنيا كوحاصل

كر لينے كے بعد چيوڑنا جا ہے ۔ تارك الدنيا مونا جا ہے نه كه متروك الدنيا

ریے ہے بعد پاروں پوہے ماہ ہے ۔ ۱۲ - ترک ملازمت کے لئے بہت مرتبہ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیالیکن مجھی مشور نہیں دیا بلکہ اکثر بیشعر فرمایا۔

چونکہ برمیخت ہے بندوبستہ ہاش چوں کشاید جا بک و برجستہ ہاش اخیر میں تبدیل محکمہ کا مشورہ دیا۔ اکثر فر مایا کہ اگر کوئی شخص ناجا تزنو کری میں مبتلا ہوتو اس کو پکے گخت ملازمت ترک نہ کر دینا جا ہے بلکہ سی اور ذریعہ معاش کے فکر میں رہے اور جب کوئی حلال ذریعہ میسر آجاد نے فوراً جھوڑ دے اس سے پہلے ہرگزنہ کرے۔

بب ون سن ارتید را بید استان میں مبتلا ہے جب کوئی ذرابعہ معاش ندرہے گا توسینکٹروں کیونکہ اب تو ایک ہی بالا میں مبتلا ہے جب کوئی ذرابعہ معاش ندرہے گا توسینکٹروں بلاؤں میں مبتلا ہوجاوے گا۔ ایں بلا دفع بلا ہائے ہزرگ۔ اگر برابر حلال ذرابعہ کی فکر میں رہے گا اور تو بہ استعفار کرتارہے گا تو امیدہے کہ مواخذہ بھی ندہوگا۔

ساا- ایک مرتبه حفرت خواجہ صاحب نے چند غرابیات تصنیف کر کے حضرت والا کی فدمت میں ارسال کی تھیں اور اس تصنیف میں تقنیع اوقات کی بھی شکایت کی تھی اس پر حضرت فدمت میں ارسال کی تھیں اور اس تصنیف میں تقنیع اوقات کی بھی شکایت کی تھی اس پر حضرت

والا في يه جواب تحريفر ما يا تقار نظر مين لطف نظم كابيدا كيا تقار غرالنامه جوكشف استعداد فطرى ك اعتبار سے ازلنامه هے بنج كر وجد وطرب مين الايا حدا تعالى آب كے سب مقاصد بورے فرما و حد خير اضاعة وقت مين بھى اطاعت بخت كا مسكلة كل ہوا كدا نسان تقدير فق كے سامنے عاجز هے كداراد و تو كيا تقاصب طاوقات كا اور ہو كيا خبط اوقات انشاء الله اس مسكله كا منكشف ہونا بھى ترقى كاز بين ہوگا على سجا دصاحب كا بھى ماشاء الله سجاد و رئيس مونے لگا آشفت و آشفت كن اشرف على ۔

نظركي دوشم

فر مایا کہ ایک نظرتو محبت کی خور دبین ہوتی ہے جس سے چھوٹا ہنر بھی بڑا نظر آتا ہے۔ ای طرح ایک نظرخور دہ بین ہوتی ہے جس سے چھوٹا عیب بھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ د دیں سے منسنہ کی ختر الی

دوسرے پر منسنے کی خرابی

فرمایا کہ دومروں پر ہنسنا نہ چاہئے اکثر دیکھا ہے جوجس پر ہنسا خود اس عیب یا مصیبت میں مبتلا ہوا۔

بالكل مامون ہوجانا كفرہے

فرمایا که دیوبند میں طالب علمی کے زمانہ میں مجھ پرایک مرتبہ خوف غالب ہوا۔ بعد مغرب حضرت مولا نامجہ بیعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت کوئی الیمی بات فرما دیجئے جس سے اظمینان ہو جاوے کہ ہال خاتمہ ٹھیک ہو جائے گا فورا فرمایا کہ بیں کفر کی درخواست کرتے ہوئے بالکل مامون ہوجانا کفر ہے۔ کہا ظوو جا ہمت سے کا م لینا مناسب نہیں

فرمایا کہ آج کل اکثر لحاظ ہے کام نکالا جاتا ہے میں اس کو پہند نہیں کرتا بلکہ جو میر الحاظ کرتا ہے اس سے مجھے اور بھی شرم آتی ہے کہ اس کے او براپنی و جاہت کا دیاؤڈال کر کام نکالوں اور میں ایس جگہ جہاں مجھ کو وجاہت کے اثر کا ذرا گمان ہو پچھ کہتا کہ دیاؤنہ بڑے اور جگہ تو وجاہت کے لئے باعث ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اکثر بالکل جیب ہوجاتا ہوں۔

اختلاط صدبامفاسدى جري

فرمایا کدمیرے بہال بے تعلقی محاس میں ہے سمجھا جاتا ہے اور اختلاط (لیعنی خلط ملط) جرائم بین سے کے کوئکہ ملنے جلنے میں ہزار ہا مفاسد ہیں ہس اپنے اپنے کام میں مشغول رہنا جائے۔

وجدوكرية قابل اعتبارتبين

فرمایا کہ وجد دگریدا کنرضعف قلب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی قابل اعتبار چیز نہیں کہاس کی فکر میں رہے۔

تقريبات كى شركت مناسب نهيس

حضرت والابشر کت تقریبات ہے ( گور سوم ہے فالی ہوں ) اجتناب فرماتے ہیں اول تو ہدکہ پھرسب ہی خواہش کرنے گئیں اور ترجے کی کوئی وجہ ندہوگی اتی فرصت بھلا کہاں۔
دوسرے یہ کہ پیشتر ہے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طریقہ سے تقریب ہوگی گووعدہ ہی ہو کہ کوئی رسم ندہوگی کیونکہ بہت تی ایسی ہاتیں گھرول کے اندر ہوجاتی ہیں جن کومعمولی سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ درائٹسل سمیس ہی ہوتی ہیں اہذاد کیمنے والوں کوسند ہوگی کہ حضرت مولا ناخود بھی شریک ہے۔

لڑکوں کی نگرانی کا خیال

فرمایا کہ جس کے سر پرکوئی بڑا ہواس سے پوچھ کرسب باتیں کرنی جاہئیں بیتا کید لڑکوں کورکھنی جائے۔حضرت اس کا بیجد انتظام رکھتے ہیں مدرسہ کے لڑکوں کوآپیں میں بات چیت کرنے ہنے بولنے کی سخت ممانعت ہے کچھ دنوں ایک صاحب کواس بات کے لئے نتخواہ پرملازم رکھا تھا کہ وہ جہاں لڑکوں کوس سے ہنتا بولتا دیکھیں فورا لکھ لیں۔

خدمت لينے كاشراكط

فرمایا کے میں نے نہ کی کی خدمت کی نہ کی ہے خدمت لی۔ بزرگول کی بھی خدمت نہیں کی سے خدمت لی۔ بزرگول کی بھی خدمت ب بیا پی اپنی غادت ہے جھے کو عادت ہی نہیں ہوئی۔ ہاں ایسوں سے خدمت لے لیتا ہوں جن کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ خدمت کر دہے ہیں نہ اس کو گمان خصوصیت کا ہونہ دومروں کو کہ بھائی بیہ مقرب ہے۔ برزر گول سے ردو کرخلاف اوب ہے

فرمایا کہ جس سے عقیدت ہواس سے سوال وجواب کی نوبت نہ آئے دینا جاہئے بلکہ اس کی رائے و مشورہ کے سامنے اپنی رائے کوفنا کر دینا جاہتے ہزرگوں کے سامنے ردوکد کرنا بالکل خلاف ادب ہے۔

#### ايذا ہے سخت حذر ہونا جائے

فرمایا که نشست و برخاست سب میں اس امر کا خیال رکھنا چاہئے کہ کی کو تکلیف یا تنگی تو نہیں ہوتی گول بات ہر گر نہیں کہنی جاہئے۔ سوال کوخوب بجھ کر پورا اور صاف جواب دینا چاہئے تا کہ دوسرے کو بار نہ بوچھنا پڑے۔ ایک بار فرما یا کہ اپنے کھانے کا بار ہر گڑ دوسرے برند ڈالے۔

مشغول کومتوجہ کرنا ہے ادبی ہے

فرمایا کہ جب گفتگویس یااور کس کام میں کوئی مشغول ہوتو آنے والے کو چیکے بیٹھ جانا جا ہے نہیں کہ اور کا میں کام میں کوئی مشغول ہوتو آنے والے کو چیکے بیٹھ جانا جا ہے۔ کہ بیٹھ میں کام کرے گئے ساتا کرماردیا مصافحہ کرنے لگے بدتہذی کی بات ہے اور ایڈا کا سبب ہے۔

## پرچەدىنے كاطريقەمشغول كو

بعد عصرایک صاحب نے حصرت کے ہاتھ میں پر چددیتا جاہا اور سامنے پیش کر کے اس انظار میں لئے بیشے رہے کہ حصرت خودا پنے ہاتھ میں دینا فرمایا کہ کیا ہاتھ میں دینا فرض ہے اور کوئی طریقہ دینے کا نہیں۔ بچھ دیر کے بعد انہوں نے زمین پر رکھ دیا فرمایا غذیمت ہے علی تو آئی۔

## رومال كندھے برڈال كرنماز برٹھنا مكروہ ہے

فرمایا که کندھے پردومال ڈال کرنمازنہ پڑھنا چاہئے کہ یہ بئیت خارج من العلوة کی ہے۔ برزر گول سے حسن عقیدت جاہئے

فر مایا کہ اہل اللہ کی نسبت میر خیال کرنا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ ہے او بی ہے خدا کومعلوم ہے کہ اس کے نز دیک کون زیادہ مقبول ہے سب سے حسن عقیدت رکھنا چا ہے۔ ہرکام کیلئے وقت اور ہروقت کیلئے کام مناسب ہے

فرمایا کہ ہرکام کے لئے اوقات مقرر ہیں۔ خلاف اوقات کوئی کام لیتا ہے تو سخت
کلفت ہوتی ہے۔ جلوت کا وفت ظہر کے بعد ہے مغرب تک ہے ہی وقت پچھ بوچھے
پاچھنے یا کہنے سننے کا ہے۔ دومرے اوقات میں کوئی تحریری پر چہھی پیش کرنا گراں ہوتا ہے۔
پھرفر مایا کہ میرے اوقات ایسے گھرے ہوئے اور بند ھے ہوئے ہیں کہا گریائے منٹ کا بھی
حرج ہوجا تا ہے تو دن بھر کے کا مول کا سلسلہ پکڑ جاتا ہے۔

انقباض شیخ مانع فیض ہے

فرمایا کدمریفن کوشن کے قلب کا انقباض مانع ہوجا تا ہے اس لئے مرید کواپے شخے ہے طالب علمی کی حیثیت سے پڑھنا نہ جا ہے۔ ہاں بلاکتاب کے بیٹھ جاتا تقریر کوسننا اور سوالات نہ کرنااس کا مضا کہ نہیں۔

خلوص خودسبب شهرت ہے

فرمایا کہ جو کام خالص اللہ کے لئے کیا جاتا ہے بلاقصد شہرت وغیرہ کے اس کی حق تعالی شہرت فرمائی دیتے ہیں۔

#### تشش وميلان كاعلاج

فرمایا کہ کشش ومیلان کا بالکی ذاکل ہوجانا تو عادۃ ممتنع ہے البتہ تدبیر ہے اس میں ایسا ضعف واضح کال ہوجا تا ہے کہ مقاومت میں صعب نہیں رہتی اور وہ تدبیر صرف واحد میں مخصر ہے کہ عملاً اس کشش کے مقاضا کی خالفت کی جاوے گرکلفت ہواس کو برداشت کیاجاوے اس سے کمرا اس کشش میں ضعف واضح کال ہوجا تا ہے اور کف کسی کوجلدی کسی کو در میں علی اختلاف الطبائع اس کشش میں ضعف واضح کال ہوجا تا ہے اور کف کے لئے ہمیشہ قصد و ہمت کی ضرورت رہتی ہے مگراس ضعف کے سب اس قصد میں بہرولت کا میابی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور اس سے زیادہ تو تع رکھنا امدید محضہ ہے الا ان یکون من المحوادی اس صل سے تمام فطریات میں کام النہ ہوجاتی ہے متبھر وشکر۔

امورطبعيه كي دوشم

فرمایا کہ امورطبعیہ دوقتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو کمی عمل سے ناخی نہ ہوں بلکہ کی فطری ہوں وہ تو نہ محمود ہیں نہ نہ موم اور ایک قسم امورطبعیہ کی ہیہ کہ فطری نہ ہوں بلکہ کی عمل سے بیدا ہوئے ہوں تو ان کے اندر یفصیل ہے کہ اگروہ کی عمل محمود سے بیدا ہوں تو فدموم ہوں گے۔ چنا نجہ حدیث ہوں تب تو محمود ہوں گے اور کی عمل فدموم سے بیدا ہوں تو فدموم ہوں گے۔ چنا نجہ حدیث میں آیا ہے کہ افداسو تک حسنتک و ساء تک شینتک فانت مو هن لیخی اگر میں آیا ہے کہ افداسو تک حسنتک و ساء تک شینتک فانت موهن لیخی اگر نیک کام کر کے بچھ کو مسرت ہواور گناہ کر سے تیرا بی برا ہوتو مومن ہواب بہال مسرت جو ہوہ ایک طبعی ہے مگر چونکہ بیدا کے علی صالحہ سے پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کو علامت ایمان کی فرمایا گیا اور جو چیزمحود شہودہ اور سے گو رہا ہی گیا اور جو چیزمحود شہودہ اور سے گور ہوا تا ہے اور سے خدائے تعالی کافضل ہے کہ اس نے اس مسرت کو امر طبعی بنادیا اس طرح آگر کسی کو بیش ہوتو خدائے تعالی کافضل ہے کہ اس نے اس مسرت کو امر طبعی بنادیا اس طرح آگر کسی کو بیش ہوتو اگر کسی گناہ نہ ہوتو اس کی خدائے تعالی کافضل ہے کہ اس نے اس مسرت کو امر طبعی بنادیا اس طرح آگر کسی کو بیش ہوتو گناہ نہ ہوتو اس کی کی خدائے تعالی کافضل ہے کہ اس نے اس مسرت کو امر طبعی بنادیا اس طرح آگر اس کا سب کوئی گناہ نہ ہوتو اس کی گونگر نہ کرے کیونکہ وہ فدموم نہیں۔

اذ کار میں سرسری توجہ مناسب ہے

فرمایا کہ جسے طبیعت کو آزاد چھوڑ دینامفٹر ہے اس طرح زیادہ مقید کرنے ہے بھی تنگ ہو اجتی ہے بال ماز میں اتن توجہ کافی ہے جیسے سی کو کوئی سورت کی یاد ہواور سرمری طور پرسوچ کر برحت ہے اس مے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ پھرا گراس کے ساتھ بھی دساؤس آ ویں ذرامفٹر نہیں۔ برحت ہے استخارہ کی حقیقت اور اس کا میل اور اس کے آثار کی تحقیق ا

فرمایا استخارہ ایسے معاملہ میں ہوتا ہے جس میں اختال نفع وضرر دونوں کا ہواور جوعادۃ یا شرعاً یقیناً ضرر ہواس میں استخارہ نہیں جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لئے استخارہ کرنے لگے یا دونوں دفت کھانا کھانے کے لئے استخارہ کرنے لگے یا چوری کرنے کے لئے یا ایا جج عورت سے نکاح کرنے کے لئے استخارہ کرنے لگے یا چوری کرنے کے لئے یا ایا جج عورت سے نکاح کرنے کے لئے استخارہ کرنے لگے ۔استخارہ ایک دعا ہے کہ اے اللّٰہ الّٰر بیمعاملہ

میرے لئے خیر ہوتو میر نے تلب کو متوجہ کردے در نہ میرے دل کو ہٹادے اور جو میرے لئے خیر ہوتا کی کو تجویز کردے سواس کے بعد اس طرف قلب متوجہ ہوتو اس کے اختیار کرنے کو ظا خیر بھر تھا چاہے خواہ کا میا بی کی صورت میں ۔ اور بنا کا میا بی کا خیر ہوتا بات خواہ آخرت میں کہ ہوتا باعتباراس کے آ ٹار خیر کے ہے خواہ و ٹیا میں کہ اس کا تقم البدل ملے خواہ آخرت میں کہ صبر کا اجر ملے ۔ اور استخارہ کے ہے کہ ہم کو ضرور خیر عطا ہوگی اور استخارہ کا فائدہ تمل ہے کہ ہم کو ضرور خیر عطا ہوگی اور استخارہ اور عدم استخارہ کے بعد اگر وہ مور ہوا تو قلب میں ایسی چیز ند آوے ان آ ٹار میں وجہ فرق میر ہے کہ استخارہ کے بعد اگر وہ مور ہوا تو قلب میں ایسی چیز ند آوے ان آ ٹار میں وجہ فرق میر ہوا تو قلب میں ایسی چیز ند آوں کی جس میں بے احتیامی ہواور بدوں استخارہ کے ایسی کیا اور بیا حتیا طی سے اس کو اختیار کر کے جس میں بوت معلوم ہوسکی تھا گراس نے خور نہیں کیا اور بیا حتیا طی سے اس کو اختیار کر ان تو اپنے ہاتھوں جب معنرے کو اختیار کیا جا وے اس میں وعدہ خیر کا نہیں پر سمجھنا چاہے لیا تو اپنے ہاتھوں جب معنرے کو اختیار کیا جا وے اس میں وعدہ خیر کا نہیں پر سمجھنا چاہے کہ استخارہ میں کا میا بی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر کا وعدہ ہے خواہ خیر طا ہری ہویا خیر باطنی۔

اوراق كہنة قرآن كے اوب اور احترام كاطريق

فرمایا کدادراق قرآن کہندجونا قابل تلاوت ہوجادیں ان کو بیاک بیار چدمیں باندھ کر قبرستان کے اندر کسی محفوظ جگہ میں وفن کر دینا مناسب ہے۔اوراق کی تمریق (چیرنا پھاڑنا) خلاف ادب واحترام ہے۔

وجدوحال كى قدر كرناجا بيئ

فرمایا که بین کسی صاحب حال شخص کواس کے حال کے اقتضا پر عمل کرنے سے خواہ دہ حال ناقض ہی کیوں نہ ہوئیں روکتا البتہ اگر صاحب حال خود جا ہے تواس کی اصلاح یا تعدیل کر دیتا ہوں ورنداس کے حال پر چھوڑتا ہوں اور اس حال کی قدر کرتا ہوں اور قدر کرنی جا ہے اور چینے کو جی جا ہو خوب چنے کو جی حال در درواس کواس وقت روکنانہ جا ہے۔ خوب جنے۔ جوحال وارد ہواس کواس وقت روکنانہ جا ہے۔

اعمال شرعیہ سمارے امور طبعیہ ہی کے مقتضا ہیں فرمایا کہ جن اعمال کے ہم مکلف ہیں سب امور طبعیہ ہی کے مقتضا ہیں طبیعت سلیم ہو آپ جاہے کوئی افتضائے طبعی ہی کی وجہ ہے مل کرے اجر ہوگا البتہ نیت واختیار شرط ہے۔ صحبت نرکال اگر یک سماعت است

بهترا زصدساله زبدوطاعت است كالمطلب

ایک مولوی صاحب نے اس شعر کامطلب دریافت کیا۔

صحبت نیکال اگریک ساعت است بهتراز صدىماله زبدوطاعت است فرمایا کہ میں جو بھتا ہوں وہ سہے کہ کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گر ہاتھ آجا تا ہے یا کوئی حالت الی قلب میں بیدا ہو جاتی ہے جوساری عمرے لئے مقاح سعادت بن جاتی ہے ہروقت ما ہرساعت مراونہیں بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مرادہے جس میں ایسی حالت پیدا ہوجا وے۔عرض کیا تو کیا ہرصحبت اس درجہ مفید نہ ہوگی فر مایا کہ ہے تو بہی مگر کس کو علم ہے کہ وہ کون می ساعت ہے جس میں بیرحالت میسر ہوگی۔ ہرصحبت میں اس کا احمال ہے اس لئے ہرصحبت کا اہتمام حیاہے اس سے ہرصحبت کا مفیداور نافع ہونا ظاہر ہےاوراس حالت کوصد سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کوایک مثال سے مجھے لیجئے اگر کسی مخص کے پاس سوگنی ہوں تو بظاہر تو اس کے میاس امتعہ (اسباب میس) ہے ایک چیز بھی نہیں ملی کیکن اگر ذراتعی کی نظرے دیکھا جاوے تو ہر چیزاں کے قبضہ میں ہے۔ای طرح اگروہ کیفیت اس کے اندر بیدا ہوگئ تو بظاہرتو خاص طاعات میں ہے کوئی بھی چیزاس کے پاس نہیں مگر حکماً ہر چیز ہے۔ بس مراداعمال پرقدرت ہونا ہے ای ہے سب کام اس کے بن جائیں گے اوراصل چیز وہی کام ہے جن کی بیمفتاح صحبت میں نصیب ہوگئی اگروہ اعمال ند کئے تو نری مفتاح کسی مصرف کی ای لئے بیکہتا ہوں کہ بدول اعمال نہ کھھا عتبار ہے اقوال کا نہ احوال کا نہ کیفیات کا اس لئے ان چیزوں میں ہے کسی چیز میں بھی حظ نہ ہونا جا ہے اگراعتبار کے قابل کوئی چیز ہے تووہ اعمال ہیں اوراعمال بلاتو فیق حق کے مشکل اور تو فیق عادۃ موقوف ہے سیحبت کامل بر۔

قال را مگزار مرد حال شو پیش مردے کا ملے بامال شو شبیطان کی مشمنی میں خیر کا بہلو

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیطان کوجس قدر تمام مندوستان کے

مسلمانوں سے دشمنی ہوگی اتنی تنہا حضرت سے ہوگی کیونکہ حضرت اس کے مکروفریب سے اللہ کی مخلوق کو آگاہ فرماتے ہی وہ مجھ کی مخلوق کو آگاہ فرماتے ہیں وہ اس پرجاتی بھنتا ہوگا۔ فرمایا کی منکن ہے مگر ساتھ ہی وہ مجھ کو ناتھ ہی اس طرح سے کہ وہ لوگوں کو بہما تا ہے وہ مجھ کو ناتھ گالیاں دیتے ہیں میں اس برصبر کرتا ہوں۔ اللہ میرے گناہ معافی فرماتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔

شیخ کے ساتھ محبت کی زیادہ ضرورت ہے

فرمایا شخے سے عقیدت اس قدر مطلوب نہیں عظمت اس قدر مطلوب نہیں جس قدر محبت اضر درت ہے۔

بروں کو بھی جھوٹوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے

فرمایا کہ بھی چھوٹوں کو وہ بات نصیب ہوجاتی ہے کہ بروں کو بھی وہ بات خواب میں بھی نہ آئی ہوگی۔اگریہ بات نہ ہوتی تو بروے بردے ہی نہ رہتے کیونکہ نفس مدح سن س کر فرعون ہوجا تا۔اوراب یہ بچھتے ہیں کہ جس طرح ہماری ضرورت مجھوٹوں کو ہے اس طرح ہمیں ضرورت ان کی ہے جنا نچہ ہمارے جاتی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ کی میں آنے والوں کی زیادت کوائے لئے ذریعہ نجات ہجھتا ہوں۔

## ظاہری کمالات مطلقاً دلیل مقبولیت ہیں ہوتے

فرمایا کہ ایک انسان ہے عالم ہے محدث ہے مفسر ہے محافظ ہے قاری ہے نیک ہے وہ سمجھ رہا ہے میں مقبول ہوں ممکن ہے کہ وہاں مردود ہواس کی الی مثال ہے کہ ایک عورت ہے جو خوبصورت بھی ہوئی ہوئے ہوئے ہا وراس آرکش وزیبائش کی بنایر جھتی ہے کہ میرا فاوند جھے چاہتا ہے گرساتھ ہی گندہ دی میں مبتلا ہے اس لئے فاوند اس کی صورت و یکھنے کا بھی روادار نہیں ۔ ادر ایک عورت ہے سانولی کیڑے بھی میلے کچیلے ۔ زیور بھی اس کے پاس نہیں گراس کی کوئی ادا فاوند کو بہند ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے دل سے چاہتا ہے تو جس طرح گندہ دبمن عورت اپنے فاوند کی نظر میں کو محبوب رکھتا ہے دل سے چاہتا ہے تو جس طرح گندہ دبمن عورت اپنے فاوند کی نظر میں مقبول ہونے کے غلط گنان میں مبتلا ہے۔ یہی صالت کی ادا تی بناء پر ہمارے گان کی ہے مقبول ہونے کے غلط گنان میں مبتلا ہے۔ یہی صالت کی ادا تی بناء پر ہمارے گان کی ہے

حاصل میہ ہے کہ ظاہری کمالات دلیل مقبولیت کی نہیں ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی الیمی باسنی خرانی ہوجومیاں کو ناپیٹد ہو۔

## عارفین کے زہر کی علامت

فرمایا کہ جس کی نظر اللہ اور ماعند اللہ پر ہے اس کی نظر میں سونا جا ندی تو کیا دنیا و مافیہا بھی ہجھ بیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اور اپنے جگر گوشوں اور خاص لوگوں کے لئے دنیا کو پسند نہیں کیا اور ایک دینار بھی رکھنا گوارانہیں کیا۔

# عدم مناسبت موجب علیحدگی ہے اس کی دلیل

فرمایا کہ حضرت موی وخصر علیم السلام کے درمیان جوشرائط طے ہوئے تھے وہ مناسبت وعدم مناسبت جب مناسبت جب مناسبت ہوئے تھے وہ علیم مناسبت ہوئے تھے چنا نچہ عدم مناسبت جب خابت ہوئی علیم گئی۔ اس طرح شنخ اگر کسی مرید کوگووہ معصیت کا مرتکب نہ ہو بوجہ عدم مناسبت علیمدہ کردے تو جائز ہے۔

### شیخ کوبھی اپنی اصلاح کے طریق سوچتے رہنا جا ہے

فرمایا کہ جس طرح میں دوسروں کی اصلاح کے طریق سوچتار ہتا ہوں اللہ کالا کھلا کھ الکھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ مسلمان کوتو مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگارہنا جا ہے اس پر بھی اگر نجات ہو جاوے توسب کچھ ہے اس سے آگے ہم کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں ہاتی فضائل و مدارج تو ہزے لوگوں کی ہاتیں ہیں ہم کوتو جنتیوں کی جو تیوں ہی میں جگہل جا وے۔ یہی ہڑی دولت ہے۔

تنجو مزسز اکے وقت بھی سز احد سے تنجا وزنہ ہو نیکا خیال رکھے فرمایا کہ جب میں دوسروں کے لئے کوئی تجویز کرتا ہوں تو اپنے سے بے فکر ہو کرنہیں کرتا۔ بلکہ عین تجویز کے وقت برابراس کا خیال رکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی اس تجویز میں نہ ہوجائے اوراس محض پر ذراتنگی نہ ہو۔اس پر مجھ کو بخت کہا جاتا ہے ہاں بیدوسری بات ہے کہ ا پنی مصلحت مقدم رکھے دوسروں کی دشکنی کے خیال پر

فرمایا کہ میں نے حضرت مولانا گنگوہی سے بوجھا کہ میرا جی تنہائی کو بہت جا ہتا ہے لیکن اس میں لوگوں کی دل شکنی کا خیال ہوتا ہے حضرت مولانا نے فرمایا کہ اپنی مصلحت و کھے لواور کسی کا خیال نہ کروسب کوجھاڑ وبھی مارو۔اور بیاس طرح سے فرمایا کہ گویا خود پر بھی گزری ہو۔

محل سے زیادہ بھی اپنے ذمہ کام نہ لے

فرمایا کہ حفزت مولانا گنگوہی کا بیقول مجھے بہت پسندہ کیونکہ میرے بناق کے موافق ہے دہ یہ کا کی سے زیادہ مجھی این ذمہ کام نہ لے۔ چنانچ ایک صاحب نے مولانا کے کسی مہمان سے بستر کے لئے بوچھا تو معلوم ہونے کے بعد فرمایا کہا گراس کے باس نہ ہوتا تو تم کہاں سے دیستر کے لئے بوچھا تو معلوم ہونے کے بعد فرمایا کہا گراس کے باس نہ ہوتا تو تم کہاں سے دیتے اوراگر ایک دوبستر کہیں سے لاکڑھی دیتے تو اگر بہت سے مہمان آتے اور کسی کے باس مجمان آتے اور کسی کے باس مجمان آتے اور کسی کے باس مجمان آتے اور کسی کے باس مجمود میں میں ترکے لئے بوچھا۔

کسی کی بھلائی برائی کاخیال نہرے

فرمایا که آ دمی سب کوخوش رکھ نہیں سکتا جب ہر حال میں اس پر برائی آتی ہے پھراپی مصلحت کو کیوں فوت کرے جس کام میں اپنی مصلحت اور راحت دیکھے بشرط اون شرعی وہی کرے کسی کی بھلائی برائی کا خیال نہ کرے۔

ضعف وقوت امورطبعیہ سے ہیں ان کوولایت میں وخل نہیں

فرمایا کہ ایک بزرگ تضانہوں نے جن تعالیٰ سے دعاما نگی کہ جننی روزی میری قسمت میں ہو وہ سب یکدم سے بچھے دید بیجے تھوڑی تھوڑی نہ دہ بیجے ارشادہ واکہ تہمیں یقین نہیں ہمارے وعدہ پرع مل کیا یقین تو ہے مگر وعدہ مہم ہے ملے گا تو سبی لیکن میں تعیین نہیں کہ کب شیطان جھے بہرکا تا ہے کہ جانے گئے دن میں ملے اگر ہفتہ بھر تک نہ ملے تو تمہما را ہوجائے گا قلیدا گر آپ بچھے ایک دم سے دیدیں گئے دن میں کے قری کھر کرد کھی چھوڑوں گا جب شیطان مجھ سے پو جھے گا کہ کہاں سے کھائے گا میں دیدیں گئے تو تیں کو تو تیں کو گھری بھر کرد کھی چھوڑوں گا جب شیطان مجھ سے پو جھے گا کہ کہاں سے کھائے گا میں

کہددوں گا کداس کو تقری ہے تو ہزرگوں نے اپنے ضعف کی الی الی تدبیریں کی ہیں ہیں یا در کھنے کی بات ہے کہ ضعف وقوت امور طبعیہ ہے ہیں ولایت میں ان کا دخل نہیں۔

ولایت کہتے ہیں اطاعت اور عبدیت کو۔ چنانچ جھنورصلی اللہ علیہ وسلم نے از داج مطہرات کوسال بھر کاخرچ ایک ساتھ وے کر ظاہر فر مایا کہ سال بھر تک خرچ ذخیرہ رکھینا اعلیٰ سے اعلیٰ تو کل کے بھی خلاف نہیں۔

## فی زمانه مال کوخوب احتیاط سے خرج کرنا جا ہے اور پچھ ذخیر ہ ضروری

فرمایا کہ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ کو زہد میں بہت مبالفہ تھا یہاں تک کہ ہارون رشید بادشاہ کے یہاں کے رقعہ کو ہاتھ سے نہیں چھوا تھاد ور سے لکڑی سے الٹ کر کھولا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے لئے فرما گئے ہیں کہ جس کے پاس درہم ہوں اس کو جائے کہ وہ ان کی قدر کر سے کیونکہ اب وہ زمانہ ہے کہ جب آ دی کے پاس پھوٹیس ہوتا تو اس کی اول مشق دین پر ہوتی ہے دوسرے یہ کہ آگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو امرا ہم کو دستمال کر دیتے۔
اسما سے میں بالا جماع حکمت میں ہیں

فرمایا کو اسباب میں بالاجماع کا متیں ہیں چنانچے متنوی تریف میں ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اسباب کے در لید سے مسبب الاسباب پرنظر کر دیس اس طرح بیا سباب موصل الی اللہ ہو جا کمیں گے کیونکہ مصنوع اپنے صافع کی دلیل ہوا کرتا ہے بھرفر مایا کہ حضرت عطاء سکندری نے اپنی کتاب تنویر میں بالکل اسباب کو مٹادیا ہے کیکن پھر بھی اسباب کی تکوین میں مصلحت ٹابت کی ہے چنانچے لکھا ہے کہ اسباب کو تقالی نے اس لئے پیدا فرمائے ہیں تا کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور اللہ تعالی ان کوتو ڑے اور ہو تھی ہیں تو اسباب کو اختیار کرے اور اللہ تعالی ان کوتو ڑے اور ہو تھی ہیں تو اسباب میں بہی ایک نفع سہی۔

اسلام كى اشاعت كى علت حقيقى وظاہرى

اس اعتراض كاذكر تفاكماسلام بزور شمشير يهيلا بفرمايا كمولانا قاسم صاحب نے

خوب لطیف جواب دیا تھا کہ اگر مان لیا جاوے کہ اسلام بر در شمشیر پھیلا ہے تو ہم پوچھتے
ہیں کہ وہ شمشیر زن کہال ہے آئے تھے کیونکہ طاہر ہے کہ ایک دوشمشیر زن تو بر در شمشیر
اسلام کو عالم میں پھیلائیوں سکتے تھے تو پس معلوم ہوا کہ شمشیر زنی اصل علت اشاعت اسلام
کی نہیں بلکہ اصل علت اور ہی ہے جس سے شمشیر زن پیدا ہوئے وہ حقیقت میں تو تا ئید جن
ہے اور طاہری سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔

## تعدى للغير هركز مناسب نهيس

ایک صاحب نے اپنے والد کو بھی حضرت کی خدمت میں لانے کی ترغیب دی اس پر فرمایا کہ دین تو مطلوب ہونا جاہئے کیوں کسی کے دریے ہیں۔اجی تبلیغ اور اسلام تو ضروری ہے یا تی دریے ہونا ضروری نہیں۔

## محقق وغير محقق كيتقرير كاتفاوت

فرمایا کمتحقق کی ایک منب کی تقریم میں جواثر ہوتا ہے وہ غیر محقق کے آ دھ گھنشہ کے لیکچر میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو دیکھی ہوئی کہدرہا ہے اور یہ بوں ہی ان گڑھ ہا نک رہا ہے۔

## نکاح موافق سنت میں نورانیت یقینی ہوتی ہے

فرمایا کے سنت کے موافق نکاح میں نورانیت ضرور ہوتی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ جتنی سہولت ہوتی ہے اتن ہی نورانیت قلب میں ہوتی ہے کیونکہ جھگڑا بھیٹرا ہوتا نہیں اس لئے انشراح رہتا ہے اور جہال طوالت اور جھگڑے ہوتے ہیں دہال ضرور قلب میں کدورت اور ظلمت ہوتی ہے۔

#### نبي اورساحر ميں فرق

فرفایا کہ ایک ذی علم سے ایک کوتوال نے سوال کیا کہ نبی اور ساحر میں فرق کیا ہے کیونکہ نبی بھی مجوزات دکھا تا ہے اور ساحر بھی ایسے ایسے بجیب کر شے دکھلاسکتا ہے انہوں نے خوب جواب دیا کہ جوڈا کوسر کاری ور دی بہن کر اور کوتوال بن کرڈا کہ ڈالے تو میں پوچھتا ، ہوں کہ کوتوال اورڈا کو میں کیا فرق ہے۔وہی فرق ہے نبی اور ساحر میں۔

### مناظره كاطريقة احجانبيس اوراس ميس طريق سنت كياب

فر مایا کہ بہتر ہیہے کہ جوتمہارے (اہل باطل کے) نزدیک تن ہوتم کہواور جو ہمارے بزدیک حق ہوتم کہواور جو ہمارے بزدیک حق ہو ہم کہیں۔ خداجس کو جائے دے۔ مناظروں سے کوئی تفع نہیں۔ پس سے چاہئے کہ جب اہل باطل بکیس تو اپنی الگ کہنے لکیس انبیاء کیم السلام کا بھی بہی طریقہ ہے کفار کے جواب میں اتنی مشغولی نہیں کرتے تھے۔ حق کا اعادہ بار بار کرتے تھے کین جواب کے زیادہ دریے نہیں ہوتے تھے۔

#### زمانه سلف کے وعظ کا طریقتہ

فرمایا کہ بہلے برزگوں میں زبانی وعظ کا بھی طریقہ نہ تھا مولانا مجمد اسحاق صاحب قرآن حدیث کی کتاب لے کروعظ فرماتے تصاب کوئی ایسا کرے توعیب سمجھاجا تاہے کہ پچھآ تانہیں۔

## امراکے پیسے میں برکت غربا کے شامل کرنے سے آتی ہے

فرمایا کہ بیں توامرا کومشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگرتم نیک کام میں روپیدلگاؤ تواگر برکت چاہتے ہوتو غربا کے دو چار پیسے شامل کرلیا کرو۔اگر ویسے نہ ہوتو مانگ ہی کرشامل کرلیا کرو۔اگر ویسے نہ ہوتو مانگ ہی کرشامل کرلیا کرو۔امراکے پیسے میں بھی جو برکت ہے تو غرباء ہی کے پیسے شامل ہونے ہے ہمراکو احسان مند ہونا چاہئے غرباء کا۔

#### مطالعہ کتب کے دنیا ہونے کی صورت

فرمایا کہ بیں نے عوارف المعارف میں دیکھا کہ مطالعہ جیا ہے دین کتاب کا ہوئیکن اگر اس وجہ سے ہو کہ ذکر اللہ ہے جی گھبرا تا ہے اس میں جی بہلے گا تو وہ دنیا ہے اور اگر اس لئے ہو کہ جن تعالیٰ کا قرب ہوگا تو وہ البعثہ مقبول ہے رہے جیب بات تکھی ہے۔

#### عيادت كيشرائط

ایک صاحب نے جو کسی مدرسہ میں مدرس تضاور حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائیوری کی عیادت کے ہارہ میں حضرت والاسے دریافت فرمایا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہ تحریر

فرمایا کہ چندامور میں غور شیخے اگرسب میں اظمیمنان ہوجاوے توجانے میں کیامضا نقدہے۔ ا-مدرسہ کاحرج نہ ہو ۲-مہتم کونا گوار نہ ہو س-خودمولا نا رائپوری کے قلب پر گرانی و بار نہ ہو کیونکہ بعض اوقات مریض کا دل ملنے کوئین چاہتا مگر لحاظ کے مارے اپنی رائے کے خلاف کرتاہے۔

تعليم تعلق مع الله

فرمایا که آقااہبے نوکر کو چار رو پیددیتا ہے اور کتنا کام لیتا ہے تق تعالیٰ کی کتنی فعتیں بیں پھرمطالبہ کچھ بھی نہیں صرف چند چیز وں سے بچنا اور چند چیزیں کرنا۔

لعليم رضاوصبر

فرمایا که مولانالیعقوب صاحب کا جب انتقال جواتوان کے چودہ آدمی گھر کے ان ہے پیشتر چند ہفتوں کے اندراندر مر چکے تھے بڑے صابر تھے ندروئے ندکوئی بے صبری کی بات مندے نکالی بال ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے میں نے سنا کہ بیشعر پڑھ رہے ہیں۔ مندے نکالی بال ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے میں نے سنا کہ بیشعر پڑھ رہے ہیں۔ جزیب سنلیم و رضا کو چارہ در کف شیر نر خونخوارہ

گرانی ہے بیخے کی تعلیم

ایک دیہاتی سے فرمایا کہ دیکھوکہ سی پر پوچھ ڈال کراس کے یہاں کھانا پینانہ چاہئے اس بات کوعمر مجریا در کھنا۔

البيخ عيوب كوبيش نظرر كھنے كى تعليم

فرمایا کہ اگر کسی کا ایک عیب معلوم ہوتا ہے تو اسی وقت مجھ کودس عیب اینے پیش نظر ہو جاتے ہیں کانے پروہ کیا ہیسے جس کی دونوں پرٹ ہوں۔

ذكروشغل كے دوئمرے ہیں بخصیل احكام كی پابندى كاطريقه

فرمایا کہ ذکر وشغل کے دو تمرے ہیں ایک تو رضا جو کہ اصل تمرہ ہے اس کا ظہور تو آخرت میں ہوگا اور ایک تمرہ دنیا میں حاصل ہوجا تا ہے وہ سیکہ قلب کوایک حاص لگاؤجن تعالیٰ کے ساتھ بیدا ہوجا تا ہے جیسا کہ عاشق کے قلب کو معثوق کے ساتھ بیدا ہوجا تا ہے پھر فرمایا کہ برڈی چیز احکام کی پابندی ہے اس کے لئے میری کتابوں کا مطالعہ بالحضوص اصلاح الرسوم تعلیم الدین قصد السبیل ادر میرے کل وعظ بس بیکافی وافی ہے ان شاء اللہ۔

## بیدلی سے علیم کی مثال

فرمایا کہ جس طرح جوسحبت ہدول زوجین کے شہوت کے ہواس سے نسل نہیں چلتی عورت مرد دونوں کوشہوت ہونی چاہئے چنانچہ توافق انزالین شرط ہے حمل قرار پانے کے لئے ای طرح بیدل سے تعلیم کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بلاشہوت محبت کرنا۔

### نظربازى كاعلاج

سنسی محف نظربازی کے مرض کاعلاج دریافت کیا فرمایا کہ بجز ہمت وتکل مشاق کوئی تدبیر بیں اور معین اس کی دو چیزیں ہیں استحفار اور عقوبت اور ذکر کی کثرت۔ دوسر سے کے نفع کیلئے اسپنے کومضرت میں ڈالنے کا آ دمی مکلف نہیں

ایک مسکلہ پوچھا گیا کہ اگر باوجود واقعات جانے کے کوئی شہادت نہ دے محض اس خیال سے کہ بچمری میں دکلاء وغیرہ تنگ کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں۔

فرمایا کہ اپنے آپ کوضررے بچانا جائز ہے۔عرض کیا گیا کہ جاہے دوسرے کا بھلا ہوتا ہوفرمایا کہ ہمارا جو اپنا برا ہوتا ہے دوسرے کے نفع کے لئے اپنے آپ کومصرت میں ڈالنے کا آ دمی مکلف نہیں۔

#### اعتراض كاجواب

فرمایا کہ خواہ مخواہ کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں جو سمجھنا جا ہے اس کوتو سمجھا سکتے ہیں اور جس کو کھن اعتراض ہی مقصور ہواس کو کہد دینا جائے کہ جاؤتم یو نہی سمجھو۔ فرمایا ایک بدعتی نے جمھ سے بچھ تحریری سوالات کئے میں نے کہا کہ اگر آپ کو تحقیق

منظور ہے تو کتابیں موجود ہیں اوراگر معارضہ منظور ہے تو فن فساد ہے ہم ناوا قف ہیں۔

#### برئی بات اصلاح ہے

ایک ذاکرصاحب سے فرمایا کہ بڑی بات اصلاح ہے۔ اصلاح کے طریقوں اور اعمال صلاحیت سے مناسبت ہوجائے بیربڑی بات ہے۔

### شخے ہے دعا کرانے کا طریقہ

وعا کی درخواست پرفر مایا که میرا کام دعائی کرناہے جب میں کام میں لگا دیکھا ہوں خود بخو دول سے دعائگلتی ہے۔

#### اتباع سنت برای دولت ہے

ایک ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلا تو عجیب جوش وخروش تھا اور ارا وہ تھا کہ جنیجے ہی حضور کے ہاتھ چوموں گا اظہار شوق کروں گا کیا نے جاتھ جوموں گا اظہار شوق کروں گا کیا نے خانقاہ میں قدم رکھتے ہی وہ کیفیت فروہ وسی اور ایک سکون سا ہو گیا یہاں تک کے قبل ملنے کے میں نے ہاتھ منداطمینان کے ساتھ دھوئے پھر حضور سے ملافر مایا کہ اوفق بالسند بھی حالت ہے اور یہی کامل ہے کیونکہ بردی دولت ہے انتہائ سنت وہ پہلی حالت ہے میں ایک کیفیت محبت کی ہے اور یہی کامل ہے کیونکہ بردی دولت ہے انتہائ سنت وہ پہلی حالت ہے میں ایک کیفیت محبت کی ہے اور محبود ہے لیکن وہ دوسری اس سے المل ہے۔

## عقل كوغالب كرناجا بيغ طبيعت بر

حضرت خواجه صاحب نے فر مایا کہ جوحضور کی محبت کا جوش وخروش پیشتر تھا وہ اب ہیں رہافر مایا کہ بہلے طبیعت عالب تھی اب عقلیت عالب ہے موجودہ حالت المل ہے۔ رہافر مایا کہ بہلے طبیعت عالب تعقیر ہے۔ سے بروائی وخو در ائی تغیر ہے

فرمایا واللہ مجھے غلطیوں پر تغیر نہیں ہوتا گر کیا ہے جس پر تغیر ہوتا ہے ایک بے پروائی پڑ ایک خودرائی پر باتی غلظی کس سے نہیں ہوتی گناہ تک ہوتے ہیں کیا جھ سے نہیں ہوتی ۔ ہزاروں گناہ سینکڑوں غلطیاں میں کوئی بچے نہیں جو ہر خلطی پر گرفت کروں ۔ ہاں جن سے فتا سکتا ہے اور پھر محض بے پروائی کی وجہ سے نہیں بچناان پر تغیر ہوتا ہے۔

## واسطه کی قدر کرنی جایئے

فرمایا کتعلیم کنندہ تو محض بہانہ ہے اصل میں مبدء فیاض ہی ہے فیوض و بر کات نازل ہوتے ہیں شخیرائے نام واسطہ ہوتا ہے لیکن طالب کو جا ہے کہ واسطہ کی قدر کرے کیونکہ خدا کی عادت ہے کہ بدول واسطہ کے وہ فیوض و بر کات نازل نہیں فرماتے۔

#### طريق شناخت ولايت

فرمایا که بزرگول میں بیہ بات و یکھنا جائے که حضورصلی الله علیہ وسلم کی متابعت میں سے کتنا حصہ ملاہہ ۔اصل چیز میہ کہ حضورصلی الله علیہ وسلم سے کس در ہے مناسبت ہے۔ اور مناسبت بھی بے ساختگی اور پختگی کے ساتھ یوں دوچا ردن کوتو سب بن سکتے ہیں۔

# افرادمشروع شهوت كالجعي مصرب كهذيل نشاطب

فرمایا کہنامشروع شہوت ہے تو نقصان ہوتا ہی ہے مشروع شہوت کے افراط میں بھی نقصان ہوتا ہی ہے مشروع شہوت کے افراط میں بھی نقصان ہوتا ہی ہے اس داسطے کہ افراط میں نشاط طبیعت کا جاتار ہتا ہے۔ بزرگوں نے بھی اس کومنع کیا ہے غلو ہیں جائے۔ چاہئے۔ بالخصوص سالک کے لئے سخت مصر ہے خلاصہ بیرکہ نشاط طبیعت کی بہت قدر کرنی جا ہے۔

# نگاہ بدکوغیرا ختیاری بچھنے میں کیا کیدنس ہے

ایک صاحب کواسی میں کلام تھا کہ نگاہ بداختیار میں نہیں فرمایا کہ اصل وجہ ہے کہ نس سے تکلیف گوارانہیں ہوتی نگاہ ہٹانے میں البحون ہوتی ہے تکلیف گوارانہیں کرتے نفس کے
ساتھ ہولیتے ہوتمہارا جو خیال ہے اس سے شریعت پراعتراض لازم آتا ہے کہ اس نے ایسی
چیز کامکلف کیا ہے جواختیار میں نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اگر عورت کی چھاتی پرسوار ہواور زناکا
مرتکب ہونے والا ہوائی وقت بھی ہٹنا اختیار میں ہے گومشقت جا ہے جشنی ہو کیونکہ اس
وقت بھی شریعت اس کو یہی تھم کرتی ہے کہ اس سے باز آئ

# وہ کیااہل حق ہےجس کی غیر پرنظر ہو

فرمایا کہ وہ کیاالل حق ہے جس کی غیر پرنظر ہو۔لاحول پڑھئے خاک ڈالنی جا ہے ایسے

خیال پرکہ اپنے جمع بردھانے اور قوت بیدا کرنے کے لئے کی کوم پدکرلیاجاوے جناب تن میں تو وہ قوت ہے کہ اگر عالم بحر میں صرف ایک الل جن ہواور ہاتی سب اہل باطل تو وہ ہجتنا ہے کہ ان کی حقیقت ہی کیا ہے میں ان سب پر غالب آسکا ہوں اورا گراتی توت نہیں تو وہ تن ہی نہیں چنا نیچ حفرت میں لیا ہے میں ان سب پر غالب آسکا ہوں اورا گراتی تو سب صحاب نے ہی نہیں چنا نیچ حفرت صدیق آ کرٹے جب محکرین زکو ہے تقال کا قصد کیا توسب صحاب نے اختاف کیا کہ مصلحت کے خلاف ہے فتند ہر یا ہو جائے گا یہاں تک کہ حضرت عراجی اس اختلاف میں شریک سے حضرت صدیق نے حضرت عراسے گا یہاں تک کہ حجاد فی المجاهلیہ خورا فی الاسلام لیمی خالت کفر میں تو تم الیے خت سے اسلام میں ایسے بودے ہوگئے جاؤ میں کی کا انظار نہیں کرتا کس سے میری درخواست ساتھ دینے کی نہیں جھے کی کے ساتھ میں ہی کی حاجت نہیں جن تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ معنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی کا جاتھ ہیں ہی کی حاجت نہیں جاتھ میں ہی کے حاتم ہیں ایک کے حاتم ہیں ہی کے ساتھ میں ہی کے حاتم ہیں ہی کے حاتم ہیں ہی کے ساتھ میں ہی کے حاتم کی پروانہیں۔ اکیا کند ھے پرتاوارد کے کرنکاوں گا اور تمام عالم کے مقابلہ میں تنہا کا فی ہوں غدا میر اساتھ دے گا یہن کر سب دم بخو دہو گئے اور موافقت کر لی ۔

طلب ہی بہت بردی سفارش ہے

فرمایا کہ آج کل آیک مرض یہ بھی ہے کہ مرید ہونے کے لئے لوگوں کو اپنے ہزرگ کے

ہاس لاتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں اس سے بچھے تو ایسی چڑ ہے کہ ذرا بھی معلوم ہوجاوے کہ

میں کالا یا ہوا ہے تو اس تو مرید کرتا ہی نہیں تا کہ وہ ان ترغیب دینے والے کو گالیاں دے اور پھر
انہیں سفارش کا حوصلہ ندر ہے جناب طلب وہ چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے سی کی سفارش کی
ضرورت ہی نہیں ۔ دوسری میر بات ہے کہ جوسفارش کے ذریعہ سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس کا
ایہام ہوتا ہے گوریشیت نہ ہوگئیں اس کی صورت اس کی ہوتی ہے کہ اس کو نیاز مندی سے عاد ہے۔
ایہام ہوتا ہے گوریشیت نہ ہوگئیں اس کی صورت اس کی ہوتی ہے کہ اس کو نیاز مندی سے عاد ہے۔
انسیست کی میکسو کی سے معنی

فرمایا کہ جو میسوئی نسبت میں ہوتی ہے اس کے میمنی نہیں کہ کوئی خطرہ ہی شہ ا وے بلکہ معنی ہیں کہ غیر حق پر نظر مند ہو ۔ صحاب الل سنت مصلیکن وساوس آئے تھے۔

## تعييم آداب مجلس

فرمایا کہ جب مجلس جی ہوئی ہواورکوئی گفتگو ہورہی ہوتو سلام کرنانہیں جائے نہ مصافحہ کرنا جائے ہورہی ہوتو سلام کرنانہیں جائے نہ مصافحہ کرنا چاہئے بعضے لوگ بھے میں السلام علیم کہہ کراٹھ سا مار دیتے ہیں اور پھرا کیہ طرف سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے گفتگو کا سارا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے اور تمام مجمع پریشان ہوجا تا ہے بیآ داب مجلس کے خلاف ہے۔

# بزرگ جو کہیں اسے ٹھیک سمجھئے اوراسکا طرز جود بیجھے اس کی موافقت کر ہے

ایک صاحب دہلی کے آئے وہ ایک واعظ کے پاس کھہرے تھے رات دن خدمت كرنے كے خوكر تھے بعد كوان كاميلان بدعات كى طرف د كھے كريہاں آئے ان كى عاوت تو ای کی بڑی ہوئی تھی مجھ ہے بھی بھوت کی طرح لیٹنا حیا ہامیں نے انہیں نری ہے سمجھا یا انہوں نے ایک پر چدلکھ کردیا کہ جھے رنج ہوا آپ نے جھے محروم رکھا میں نے بلا کر کہا کہ آپ کو مجھ ہے اعتقاد نہیں تو میری خدمت میں کوئی سعادت نہیں جس کی محرومی کارنج کیا جادے اور اگر اعتقاد ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ مجھے سعادت سے محروم کرنے والا سمجھتے ہیں۔ جب آ پ جھے ایسا بیجھتے ہیں تو میں تو آ پ کا دشمن دین ہول پھر یہاں آ پ کا رہنا فضول ہے تشریف لے جائے تب ان کی آئیس کھلیں پھر میں نے کہا کہ مہیں سے تصاحیا ہے کہ جو کچھ جھ کو کہا جاوے گا وہی ٹھیک ہوگا پھر فر مایا کہ حضرت میں نے اپنے کسی بزرگ کی خدمت ہاتھ یا دُل کی بھی نہیں کی کہ شاید مجھ سے نہ آوے تو انہیں تکلیف ہو عمر پھر میں ایک دفعہ مولانا كَنْكُوبِي كُوبِنِكُها جِعِكَ بِيهُا تَهَا كِداس وقت مولا نا اور ميں السيلے تنظيمهي بيركام كيا نه تفاتھوڑي د مریمیں مونڈھے دیکھنے لگے۔اب اور کوئی دوسراو ہاں نہ تھا کہاس کودے دوں اور موقوف کر دیتابرامعلوم ہوا۔ جی حیاہا کہ کوئی آ جاوے تواجیما ہو چنانچدا یک صاحب آ گئے میں نے ان کے حوالہ کر دیا۔ اور جی میں کہا کہ توبہ ہے جواب پنکھا حجلوں نہ ہمارے بزرگوں کو بھی اس کا خیال ہواا ب جبیبابر تاؤ ہزرگوں کا دیکھا دیسے ہی کرنے کو جی جا ہتا ہے۔

#### مخالفت طبیعت کی مجاہدہ ہے

فرمایا کہ مولانا محریعقوب صاحب جب آتے ہم کھڑے ہوجاتے مولانا کو تکلیف ہوتی ہے کھڑے محد نا کو تکلیف ہوتی ہے کھڑے مت ہوا کرواس کے بعد سے کھڑا ہونا جھوڑ دیا جب مولوی صاحب آتے تھے ہے اختیار ہی جا ہتا تھا کہ کھڑے بعد سے کھڑا ہونا جھوڑ دیا جب مولوی صاحب آتے تھے ہے اختیار ہی جا ہتا تھا کہ کھڑے ہوجادیں کیونکہ محبت بھی تھی ادب بھی عظمت بھی منظمت بھی کیونکہ مولانا کو تکلیف ہوگی جوش کو ضبط کئے بیٹھے رہتے۔ بھر فرمایا کہ اس صورت میں میرے مولانا کو تکلیف ہوگی جوش کو ضبط کئے بیٹھے رہتے۔ بھر فرمایا کہ اس صورت میں میرے مزد یک بیٹھار ہنا ذیا دہ نافع ہے کیونکہ مخالفت طبیعت کی مجاہدہ ہے۔

صوفيا فقهما دونول حكيم بين

فقہا وصوفیا دونوں تھیم کہنے کے قابل ہیں کیونکہ بید دونوں جماعتیں حقیقت شناس ہیں الفاظ پرست نہیں چنا نچے فقہا کہتے ہیں کہ جوطبعی یا دین کام میں مشغول ہواس کوسلام کرنا مکر دو ہے چنا نجے کھانا کھانے میں سلام کو مکر دو لکھا ہے۔

## چندشرا لط کے ساتھ تی بھی کمال ہے

فرمایا کہ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب مزان کے بڑے تیز تھے بھی حضرت حاجی صاحب کو بھی بھی حضرت حاجی صاحب کو بھی بھی مولانا شخ محمد صاحب کو بھی سنادیئے تھے تھے تھا گرنفس کے لئے نہ ہو۔ دنیا کی طبع اور جس نہ ہو۔ دلیا گی اگر اس کے اور یوں کوئی کم فہم نہ سمجھے اس کا کیا علاج۔ برزر گول کی مختلف شنا نہیں ہوتی ہیں اور اس کی وجبہ

فرمایا ہر گلے رارنگ و بوئے ویگر ست۔ بزرگول کی شاخیں محتلف ہیں کیونکہ طبائع تو خلقۂ ہی متفاوت ہوئے ہیں۔ جب وہ بزرگ ہوجاتے ہیں تو وہ امور طبعیہ جو پیدائش ہیں جسے تیزی راکت 'خل عدم خمل صفائی انتظام ہے انتظامی باتی رہتے ہیں اور ان سے بزرگول کی شاخیں مختلف ہوجاتی ہیں جبائی سے بزرگول کی شاخیں مختلف ہوجاتی ہیں جنانچے حسب ذیل حکا بیٹی مختلف شان کے بزرگول کی بیان فرمائیں۔ اسمولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمر صاحب جج کو چلے تو جمبئی میں مولانا محمد قاسم

صاحب تولوگوں ہے ملتے بھرتے اور مولانا گنگونگانظام میں مشغول رہتے۔ جب مولانا محمقا ما صاحب والیس آتے تو مولانا گنگونگافرماتے بھی گفر بھی ہے کہ کیاانظام کرنا چاہئے آپ ملتے جلتے ہی بھرتے ہیں۔ مولانا فرماتے کہ بھے فکری کیا ضرورت ہے جب آپ بڑے ہر پرموجود ہیں۔

۲۔ مولانا فرماتے کہ بھے فکری کیا صورت ہے جب آت برائے ہی تھا کہ وقت آترات کا یا دیتے تھے اور مولانا فرمات ہم صاحب کی اور شان تھی۔ کوئی بیٹھا ہو جب وقت اشرات کا یا چاشت کا آیا وضو کر کے وہیں نماز پڑھاوں کا وقت آیا لکڑی لی اور چلاہے جا کہ کی بیٹھا مولوں یا الحقے کی اجازت لیس جہال کھانے کا وقت آیا لکڑی لی اور چلاہے جا کہ کی نواب ہی کا بیٹھا ہو وہال بیٹان تھی جیسے باوشا ہول کی شان ایک تو بات ہی بہت کم کرتے نواب ہی کا بیٹھا ہو وہال بیٹان تھی جیسے باوشا ہول کی شان ایک تو بات ہی بہت کم کرتے اور اگر کے گھٹوں بات ہی تو جواب ویدی ہے جاتم کر کے شیخ کے کر ذکر میں مشغول ہو گئے کی نے اور اگر کے بیٹھی ہو کوئی گھٹوں بیٹھا رہ انہیں بھی مطلب نہیں مولانا قاسم صاحب کے پاس جب تک کوئی بیٹھار ہتا ہولتے رہتے۔ مطلب نہیں مولانا قاسم صاحب کے پاس جب تک کوئی بیٹھار ہتا ہولتے رہتے۔

فرمایا که ایک بارمولانا محمد قاسم صاحب مولانا گنگوہی سے فرمانے گے کہ ایک بات پر بڑارشک آتا ہے کہ آپ کی نظر فقہ پر بہت اچھی ہے ہماری نظر ایسی نہیں بولے جی ہاں ہمیں پچھ جزئیات یا دہوگئیں تو آپ کورشک ہونے لگا اور آپ مجتبد ہے جیٹے ہیں ہم نے بھی آپ پررشک نہیں کیا۔ایسی ایسی ہوا کرتی تھیں وہ انہیں اپنے سے بڑا بچھتے تھے اور وہ انہیں۔

علم نہ ہونے سے مواخذہ دینوی میں فرق ہوجا تاہے

جعشرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ کیاعلم نہ ہونے ہے مواخذہ نہیں ہوتا۔فر مایا کہ علم نہ ہونے سے مواخذہ نہیں ہوتا۔فر مایا کہ علم نہ ہونے سے پچھتو فرق ہوجا تا ہے۔آ خرت میں تو پچھفرق نہیں ہوتا لیکن دنیا میں ہوجا تا ہے۔

صحبت کے ضروری ہونے کی حد

فرمایا کہ جب تک طریق کی حقیقت نہ معلوم ہوجادے تب تک تو صحبت شنخ ضروری ہے جب اس کی حقیقت معلوم ہوگئی اور طریق سے مناسبت پیدا ہوگئی پھر صحبت صروری نہیں۔

### طالب کی بے قدری موجب حرمان ہے

حصرت والانے ایک طالب کی ہے تو جہی معلوم کر کے فر مایا کہ جس وقت میں نے تقریری ہے آیا آپ کی توجہ کی یانہیں کہا کہ شاید میں حدیث النفس کے طور پر حضور کی تقریر کے وقت بھی حدیث النفس کے وقت بھی قدر نہیں کہ بیل تو تقریر کے وقت بھی قدر نہیں کہ بیل تو تقریر کے وقت بھی حدیث النفس میں مشغول رہیں۔ میں تو تکلیف اٹھا وُں اور آب رہیں تو النفادیا۔

مروں اور آپ اپنی حدیث النفس میں مشغول رہیں۔ میں تو تکلیف اٹھا وُں اور آب رہیں تو النفادیا۔

### ذكر ميس كيا تصورر كطي

فرمایا کہ ذکر کے وقت مختلف تصورات سے یکسوئی فوت ہوجاتی ہے بلکہ مخض تصور ذات حق رکھنے سے بہت نفع ہوتا ہے۔ صحیح سلسلہ کا اثر

فرمایا کہ بیعت ضروری نہیں۔ بری چیز تعلیم ہے اور ملقن کے ساتھ اعتقاد کیونکہ اگر اعتقاد ہوتو جا ہے وہ فورکسی قابل نہ ہولیکن اس کا (لیعن تعلیم حاصل کرنے والے کا) کام بن جاتا ہے بشرطیکہ سے بشرطیکہ سے بشرطیکہ سے سلسلہ ہو۔ اگر سی سلسلہ نہ ہوتو نرے اعتقاد سے بھی بین ہوتا ہے سلسلہ ہونے کی صورت میں چونکہ سلسلہ دور تک متعدی ہوتا ہے اس کے واسطے سے بزرگول کا فیض بینے جاتا کی صورت میں چونکہ سلسلہ دور تک متعدی ہوتا ہے اس کے واسطے سے بزرگول کا فیض بینے جاتا ہے۔ ایک بارفر مایا کہ سی سلسلہ ہونے کا۔

## معده اور د ماغ کی حفاظت کی تا کبید

ایک ذاکر شاغل سے بعد دریافت حال فرمایا کتم کم قوت ہو۔ ضرب اور جرجھوڑ دو۔ وظیفہ کے طور پر پڑھا کرو اور دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ معدہ اور دماغ کی تندری کا دارو مداران ہی دونوں کی حفاظت پرہے۔

اولیاء الله میں صفت نفع رسانی کی غالب ہوتی ہے

فرمایا که اورول میں تو غرض بی غالب ہوتی ہے اوراولیا واللہ میں غرض تو ہے لیکن مغلوب حی کہ

تربیت میں تواب کی بھی نیت ہوتی ہے لیکن اس کا جواصل محرک ہوا ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے کونفع ہو۔ حضرت مموسی علیہ السلام کے تحصیر ما ریے سے

حضرت عزرائيل عليه السلام كي ألا تكه بهوط جانے كي توجيد

حضرت موی علیہ السلام کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تھیٹر مارنے کا ذکر آیا فرمایا کہ مہل تو جیہ ہیں ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بشر کی شکل میں آئے شھاس لئے پہچانا نہیں انہوں نے روح قبض کرنے کی اجازت چاہی آ ب نے سمجھا یہ کوئی قاتل ہے اس لئے دھپ رسید کیا کہ اے سنیت دوں۔ آئکھ بھی تو پھوٹ گئی تھی اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بشر ہی کی شکل میں آئے تھے ورنہ صورت ملکیہ میں بشر کا ایسا تصرف مورث ہیں ہوتا۔

مجامده اضطراريه برجھی اجر ہوتا ہے

فرمایا که ریاضت و مجامده کی دواقسام بین ایک مجامده اختیار بیدد مرا مجامده اضطرار بیجب کسی پرخی تعالی کی رحمت ہوتی ہے تواس کو مجامده اضطرار بیمیں مبتلا کر کے صبر دیتے ہیں جس سے رفع درجات ہوتا ہے لیک مجامدہ تو یہ ہے کہ خود تقلیل لذات کو اختیار کیا اور ایک بید کہ خود تقلیل لذات نہیں کیا لیکن حق تعالی نے اس کو کسی مصیبت میں بنتلا کر دیا مثلاً بچرم گیا پھراس پر صبر کیا لذات نہیں کیالیکن حق تعالی نے اس کو کسی مصیبت میں بنتلا کر دیا مثلاً بچرم گیا پھراس پر صبر کیا اس سے رفع ورجات ہوا۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے و لنبلونکم بشی من الحوف والحوف والحو ع ونقص من الاعوال والانفس والنموات اللح مجامدہ اضطرار بیمیں بھی اجرماتا ہواس سے زیادہ گیا ہے کہ فرماتے ہیں اولئک علیهم صلوات من ربھم و رحمة

توکل ودعا کا جمع کرنا کمال ہے

فرمایا کہ جو بندہ حق تعالیٰ کی حکمت کو بھی گیا ہے اور اس کے حکیم ہونے کا یقین کامل ہو گیا ہے اس نے سب کا موں کو خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ اس حال کا مبالغہ ہے کہ بعضے بزرگوں نے دعا بھی چھوڑ دی۔ لیکن سنت ہیہے کہ حال تو وہی ہوا اور پھر دعا کرے ہے بڑا مشکل دونوں کو جمع کرنالیکن کمال یہی ہے۔

#### سلف وخلف کے استعداد ورنگ طبیعت کا فرق

قرمایا کے مغلوبیت کے ساتھ عشق واقعی سلف میں تھائی نہیں۔سلف کی حالت استعداد اور رنگ طبیعت کا جو تھا اس کے اعتبار سے نہ ہونا ہی مصلحت تھا اور اس زمانہ میں جورنگ ہے اس کے اعتبار سے ہونا موتا تو اصلاح ہونا دشوارتھی۔

# تكوين مصلحت كاحمال يرتشريع كونه جهور اجائيكا

فرمایا کہ ہرامریس کو بی مسلحتیں بھی ضرور ہیں لیکن تکو بی مسلحت کے احتمال پرتشریع کونہ چھوڑا جائیگا جو مسلحت ہونے والی ہوگی آ پ ہورہے گی کیونکہ ہم تشریع کے تو مکلف ہیں اس کے چھوڑا جائیگا جو مسلحت ہونکو بی مسلحتوں کے ہم مکلف نہیں کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں۔

### طلب بمنزله وصول ہی کے ہے

فرمایا که ابتداء میں بلکہ تو سط تک کی حالت میں تلوین رہتی ہے استقلال تو مدتوں کے
بعد ہوتا ہے ۔ کمال رسوخ نسبت کے بعد البتہ تبات ہوتا ہے حالت کا بنداس حالت کا انتظار
رکھنا جا ہے نہ اس تلوین ہے دلگیر ہونا جا ہے ۔ ایپے کام میں لگے رہنا جا ہے ۔ قدم اٹھا کر
جانا شروع کر دے ۔ پھر جا ہے ایک ہی بالشت روز چلے ۔ بعد روز بروز کم ہی ہوتا جا ہے گا۔
بلکہ رستہ میں رہ جانا بھی پہنچ ہی جانا ہے چانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص طلب علم
میں مرجاتا ہے اس کا حشر علماء و شہداء ہی میں ہوتا ہے لیعنی وہ ان ہی میں شار ہوتا ہے تو طلب
میں مرجاتا ہے اس کا حشر علماء و شہداء ہی میں ہوتا ہے لیعنی وہ ان ہی میں شار ہوتا ہے تو طلب
میں مرجاتا ہے اس کا حشر علماء و شہداء ہی میں ہوتا ہے لیعنی وہ ان ہی میں شار ہوتا ہے تو طلب

# قبض کےمصالے اوراس کی عجیب مثال اورکوشش میں مبالغہ کرنا علطی ہے

ایک ذاکر صاحب نے عرض کیا کہ بعض اوقات قلب بالکل خالی معلوم ہوتا ہے بہت کوشش کرتا ہوں لیکن پھی ہوتا۔ فرمایا کہ کوشش میں مبالغہ کرناغلطی ہے سرسری توجہ کافی ہے ورنہ کاوش کا انجام احجمانہیں۔ طبیعت پر تعب ڈالنے سے پریشانی بردھتی ہے اور بھی مایوی تک نوبت چینجی ہے کیونکہایہ امور (لیعنی کیفیات وغیرہ)افتیار میں نہیں اور جوامورافتیار میں نہ ہوں ان کے چیچے پڑنے کا انجام اخیر میں تعطل ہوتا ہے کیونکہ اگر بالفرض کامیانی نہوئی تو شیطان راه مارتا ہے اغوا کرتا ہے کہ اتنا سر مارتے ہیں پھر بھی کوئی تیج نہیں تکاتما پھر کیا فائدہ برکار محنت کزنے ہے۔ سخت می گردد جہاں برمرد مان سخت کوش اور بیقلب کا خالی رہ جانا قبض کہلاتا ہاور قبض بسط سے بھی ارفع ہاس واسطے کدا بنی حقیقت قبض ہی میں معلوم ہوتی ہے اگر بسط دائم رہے تو بہت سے اخلاق ر ذیلہ پیدا ہوجاویں چنانچہ تن تعالیٰ نے رزق ظاہری کی بابت قرمایا که ولوبسط الله الوذق لعباده لبغوافی الارض لیمی اگراللدرزق کوفراخ فرما دیتے اپنے بندوں کے لئے تو وہ شرارت کرتے۔ یہی حال رزق باطنی کا ہے کہ اگر احوال و كيفيات دائم ربيل توبهت ك باطنى خرابيال پيدا موجاوي مثلاً كبروعجب وطغيان وغيره ليل قبض يس بھی صد ہا صلحتیں ہیں اور جو قلب خالی معلوم ہوتا ہے تو واقع میں خالی نہیں ہوتا بلکہ مجرا ہوا ہوتا ہے لیکن جو چیزاس میں بھری ہوئی ہے وہ ایس ہے کہ بظاہر نظر محسوس نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات وہی ضروری ہوتی ہے چنانچے مشک میں مجھی یانی بھرتے ہیں مجھی پھونک مارکر ہوا بھرتے ہیں اوراس کے ذریعہ سے تیرتے ہیں اس وقت ہوا ہی کا بھرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت اگر اس میں کوئی سوئی چھود ہے تواس کے ڈو بنے کا مقدمہ ہے اور بیجاننامر لی حقیق کا کام ہے کہ تحمس وفت ہوا بھرہامفید پڑے گاا درکس ونت یانی بھرنا۔ بہرحال خواہ بسط ہوخواہ قیف مرکی کا ہر حال میں شکر کرنا چاہئے۔ بین مجھنا جاہئے کہ ہم خالی ہیں۔ کام میں لگارہ اور حالات سے اطلاع دیتارے اوران شاءاللہ کامیا بی میتنی ہے اس راہ میں حرماں ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔ روایت کوروایت ہی کے طور پرلکھنا جا ہے بلاتھیں بات نہ کہنا جا ہے مدرسہ کے مکان کے کراید کی بابت ایک صاحب نے جن کے پاس حساب کتاب رہتا ہے ایک خان صاحب کے ذمہ کسی ماہ کا کرایہ زکال کر حضرت سے اطلاع کی حالا نکہ کراہیہ بیباق تھا۔ حضرت نے خان صاحب کولکھا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ کراہیہ باقی ہے۔ غان صاحب نے حضرت کی بچھلی تحریرین بھیج کرلکھا کہ کرایہ ہے باق ہے اور اگر میری غلظی ہوتو معاف فرمایا جاوے۔ جعشرت نے تحویلدارصاحب سے دریافت کیا تو واقعی ان ہی کی غلطی تھی۔ حضرت کوافسوں ہوا کہ خواہ تھے شرمندگی ہوئی نیبن خدا کاشکرتھا کہ میں نے تو بلدارصاحب کی روایت نقل کی تھی اپنی طرف سے نہیں لکھا تھا احتیاط ای میں ہے کہ روایت کوا بی طرف سے نہیں لکھا تھا احتیاط ای میں ہے کہ روایت کوا بی طرف سے نہ لکھے بلکہ روایت ہی کے طور پر لکھے تحویلدارصاحب کو ہدایت فرمائی کہ بلاحقین بات نہ کہنا چاہئے پھراس کے آثار دور تک بھٹنچ ہیں۔خواہ مخواہ ان کو بھی پر بیثانی ہوئی اور جھے بھی شرمندگی ہوئی۔ کہنے والے کو تحقیق کرنا آسان ہے ہیں کہاں تک یا در کھ سکتا ہوں۔ گذشتہ بات چاہے وراسی ہواس کا یا دکرنا جھے نہایت دشوار ہے کیونکہ میں تو اس کوایتے ذہمن میں مکمل کر کے اس سے فارغ ہو چکا۔

حساب کتاب میں بڑے تیقظ کی ضرورت ہے حساب اور تحویل دونوں کا ایک شخص کے پیاس رہنا مناسب ہیں

فرمایا کہ حساب کتاب میں بڑے تیقظ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا بیدار
مفز سمجھتا تھا لیکن بچیس روپید ڈنڈ وینا پڑ ہی گیا (مدرسہ کے حساب میں بچیس روپیدا پی طرف
نوٹ کی بابت شبہ پڑ گیا حضرت نے محض شبہ کی بنا پر بغرض احتیاط بچیس روپیدا پی طرف
نے مدرسہ میں داخل کر کے تحویل ایک دوسرے صاحب کے متعلق اور حساب تیسرے
صاحب کے متعلق کر دیا اور فرمایا کہ ایک ہی شخص کے پاس حساب اور تحویل دونوں کا رہنا
مناسب نہیں ہوتا یہ خلاف ہے اصول کے۔

عشق امار دصورۃ ایک سخت عذاب ہے اور علامت ہے مردودیت کی بخلاف عشق حقیقی کے

فرمایا کیمشق صورہ مجمی عذاب ہے اور عذاب خصوص عشق امار ڈریہ بڑا سخت مرض ہے۔
ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی کومر دود کرنا منظور ہوتا ہے توحق نعالی اس کومشق امار دہیں بہتلا
کرتے ہیں۔ یس بیمشق صورہ گویا علامت ہے مرودویت کی تصوف کا مسئلہ ہے کہ امر دول
سے اختلا طرنہ کرے اور عور تول سے نرم باتیں نہ کرے۔ حق تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے۔ لات خصعن
بالقول اس سے تائید ظاہر ہے۔ پھر فرمایا کیمشق مجازی ظاہر میں تو ایک نہایت مصیبت اور

کفت کی چیز ہے برخلاف عشق حقیقی کے کہاس میں سراسرراحت اوراطمینان ہے اوراس میں جو کچھ ظاہری کلفت معلوم ہوتی ہے اس میں بھی ایک نور ہوتا ہے پریشانی مطلق نہیں ہوتی۔

### شرافنت اوررياست كي موجوده حالت

فرمایا که آج کل تو شرافت اور ریاست کا وہ خلاصہ رہ گیا ہے کہ میرے سب ہے چھوٹے ماموں صاحب نے اس شعر میں دکھلایا ہے۔

ستدياست عگياصرف دياباتي ب

ب شرافت تو كهال شروآ فت بفقط

#### سینے کے ساتھ محبت کے آ داب

فرمایا کہ ایک پیرصاحب پران کے مرید کا سامیہ پڑ گیا تو نہایت ہی خفا ہوئے اور جرمانہ کیا (بینی اس کو خلاف تعظیم وتو قیر سمجھا) بس میرا تواس باب میں یہ مسلک ہے کہ محبت کے متعلق جو آ داب ہیں وہ تو ضروری ہیں۔ان کے تو وقائق کی بھی رعایت جا ہے۔ باتی تعظیم و تکریم کے متعلق جو آ داب ہیں وہ سب بریار۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم محبت کے آ داب کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ تکریم قعظیم کا ان کوا ہتمام نے تھا۔

### نسبت اویسیه کی حقیقت اوراس کانا کافی ہونا معدمثال

فرمایا کہ ہزرگوں نے کہا ہے کہ گربرزندہ بدازشر مردہ لینی زندہ شخ ہے جو فیوش و
ہرکات حاصل ہو سکتے ہیں وہ مردہ شیوخ ہے نہیں ہوسکتے ۔ایک موٹی بات ہے کہاس طریق
میں سخت ضرورت تعلیم کی ہوتی ہے اور عادۃ تعلیم مردول ہے نہیں ہوسکتی گووہ ہرزخ میں
احیاء ہے ہڑھ کرمتصف بالحیاۃ ہوں ہاں تقویت نسبت ہوسکتی ہے ۔لیکن زی تقویت نسبت
ہوسکتی ہے۔کیا ہوتا ہے ۔کوئی ہزار بہلوانی کا زور رکھتا ہولیکن وہ داؤنہ جانتا ہوتو وہ کچھ بھی نہیں ۔لیکن واڈ جاننے والا ایک بچراس کو چت کر دےگا۔ نری تقویت سے کیا ہوتا ہے صنعت بھی تو وائے ہے۔ روایت کا سلسلہ آخر عبث تھوڑا ہی ہے۔مرغی بے مرغ کے بھی انڈے وی ہے۔
لیکن خالی انڈے ہے بی نہیں تکلتے ۔ای طرح گووہ خود بچھ ہو بھی جاوے لیکن ایسے خض سے دوسرے کونع نہیں بھنج سکتا۔اول تو خود ای کے ملتقع ہونے میں کلام ہے کیونکہ ایسے سے دوسرے کونع نہیں بھنج سکتا۔اول تو خود ای کے ملتقع ہونے میں کلام ہے کیونکہ ایسے

شخص کو جو مدعی ہے نبعت او بسیہ کا۔ اگر کوئی عقبہ پیش آ و بو وہ کس سے بوجھے گا بھی نہیں کو خیال ہو کیونکہ لوگوں کے نز دیک اس کی نبیت او بسیہ قطع ہوجاوے گا۔ اس کو بھی ہونے کا خیال ہو گا بھر فرمایا کہ نسبت او بسیہ ہوتی ہے لیکن میر ہے نز دیک کافی نہیں ایسے خص سے غلطیاں واقع ہوسکتی ہیں کیونکہ بیاتو ہوئی نہیں سکتا کہ ہر جزئی کی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکے اور اگر ہوجھی تو اختال ہے کشف کے غلط ہونے کا محض روحانی طور پرفیض ہونے سے نسبت میں تو قوت ہوجاتی ہے کیئن حقیقت طریق معلوم نہیں ہوسکتی۔

''شخ پرمرید کاسایہ نہ پڑنے یاوے' اس ادب کی تو شیح

عرض کیا گیا کہ فروع الا بمان میں لکھا ہے کہ ایک شنخ کا ایک اوب ہیہ کہ مریدا بنا سایہ شنخ پر نہ پڑنے دے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر شنخ کوئی کام کر رہا ہوتو اس کا خیال رکھے کہ اس پر سامیہ نہ پڑنے یاوے ورنہ پر چھا کیں پڑنے اور اس میں حرکت ہوئے ہے اس کی میسوئی میں فرق آ کر کام میں خلل پڑے گا۔ غرض اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اس کا ہمیشہ خیال رکھے کہ شنخ کوکوئی کلفت یا کدورت نہ ہونے یاوے۔

شخ سے محبت بیدا کرنا تو ضروری ہے کیکن تکلف قصنع سے نہ کر ہے

ایک صاحب نے استفسار کیا کہ مجبت کے آ داب کیا ہیں۔ فرمایا کہ جب محبت ہوگی خود بخو دآ داب معلوم ہوجا کیں گے۔ جیسے لڑکا جب بالغ ہوتا ہے خود بخو داس کو شہوت ہونے گئی ہے۔ نابالغ بچہ کو کس طرح سمجھایا جاوے کہ جماع اس طرح ہوتا ہے۔ محبت بیدا کر لے بھر خود بخو د آ داب کی کوئی فہرست تھوڑا ہی تیار ہوسکتی ہے اور تکلف کے ساتھ محبت بھی نہ کرے اگر کھینچ تان کراور آ داب کی فہرست معلوم کر کے محبت بھی کہ تواس سے کیا ہوتا ہے جنتی محبت ہوئی اتناہی ظاہر کرے تکلف اور تصنع نہ کرے بیتو خواہ کو اور شخ کو دھوکہ دینا ہے۔

#### اظہار معصیت کا کب ضروری ہے

فرمایا کہ میں نے مجھی بزرگوں کے پاؤل نہیں داہے اور شبھی اس کا جوش اٹھا۔ ایس

حالت میں اکر مجھی دابتا تو تضنع ہے ہوتا جب جی میں نہیں تھانہیں کیا کہ کون بنادٹ کر ہے برگوں ہے بہت ہے لوگ تو اس کو ذر بعد تقر بسیجھتے ہیں البتہ جب جوش ہوتو مضا کھنہیں اور صاحب کیا برزگوں کو معلوم نہیں ہوجا نا جوش چھپانہیں رہتا۔ آدی جس کوشن بناتا ہے وہ بہرحال اس کواپنے ہے تو زیادہ بی تھلنداورصا حب بصیرت ہجھتا ہے پھراس کے ساتھ تھنع کیوں کر ہیں بزرگوں کے معاملہ میں تو کیا بناوٹ کرتا اپنے عیوب بھی ان ہے بھی نہیں کچھپائے۔ صاف کہدویا کہ جھ میں بدیعوب ہیں اور بیمرض ہیں۔ خیروہ مرض تو گئیلی کیا ہوگیا ہے۔ مان کہدویا کہ جھ میں بدیعوب ہیں اور بیمرض ہیں۔ خیروہ مرض تو گئیلی کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ور نہلوگ بلی کے گوکی طرح اپنے عیوب کو چھپائے ہیں گومعصیت کا اظہار نہیں چاہئے لیکن جب اس کی اصلاح اپنے اختیار ہے خارج ہو جاوے تب اظہار نہی ضروری ہے گونتھیں کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آخرشنج کو تعلق ہوتا ہے جاوے تب اظہار ضروری ہے جیسے کس کو جاوے تب اظہار ضروری ہے جیسے کس کو صوراک ہوجاد ہوگا کہ وجاد ہوگا کہ دیاں جب مرض بڑھنے گئے تب اظہار ضروری ہے جیسے کس کو صوراک ہوجاد ہوگا کہ معلی تر الیر سے اچھانہ ہوتو ضرور ہے کہ باپ ہی ضام کر کردے۔ موزاک ہوجاد ہوگا کہ کو اس کے ساتھ کی انہوتو ضرور ہے کہ باپ ہوگا کہ کی اور کی الیر سے انہوتو ضرور ہے کہ باپ ہوتا ہوگیا کہ کو کا کہ کا کہ اور ک

ایک ذاکرصاحب سے فرمایا کہ نیند کا اگر ہار بارغلبہ ہوتو سوجانا جائے۔ جب نیند ہمرجائے تب بھر اٹھ کر ذکر کو پورا کرنا جاہے۔ کیونکہ نشاط کے ساتھ ہوتو ذول وشوق ہوتا ہے در نہ تو عدد ہی کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ فرکر مسر مانیہ بھی ہے

ایک ذا کرصاحب بچھ قیام کر کے واپس جارہے تھے عرض کیا کہ پہلے دیکھا ہے کہ حضور کے فراق میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور گریہ طاری رہا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اب ان شاء اللہ ایسانہ ہوگا کیونکہ ذکر ہے بفضلہ تعالی مناسبت پیدا ہوگئ ہے سرمایہ کی پاس ہے۔

ا بینے برزرگوں کو برا بھلا کہنے سے بگڑنا کبھی اس کا منشاء کبر ہوتا ہے اور مقصود پرِ نظر نہ ہونا ایک مرید نے کہا کہ لوگ حضرت کو برا بھلا کہتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے فرمایا کر مینالزوں لوگ خداکو برا بھلا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ مجتدین کو برا بھلا کہتے ہیں آپ نے اس کا بچھانسداد کیا۔ اگر نہیں کیا تو بس ایک نالائق اشرف علی ہی کے برا بھلا کہنے ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جواس کے انسداد کی فکر ہوئی کچھ بھی نہیں آپ میں مادہ کبر کا ہے۔ آپ کو اس لئے تا گوار ہوتا ہے کہ ہمارے اکا برکو برا بھلا کہنے میں ہماری ذلت وخواری ہے ہے۔ کیدنشس کا۔ پھر فر مایا کہ فیراگر تکبر بھی نہیں کیا بگر گیا آپ کو ہما ہوں کہ آ خراآپ کو اس کی فکر ہی کہوں ہوئی کہ کوئی برانہ کے بھلانہ کے اس میں کیا بگر گیا آپ کا۔ اگر مقصود پر نظر ہوتی تو ایسے فضول قصول کے پیچھے پڑنے کی آپ کوفرصت ہی کب ہوتی۔ اگر مقصود پر نظر ہوتی تو ایسے فضول قصول کے پیچھے پڑنے کی آپ کوفرصت ہی کب ہوتی۔ اگر مقصود پر نظر ہوتی تو ایسے فضول قصول کے پیچھے پڑنے کی آپ کوفرصت ہی کب ہوتی۔

ذا کرکودوسرے سے ملنے کی کب فرصت ہوسکتی ہے

فرمایا کے جعزت خصر علیہ السلام حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملئے آئے سلام ومصافحہ
کے بعد حصرت ابراہیم بن ادھم پھر ذکر اللہ بیں مشغول ہو گئے ۔ حضرت خصر علیہ السلام نے
بڑا تعجب کیا کہ بیتو بڑے بی فکر ہیں ۔ فرمایا کہ بھائی تم بڑے بیفر ہولوگ تو برسوں میرے
ملنے کی تمنا میں رہتے ہیں لیکن ملنا نصیب نہیں ہوتا تم سے میں خود ملنے آیا لیکن تم نے میری
طرف توجہ بھی ندکی ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ جسے خدا سے ملنے ہووہ
آ ب سے ملنے کی تمنا کرے۔

ا بنی چیز کواس طرح رکھ کرجاوے کہ دوسروں کوحفاظت نہ کرنا پڑے

حضرت خواجہ صاحب قلم دوات اور کا غذات رکھ کر چلے گئے بیکھے کی ہوا ہے کا غذات اڑتے تھے اور دوات الیں جگہ رکھی تھی کہ اٹھنے ہے تھے کر فرش پر کسی قدر روشنائی گرگئی فرمایا کہ اپنی چیز کواس طرح رکھ کر جانا جا ہے کہ دوسروں کو حفاظت نہ کرنی پڑے۔ سفر کی کلفتیں

فرمایا کہ اصرار کی عادت بخت نکیف دہ ہے۔اس کئے مجھے سفر کانخل نہیں ہوتا دیسے سفر تفریخ کی چیز ہے کہا ہیں ہوتا اس سفر تفریخ کی چیز ہے کیکن چونکہ اس میں اصرار ہوتا ہے نیز انضباط اوقات بھی نہیں ہوتا اس

کئے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ نیز جوم سے بھی طبیعت پریشان ہوتی ہے اور اپنی راحت کے لئے پہرہ بٹھا نااول تو ہزرگوں کے وضع کے خلاف ہے دوسرے عداد نیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

### ا پنوں کے ساتھ معاملہ ہی نہ کرے بڑی خرابی ہے

فر مایا کہ شہورتو ہے کہ تعاملو اسکالا جانب و تعاشو و اسکالا خوان

لینی معاملہ کروشل اجنہوں کے اور معاشرت کروشل بھائیوں کے لیکن چونکہ آئ کل مشکل ہے کہ اخوان کے ساتھ معاملہ تو ہو مگر ہوا جانب کا ساراس لئے میں نے ترمیم کی ہے لینی تعاملو اسمع الا جانب و تعاشو و امع الا حوان لیمی معاملہ کرواجنبیوں کے ساتھ اور معاشرت کرو بھائیوں کے ساتھ اخوان کے ساتھ معاملہ بھی نہ کرواکٹر و یکھا ہے کہ ابنوں کے ساتھ معاملہ بھی نہ کرواکٹر و یکھا ہے کہ ابنوں کے ساتھ معاملہ بھی نہ کرواکٹر و یکھا ہے کہ ابنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خرائی ہوتی ہے اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔

#### محبت میں شان کہاں

فرمایا کے عورتیں تھوڑی چیز بھیجے میں یا تو اپی شان کے خلاف بھی ہیں یا میری شان کے خلاف بھی ہیں یا میری شان کے خلاف بھی ہیں۔ میت میں شان کیسی۔ میتو دین نہیں محض دنیا ہے۔ دنیا داروں میں دیکھا ہے کہ دوستوں ہے بھی تکلف دفستے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ شان کا بہت خیال رہتا ہے۔ اکا برا ہینے او بر سے طعن مشانے کی سعی نہیں کرتے اور کیوں؟

فرمایا کہ اکابرکواس کا قصدنہ ہوتاتھا کہ اپنے اوپرے طعن کو ہٹا دیں اگر پڑے پڑنے دیتے تھے۔

خلق ی گوید که خسر و بت پرتی می کند

ہات رہے کہ دوہ اپنی نظر میں سب سے ذلیل ہوتے ہیں رہ بالکل وجدانی امر ہوجاتا

ہات رہے کہ دوہ اپنی نظر میں سب سے ذلیل ہوتے ہیں رہ بالکل وجدانی امر ہوجاتا

ہے کسی مدح کا اپنے کو ستحق نہیں سبھتے بلکہ بخدا یہ تبجب ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے معتقد کیوں

ہیں باوجوداتے عیوب کے اور لیعضے تو اس قدر مغلوب ہوتے ہیں کہ اپنے عیوب کھولئے

گئتے ہیں تا کہ لوگ معتقد ندر ہیں لیکن مقتداء کو ایسانہ جا ہے۔ اس میں عوام کا ضرر ہے۔

# کھانا باب کی شرکت میں رکھولیکن اپنی آمدنی الگ رکھوٴ بات وہ کرے جس میں برائی نہ آوے

ایک و بہاتی شخص اپ باپ کی شرکت ہیں رہتا تھا۔ چیا شت کی نمازی اجازت چاہی فرمایا کہ باپ گالیاں نہ دیں گے کہ مفت کی روٹیاں کھا تا ہے۔ کیونکہ وہی وقت کام کا ہوتا ہے بات وہ کرے جس ہیں کوئی برائی نہ آ وے۔ لڑائی دیکے سے کیا تو کس کام کا۔ ہدیہ کے متعلق بھی فرمایا کہ جب تک باپ کے شریک ہوالی حرکت مت کرو۔ اگر ہدیہ دینا ہا باپ سے الگ ہوجاؤ۔ اس نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ ہوگی۔ فرمایا نافرمانی اس کو کہتے ہیں جس ہیں ان کو تکلیف ہو۔ کیا تمہارے الگ ہوجانے میں ان کو تکلیف ہوگی اس نے کہا کہ ہیں ان کی روٹیاں پکا تا ہول ضرور تکلیف ہوگی فرمایا کہ روٹیاں پکا دیا کرو۔ لیکن اپنی آ مدنی الگ دکھ سکتے ہو۔ کھانا شرکت میں رکھ سکتے ہویہ نافرمانی نہیں ہے۔

#### متعارف اخلاق اوراس کی ایک مثال

فرمایا کہ آج کل متعارف اخلاق یہ ہیں کہ خواہ دل میں کہ موادر زبان پہ کھے۔اگر پھی اخلاقی کے ساتھ ہیں آ وے۔لیکن مجھے نہیں آتا کہ دل میں کچھ ہوادر زبان پہ کھے۔اگر پچھ ناگواری ہوتی ہے کہہ من کر دل صاف کر لیتا ہوں اچھا ہے صاف کر لینا چاہے۔ دل کوتا کہ پھر وہی ہے کہہ من کر دل صاف کر لیتا ہو جاوے تو ایک تو یہ صورت ہے کہ اور اجلا کرتا اوپر وہی مجبت بیدا ہو جاوے۔اگر کرتا میلا ہو جاوے تو ایک تو یہ صورت ہے کہ اور اجلا کرتا اوپر سے پہن لیا ندروہی سرم اہمن رہی ۔ایک بیہے کہ دھونی کے یہاں بھیج دیا اس نے بہت کوٹ کر پھر صاف کر دیا۔ پھر دیکھ لیجئے کون می صورت اچھی ہے۔ہم تو اس کواچھا بھے ہیں۔

# الله ہے تعلق بیدا کرنے کی ایک بڑی ترکیب

عسر کی شکایت پرفر مایا کہ بیا نہیا ء کی سنت ہے۔ رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا ہی ماتا ہے۔ اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہاں د عا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے پھر پر بیٹانی نہیں ہوتی اور تعلق بیدا کرنے کی سب سے بڑی ترکیب ریے کہ خوب ما نگا کرے۔

### رعایت خلافیات کی اچھی ہے

فرایا کہ الصوفی لامذھب لہ کے معنی یہ بیں کہ جاروں نہ ہوں میں ہے جس نہ ہمب میں احتیاط دیکھتے ہیں ای پڑمل کرتے ہیں۔ بخلاف ان کے جوتارک تقلید ہیں وہ تو اس کو کرتے ہیں۔ بخلاف ان کے جوتارک تقلید ہیں وہ تو اس کو کرتے ہیں جس میں رخصت و یکھتے ہیں۔ رعایت خلافیات کی اچھی ہے بشر طبیکہ اپ نہ بہب کا مکر وہ لازم نہ آ وے۔ مثلاً حفی وضو میں فصد کے ذریعہ نون بھی نہ نکلوا وے کیونکہ وہ حنفیہ کے نزدیک ناقص وضو ہے اور مس امراۃ ہے بھی احتیاط رکھے۔ اس طرح مس ذکر ہے کہ نزدیک بہیں ) اور جس مس ذکر ہے کہ نشافعیہ کے نزدیک ناقص وضو ہے (گو حنفیہ کے نزدیک بہیں ) اور جس کے قیمی مشافعیہ کے نزدیک میں احتیاط رکھے۔ بول اس کوتو رعایت ضروری ہے۔ یوں بھی افضل یہی ہے کہ اختلاف میں بھی احتیاط رکھے۔

# دین میں محنت کم ہے اور تمرہ زیادہ اور اس کی مثال

فرمایا که دین میں محنت تو کم ہے اور تمرہ زیادہ۔ برخلاف اس کے دنیا میں محنت تو زیادہ ہے اور تمرہ کم ۔ اس کی میں بیمثال دیا کرتا ہوں کہ کور کے شکار میں بہت کم مشقت ہے اگر ہوائی بندوق بھی نے کرکوئی چلا جاوے تو دو چار کہوڑ تو لے بی آوے گا کم از کم شام کے لئے سالن تو ہو بی گیا۔ برخلاف اس کے اگر سور کا شکار کیا تو کارتوس کے کارتوس خراب کئے اور ملا کیا سور۔ نہ کھانے کا دین میں کسی حال میں نقصان نہیں۔ بیسب حق تعالیٰ کی برکت ہے۔ کھانے کا دین میں کسی حال میں نقصان نہیں۔ بیسب حق تعالیٰ کی برکت ہے۔

# الله تعالیٰ کے ساتھ جبیہاظن ہووییا ہی معاملہ فر ماتے ہیں لیکن اس میں صلاحیت دلیل بننے کی نہیں

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جبرت انگیز بات میں نے بید کی کہ انجیر میں ایک مردہ کوریکھا کہ اجمیر میں پڑا ہوا سارے ہندوستان پر سلطنت کر رہا ہوا سارے ہندوستان پر سلطنت کر رہا ہے۔ واقعی خواجہ صاحب کے ساتھ لوگوں کو بالحضوص ریاست کے امراء کو بہت ہی عقیدت ہے۔ واقعی خواجہ صاحب نے اللہ کی اطاعت کی تھی چھرد کھنے کہ کیا رنگ ظاہر ہور ہا ہے۔ حضرت

خواجہ عزیز الحسن صاحب نے عرض کیا کہ جب فائدہ ہوتا ہوگا تب ہی ہواس قدر عقیدت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا ظن ہوویسا ہی معاملہ فرمائتے ہیں۔ اس طرح توبت پرستوں کو بت پرستوں کو بت پرستی فائدہ ہوتا ہے یہ کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے۔ دلیل ہے شریعت۔ رمضان میں قرآن ن سنانا ہوئی برکت کی چیز ہے

ایک اہلکارنے حافظ صاحب سے فرمایا کہ رمضان میں قرآن سنانا بڑی برکت کی چیز ہے جہریادہ وجاتا ہے۔ سے کہ سال بھرکا بھولا ہوااس سے پھریادہ وجاتا ہے۔

### بدگمانی اور بدزبانی کامنشا کبرہے

فرمایا کہ بڑی چیز تو یہ ہے کہ آ دمی اپنے ہر تعلی کوشریعت پر منظبی کرے کہ کون سامیرا عمل شریعت کے موافق ہے اور کون ساخلاف ۔ اور حضرت کی کے ساتھ اعتقادر کھنا ضرور کی نہیں ۔ ہاں بدگمانی اور بدزبانی بلاضرورت کسی کے ساتھ جا تر نہیں اگر بدگمانی نہ کی تو کیا نقصان ہوا پھر فرمایا کہ اس کا منشا کئی چیزیں ہیں اور الن سب کا منشا کبر ہے۔ اگر سب سے کمتراپنے آپ کو سمجھے گا تو جس وقت بدگمانی ہونے گئے گی فوراً عیب اپنا پیش نظر ہوجائے گا اور سو چے گا کہ ہم تو اس ہے بھی زیادہ نالائق ہیں پھر بھی اس کی نوبت نہ آئے گی۔ لہذا کبر کا علاج کسی کا طلاح کسی کا کا در کسی کا میں کسی کا میں کر کہ ان کا میں کے بیاس رہ کر کر انا ضرور کی ہے۔

مجاہدہ کاثمرہ او نیجارہتا ہے اور ٹازوقم کاثمرہ نیجا ہوتا ہے اوراس کی ایک دلچسپ حکایت

فرمایا کہ مجاہدہ کا تمرہ او نیچار ہتا ہے اور نازوقع کا تمرہ نیچا ہوتا ہے اس کی تو تی میں سے دکا یت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ درولیش نتھے لینی عالم پورے ندیتھے گو ہے ملم بھی ندیتھے۔ وعظ میں سیدھی سیدھی یا تیں فرمار ہے تھے اورلوگ تڑب رہے بتھے۔ اس مجلس میں آیک علامہ مھی حاضر تھے ان کے دل میں خیال گزرا کہ سے عجیب بات ہے کہ ہم استے براے عالم کیکن ہمارے وعظ میں اثر نہیں اور رہے کمام مضامین بھی عالی اور وقتی نہیں کیکن ان کے دعظ میں لوگوں ہمارے وعظ میں لوگوں

کی میرحالت ہے۔ان ہز رگ کوان کا بیرخیال مکشوف ہوگیا فر مایا کہ ایک گلاس میں تیل پانی اور بن تقى \_اليى صورت ميں تيل او پر رہتا ہے اور پانی نيچے کيونکہ پانی وزنی زيادہ ہوتا ہے \_ يانی نے تیل سے شکایت کی اور بوجھا کہ بیکیابات ہے کہ میں نیچے رہتا ہوں اور تو اوپر حالا نکہ میں یانی ہوں اور یانی کی بیصفت ہے کہ وہ صاف شفاف خود طاہر مطہر۔ روش خوبصورت خوب سیرت ہے۔غرض ساری صفتیں موجود ہیں اور تو (لیعنی تیل) خود بھی میلا اور جس پر گرے ا ہے بھی میلا کرے۔کوئی چیز تجھ سے دھوئی نہیں جاسکتی۔ جائے یہ تھا کہ تو یتجے ہوتا اور میں اویرنگرمعاملہ برنکس ہے کہ میں نیچے ہوں اور تو اوپر۔ تیل نے جواب دیا کہ ہال ہیسب بچھ ہے کین تم نے کوئی مجاہرہ نہیں کیا ہمیشہ ناز وقع ہی میں رہے بجین سے اب تک ۔ بجین میں فرشتے آسان سے اتار کر بڑے اکرام ہے تم کولائے۔ پھرجس نے دیکھاعزت کے ساتھ برتنوں میں لیا۔ بڑی رغبت ہے نوش کیا تمہاری دھوپ سے حفاظت کی جاتی ہے۔ میل کچیل گردوغیارے بیمایا جاتا ہے گواہے مطلب کو ہی غرض ہمیشہ عزت ہی عزت اور ناز ہی ناز دیکھااور ہم نے جب سے ہاری ابتداء ہوئی ہے ہمیشہ صیبتیں ہی صیبتیں جھیلی ہیں۔سب ے اول تخم تھا سرسوں ماتل کا۔سب ہے پہلے تو مصیبت کا بیسامنا ہوا کہ سینکڑوں من مٹی ہارےاویرڈالی گئی سینہ پر پھرتھا۔ پھر جگرشق ہوا بیدوسری مصیبت پڑی۔ تیسری مصیبت بیر پڑی کہ زمین کوتوڑ کر باہر نکلے چوتھی ہی کہ جب باہر نکلے تو آ فتاب کی تمازت نے جگر بھون ویا۔ یا نبچویں مصیبت سے جھیلی بڑی کہ جب بچھ بڑے ہوگئے تو درانتی سے کاٹا گیا جھٹی مصیبت بیرکہ زمر وز بر کیا گیااور بیلوں کے کھروں میں روندا گیا۔ آخر میں ساتویں مصیبت تو غضب کی تھی کہ کولہو میں ڈال کر جو کیلا ہے تو جگر باش باش کر دیا۔ اس طرح ہاری ہستی ہوئی۔عمر بھرمجاہدوں میں گز ری۔سومجاہدہ کا ثمرہ او نبچار ہتا۔ہے اور ناز وقعم کا ثمرہ یہ نبچار ہتاہے۔ بیعت کوضر وری مجھنا بدعت ہے

فرمایا کہ بیعت کے بغیر جو نفع ہوتا ہے وہی بغیر بیعت کے بھی حاصل ہوسکتا ہے نفع کا دارومدار بیعت پرنہیں۔عرض کیا گیا کہ پھر بیعت بدعت ہے آگر بدعت ہے تو اس کو قطعاً ترک کر دینا چاہئے۔فرمایا کہ بیعت بدعت نہیں بیعت کوضروری سمجھٹا بدعت ہے۔ بلکہ بیعت ایک سنت مستحبہ غیرضرور میہ ہے۔

ذكر شغل كيلي صرف اسلام شرط ہے بس

فرمایا کہ خداکانام بتلانے کے لئے بجز اسلام کے اورکوئی شرط نہیں۔کوئی ہندو بھے سے

یو تیجھے اللہ کانام تو میں ہرگز نہ بتلاؤں جب تک مسلمان نہ ہوجاوے باتی جا ہے جبری ہو۔
چا ہے قدری ہوچا ہے فلاں خاتی ہو۔ چا ہے ساع سنتا ہو۔ چا ہے غیر مقلد ہو۔ چا ہے دافشی ہوکوئی ہوکیئن ہم سے ذکرو شغل پوچھواور کر دہم بتلادیں گے چا ہے نفع نہ ہولیکن ہم

اپنی طرف سے بتلانے کو تیار ہیں ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت ہونے کی شرط نہیں لیکن ہم اطلاع کر دیں گے کہ بدون تھے عقائد کے پھونفع نہیں ہونے کااس لئے اللہ کانام سب کو بتلادیتا ہوں کہ اس کی برکت سے نفع ہوجاتا ہے یعنی عقائد درست ہوجاتے ہیں۔

سب کو بتلادیتا ہوں کہ اس کی برکت سے نفع ہوجاتا ہے یعنی عقائد درست ہوجاتے ہیں۔

ایک ظریف کا قول برائے علیم ملازم

فرمایا کہ ایک ظریف کا قول ہے کہ مولو یوں اور کنبیوں کے ملازم ست ہوتے ہیں کیونکہ جہاں ان کے منہ سے بچھ نگلا بہت سے لوگ کام کرتے کو تیار ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے ملازم برکیار ہوجاتے ہیں۔

## زنا کے متعلق بعض مسائل کی تحقیق

فرمایا که زنا کی سزا بہت سخت ہے اس ہے معلوم ہوا کہ یہ فعل عنداللہ نہایت سخت ہے۔ سارے بدن پر پھر مار مار کر جان نکالی جاتی ہے ہم فرمایا کہ زنا کی شہادت بھی بہت سخت ہے۔ عالبًا آئ تک زنا کا شبوت شہادت ہے ہمی نہیں ہوا جب ہوا اقرار ہے ہوا زنا کے اقرار میں بھی یہ قانون ہے کہ جب جاہے ایٹ اقرار سے رجوع کر لے بھراس پرحد قائم نہیں کی جاسکتی مگر قتل کے اقرار میں یہ بات نہیں بھراس پرحد قائم نہیں کی جاسکتی مگر قتل کے اقرار میں یہ بات نہیں بھراس پرحد قائم نہیں کی جاسکتی مگر قتل کے اقرار میں یہ بات نہیں بھراستفسار پرفر مایا کہ زنا کا اقرار نہ کرنا اور جھوٹ بول دینا اقرار کرنے ہے افضل ہے۔ لیکن جن سحابہ نے اقرار کیاان پرحال طاری ہوگیا تھا انہوں نے اپنے وجود ہے عالم کو

### تغیرات طبعی کا منشاضعف قلب ہے

فرمایا کہ میں نے عوارف میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کو بڑھا پے میں تغیر ہوا کہیں جیخ اٹھے کہیں رونے لگے لوگوں نے اس تغیر کا سب بوچھا تو یوں کہا کہ اب ہم ضعیف ہو گئے اس لئے ضبط نہیں ہوتا۔خوداال فن نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تغیرات ضعف سے ناشی ہوتے ہیں۔

## جوانی کی عفت قوی ہوتی ہے برزرگوں میں میلان قوی ہوتا ہے بہنسبت دوسروں کے مع مثال

فرمایا کہ میری تو خوب اطمینان کی شخفیق ہے کہ عفت جیسی جوانی میں ہوتی ہے بڑھا ہے میں ہوتی ہوتے ہیں بڑھا ہے میں ہوتی ۔عفیف جوان برنبست عفیف بڑھوں کے زیادہ عفیف ہوتے ہیں کیونکدان میں توت صبط زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ہیکی مقتضا ہے کہ عورتوں کو بوڑھے آدی سے زیادہ بجانا جا ہے اورلوگوں کا معاملہ برعکس ہے بوڑھوں سے بالکل احتیا طنہیں کرائی

جاتی۔حضرت میں نے کئی بوڑھوں سے یو چھاسب نے اقرار کیاشہوت تو ہوتی ہے بوڑھوں میں بھی لیتن میلان قلب لیکن چونکہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے اس لئے بزرگ رہتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ عور توں کو اس طرح بزرگوں ہے بھی نہیں بنیاتے حالانکہ بزرگوں میں زیادہ قوت ہوتی ہے کیونکہ وہ سب باتوں ہے رکے رہتے ہیں۔ فاسق قاجر میں تو میجھنہیں رہتا کیونکہ کے تفتق و فجور میں نکل جاتا ہے کچھ آئکھوں کی راہ ہے نکل جاتا ہے۔ پچھ خیالات کی راہ ے نکل جاتا ہے اور جوشقی ہوتے ہیں ان کا سب ذخیرہ کو تھری ہی میں رہتا ہے۔سب راہیں نکلنے کی بندرہتی ہیں اس لئے برزرگوں ہے تو ضرور بیانا چاہئے اب بیہوتا ہے کہ میری لڑکی پر ہاتھ بھیرد بیجئے۔میری بیوی کے سریر ہاتھ رکھ دیجئے واہیات حرکت ہے۔ بہت ہی احتیاط جائے۔ دوسرے میدکہ بزرگوں کا ادراک بہت سیجے ہوجا تا ہے۔ آ واز سے میداستدلال کر علتے ہیں ۔صورت سے بیاستدلال کرسکتے ہیں۔لب ولہدسے بیاستدلال کرسکتے ہیں جال ڈھال سے میاستدلال کر سکتے ہیں۔ان کے استدلالات غضب کے ہیں چنانچہ بخاری کے حاشيه يرلكها إلى ان شهادة المتقى اشدابن القيم في استول كي وجد المحل عدان حضرات میں نور ذکر کا پھیلا ہوا رہتا ہے اور نور کا اول خاصہ نشاط ہے اور اس امر کا نشاط پر دارومدارے جب نشاط ہوگا تب ہی میلان ہوگا۔اس واسطے بزرگ لوگ ہروقت نشاط میں رہتے ہیں ادراس واسطے میلان بھی انہیں زیادہ ہوتا ہے۔عوام میں مشہور ہے کہ مولو یوں کو بہت مستی ہوتی ہے۔اس کا بھی وہی مطلب ہے گوالفاظ غیرمہذب ہیں۔

## مصافحہ کے بعد ہاتھ جو منے کی رسم قابل موقوفی ہے

فرمایا کہ مصافحہ کے بعد جو ہاتھ چو منے کی رسم ہے اس کو موقوف کر دینا چاہئے کیونکہ اصل سنت تو مصافحہ ہے۔ ہاتھوں کو چو منا گوجا ترسمی لیکن سنت تو نہیں۔ ہاں اس کا بنی شوق ہو اس لئے اگر شوق ہو تو مضا لقہ نہیں لیکن بید وجدانی بات ہے کہ سی وقت شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا۔ جب نہ ہوتو اس وقت محض تصنع ہے اور تصنع اکا برطریقت کے مزد کے بھی براہے۔ نیز ایک باریک بات بھی ہے کہ بعض طبائع پرتو حید کا غلبہ ہوتا ہے انہیں

یفل نہایت گرال معلوم ہوتا ہے۔ میرا یکی نداق ہے کہ میں جو ہزرگوں کے ہاتھ چومتا ہوں تو بھے یہ ہے کہ کی وقت تو شوق ہوتا ہے اور زیادہ تربیہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کہیں یہ سمجھیں کہاس کوا ہے ہزرگوں کے ساتھ اعتقاد نہیں ہے۔ بحمد اللہ اعتقاد تو اپنے ہزرگوں کے ساتھ مجھ کے ہے باقی سے یہ جوش نہیں ہے لیعنی اعتقاد تو ہوتا ہے لیکن جوش کے درجہ میں نہیں ہوتا۔

كناهجوري كأحكم

فرمایا کر تنصحورے جاہے مرکرگل سربھی جاوے اور ریزہ ریزہ ہوجاوے کیکن کنواں نا پاک نہیں ہوتا کو پانی بینا جائز نہیں جب تک انٹا پانی نہ نکالا جاوے کہ غالب گمان ہو جاوے کہاب اس کے دیزے نکل گئے ہوں گے۔

### عورتوں کے حسن و جمال میں اختال فتنه غالب ہے

فرمایا که آج کل لوگ منکوحه عورتول میں حسن و جمال کود کیھتے ہیں حالا نکه راحت اور فتنوں سے حفاظت آج کل ای میں ہے کہ بیوی زیادہ حسین وجمیل نہ ہو۔ حسن و جمال کی کمی فتررتی وقامیہ ہے۔ عرض کرنے پر فرمایا کہ حسن و جمال خدائے تعالیٰ کی نعمت ہے کیکن اس میں احتال فتنه غالب ہے۔

### ہربیآ ناعلامت مہدی الیہ کے مقبولیت کی ہے

فرمایا کہ سلحاء کی طرف ہدیہ آنا علامت ہے مہدی الیہ کے مردود نہ ہونے کی بردی بات تو یہ ہے۔ ایک بزدگ جو ذرا آزاد تھے انہوں نے مجھے سے یہ لفظ کے بھے کہ ہدایا ہر شخص کے پاس آتے ہیں۔ ہدیہ آنا اس کی مخص کے پاس آتے ہیں۔ ہدیہ آنا اس کی علامت ہے کہ وہ شخص سرکاری آدمی ہے۔

#### نیت اختیاری ہے

فرمایا کہ چاہے کیسے ہی معتمد شخص ہے رو پہیلیں گننے کو ضرور جی چاہتا ہے رو پہیاتو رو پہیے پھیے بھی اگر کوئی دے تو انہیں بھی بغیر گنے رکھنے کو جی گوار انہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ بیر خیال ہوتا ہے کہ شایدان ہے گئے ہیں غلطی ہوگئی ہو پھر فر مایا کہ خیال ہوتا ہے کہ کننے میں میہ نیت کرلیا کریں کہ کہیں دوسرے کا میرے پاس زیادہ ندآ گیا ہو۔خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ نیت کیا اختیاری ہمیں کر فر مایا کہ آپ نے بھی غضب کیا نیت اختیاری نہیں تو کیا غیر اختیاری ہمیں کو کہیں کہ دہوں پھر ریہ نیت کیے اختیاری ہے عرض کیا گیا کہ جب گنے میں نیت میہ ہو کہ کہیں کم نہ ہوں پھر ریہ نیت کیے کرے کہیں زیادہ ندآ گئے ہول۔فر مایا کہ نیت تو فعل اختیاری ہے۔اگر نماز کو جی نہ چا ہتا ہوتا کیا نیت بائدھ کر کھڑ انہیں ہوسکتا اسی طرح یہ نیت بھی کرسکتا ہے۔

اصل چیز برزرگوں کا اتباع ہے

فرمایا که دهنرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ جائے بردگان بجائے بردگان۔ اس پر جائے بردگان۔ اس پر جائے بردگان۔ اس برقاب خواج صاحب کے جرے میں بھی نہیں بیٹے فرمایا کہ مجھ پر او حید کا غلبہ ہے اس لئے ایسے امور کی طرف جھے التفات نہیں۔ جھے عقیدت تو بے حد ہم بردگوں کے ساتھ کین جوش کے درجہ میں نہیں عرض کیا گیا کہ حضور کوعقیدت عقلی ہے مجھی نہیں فرمایا کہ جی نہیں عقیدت طبعی میں کہ جی نہیں عقیدت طبعی میں اور ہالفت کا بہت ہے عرض کیا گیا کہ عقیدت طبعی میں تو جوش لازی ہے فرمایا کہ تاثر تو ہے جوش نہیں ہے۔ اس طرح بردگوں کے تبرکات کے ساتھ جھاکو تو جوش لازی ہے فرمایا کہ تاثر تو ہے جوش نہیں ہے۔ اس طرح بردگوں کے تبرکات کے ساتھ جھاکو شخف نہیں مثلاً کر متدو غیرہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں کیا رکھا ہے۔ اصل چیز تو بردگوں کا اتباع ہے گوبرکت کا میں نہیں۔ گوبرکت کا میں نے خودم شاہدہ بھی کیا ہے گیاں اہتمام جس کو کہتے ہیں وہ قلب میں نہیں۔

حب د نیاشان علم کے خلاف ہے فرمایا کہ جوعالم اینے علم یمل نہ کرے اور محت د نیا ہووہ جاہل ہے کوئی ہو۔

ا دھوری بات کہناسخت نکلیف دہ ہے

فرمایا که سب میں بیمرض ادھوری بات کہنے کا ہے الا ماشاء اللہ سے بہت ہی تکلیف دہ

اہل اللہ کے ول

اہل اللہ کے دل میں ایک خاص برکت ہوتی ہے وہ جس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں

الله تعالیٰ اس پرفضل فر ماہی دیتے ہیں

فرمایا که اکثر رئیسون کوحق تعالی حوصله عطافر مادیتے ہیں۔

خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آبی جاتی ہے

برئ چیزاخلاق باطنه کی اصلاح ہے

فرمایا کہ ظاہری اعمال پر بزرگوں کی زیادہ نظر نہیں ہوتی کیونکہ ان کی اصلاح تو ایک منٹ میں ہوسکتی ہے۔ بہتو محض ادادہ بدلنا ہے۔ بے نمازی ایک منٹ میں نمازی ہوسکتا ہے۔ بے داڑھی والا ایک منٹ میں داڑھی چھوڑسکتا ہے۔ شرابی ایک منٹ میں شراب سے تائب ہوسکتا ہے۔ فاسق فاجرا یک منٹ میں متقی ہوسکتا ہے لیکن بڑی چیز جس پر بزرگوں کی نظر ہوتی ہے اخلاق باطنہ ہیں۔ مثلاً تکبروغیرہ ان کی اصلاح نہایت دشوار ہوتی ہے۔ نقشر ہوتی مطل میں مقل تکبروغیرہ ان کی اصلاح نہایت دشوار ہوتی ہے۔ نقشس کی اصلاح کا طر بقتہ

فرمایا که کمابول ہے بھی ثابت ہے اور تجربہ ہے بھی ثابت ہے کہ نفس کو جب تک

ذلت نہ دیجاوے بیسیدھانہیں ہوتا اور بیظا ہرے کہاہے ہاتھ سے ذلت نہیں ہوتی۔ بازار میں کھڑے ہوکرخودا پنے ہاتھ سے اپنے سر پر جو تیاں بھی مارلیں تب بھی ذلت نہ ہوذلت تو جناب دوسرے ہی کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔

چشتیہ میں جہرخفیف کی اجازت ہے اور اس کا منشاء

فرمایا کرسب صاحب کی لیس کہ چشتیہ میں جو جہرہے وہ محض ای مصلحت ہے کہ
اپنی آ واز کان میں آئی رہے تا کہ خطرات ند آویں۔ بیغرض خفیف جہرے بھی حاصل ہو کئی
ہوااورعیت
ہے لہذا با قاعدہ الضروری یتقد ر بفقر رالضرور ۃ بہت چلا چلا کر ذکر کر ناعیث فعل ہوااورعیث
فعل پسند بدہ نہیں۔ فقہانے بھی جہرے جواز کی بھی شرط کھی ہے کہ مصلین کوتشویش ندہو
میرے وجدان میں تو متوسط جہرے نمازی کوتشویش نہیں ہوتی۔ زیادہ بلند آواز ہے البت ہوتی ہوتی ہے بلکہ مجھے تو اگر خفیف جہرے ساتھ رسلی آواز ہے کوئی ذکر رہا ہوتو میند آ جاتی ہے ہوتی ہے بلکہ مجھے تو اگر خفیف جہرے ساتھ رسلی آواز ہے کوئی ذکر رہا ہوتو میند آ جاتی ہے عرض کیا گیا کہ خفیف جہرے قلب پر بھی زیادہ اثر پہنچا ہے۔ فرمایا جی ہاں زیادہ پکارنے سے سب زور باہر نکل جاتا ہے اس لئے قلب پر بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔

کشف قبور حقیقتاً مصر ہے وکل تلبیس اہلیس ہے

کشف قبور کے متعلق فرمایا کہ اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ جب ناسوت کے کشف میں غلطیاں ہوسکتی ہیں کیونکہ انسان کو برنسبت ناسوت کے کشف میں تو بہت غلطیاں ہوسکتی ہیں کیونکہ انسان کو برنسبت ناسوت کے ملکوت سے بہت کم مناسبت ہے مثلاً کسی مردہ کو معذب د کیفنے سے برگمانی ہوتی ہے اور منعم د کیھنے سے بے فکری بیدا ہوتی ہے غرض کشف قبور ہر طرح معنر ہے۔ علاوہ اس کے ان امور میں خیال کی بھی بہت آ میزش ہوتی ہے تلبیس اہلیس کا بھی اس ہے مطان میں احتال رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کا فرکی جائنی کے وقت شیطان میں احتال میں تصرف کر کے جنت کا خیالی نقشہ اس کے خیال میں تصرف کر کے جنت کا خیالی نقشہ اس کے ما منے پیش کر ویتا ہے اور وہ اس برہراس ہوتا ہے نہ خوف نہا ہے۔ ہشاش بشاش انتقال کرتا ہے۔ یہ تحض اور وں کی تلبیس کے لئے ایسا کرتا ہے نہ خوف نہا ہی ہوگئیں کے جنت کے حصول کے لئے اسلام شرط نہیں ہے جو کئے ایسال مشرط نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو وہ بھی جنت میں جاسکتا ہے کس قد رز بردست تلبیس ہے خدا ہوا وے۔

قدم موسى وقدم عيسى كي توضيح

فرمایا که جمارے حضور صلی الله علیہ وسلم میں مختلف شاخیں تھیں۔ بعضی شان مشابھی حضرت مولی علیہ السلام کے مشلاً حضرت مولی علیہ السلام کے مشلاً حضرت مولی علیہ السلام کے اندرائیک آزادی کی شان ناز کی شان جوش وخروش حمیت غیرت بیمضمون بہت ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے اندرز ہدوترک دنیا کا غلبہ تعلقات کی کمی وغیرہ بیس مضمون بہت ہے۔ اسی مشابہت کی بنا پر ان شانوں کا نام اصطلاح میں قدم مولی (بعنی نسبت موسویہ) اور قدم عیسی (بعنی نسبت عیسویہ) ہوگیا تو قدم مولی ایک خاص نسبت محمدی صلی الله علیہ وسلم کا نام ہے جو مشابہت رکھتی ہے مولی سے چونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم جامع صلی الله علیہ وسلم کا نام ہے جو مشابہت رکھتی ہے مولی سے چونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم جامع ملک اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو مشابہت رکھتی ہے مولی سے چونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا نام ہے جو مشابہت رکھتی ہے مولی سے چونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا نام ہے جو مشابہت رکھتی ہے مولی سے جو مکال موسوی ہے بلکہ اس مستنفید ، ونا نہ اس حی مستنفید ، ونا نہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ کمال موسوی ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ کہال موسوی ہے بلکہ اس

حسن يوسف دم عيسي يد بيضا داري آنچي خو بال جمه دارند تو تنها داري

حب جاہ کے مرض کا پینمشکل سے چلتا ہے

قرمایا کے حب جاہ ایسامرض ہے کہ اس کا بیتہ جانا مشکل ہے جب کوئی واقعہ بیش آوے اور گرانی موتب بیتہ جاتا ہے کہ افوہ ہم میں مرض حب جاہ کا ہے جنانچہ ایک حکایت بیان فرمائی کہ ملائحہ و وفاروق جو بیوری مصنف شمس باز غیر مرض حب جاہ کا ہے جنانچہ ایک کی ان کولوگوں کی نظر میں بے قدر کرنا چو ہوئی مصنف شمس باز غیر موسے شخص مولوی عبدالحکیم سیالکوئی ان کولوگوں کی نظر میں بوا۔ ملائحہ و جائے ہے ہا کہ موسی سے سی شخص کا انتقال ہوا۔ ملائحہ و جائے ہے کہا گیا۔ مولوی عبدالحکیم صاحب نے چیکے سے کہا کہ جمع صاحب سے خیار جنازہ پڑھانے کے لئے کہا گیا۔ مولوی عبدالحکیم صاحب نے چیکے سے کہا کہ جمع مواحب سے نہاز جنازہ پڑھانے کے لئے کہا گیا۔ مولوی عبدالحکیم صاحب نے چیکے سے کہا کہ جمع مواحب نے چیکے سے کہا کہ جمع مواحب نے جی کے دیں تراوہ ہے قراءت بھار کر پڑھا کہ سب لوگ من اور معقول آدمی تھے لیکن و بینات نہ جانے تھے وہوکہ میں آگے نماز جنازہ میں قراءت شروع کر دی۔ سب لوگ کہ یہ گئے کہ یہ شخص عالم نہیں محض جانل ہے۔ بھران کی وقعت لوگوں کی نظروں میں یالکل نہ رہی۔

ولايت سلب كريينے كے معنی

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک بزرگ ایسے تھے کہ وہ جس بزرگ سے مصافحہ کرتے

تصان کی ولایت سلب کر لیتے تھے اخیر میں انہیں ایک ایسے بزرگ ملے جنہوں نے ان بزرگ کی ولایت بھی اور جننے برزگوں کی ولایت سذب کر چکے تنے وہ سب ولایتیں بھی ایک زم ہے سلب کرلیں۔اس پرحضرت بینے پھراس ہے ختیق بیان فرمائی کہ دوحالتیں ہیں ایک تو حالت نسبت مع الله كى ب ياجومتعلق مونسبت مع الله كم مثلاطا عت وعماوت جوسبب م قرب الى الله كاوه تؤموہوب ہے۔ لینی تق الل كى عطائے جوموجب ہے قرب كى يامرت ہے ہر قرب یر\_اس برتوکسی کا اختیار نہیں \_اورایک ہوتی ہیں کیفیات نفسانیان میں طبیعت کی خصوصیت کو اوراسپاپ طبعیه کوبھی دخل ہے مثلاً کیفیت شوقیہ۔ کہ میر کیفیت مسبب ہے بحض اسباب طبعیہ ے مثلاً مزاج میں قوت ہونا۔ صحت کا اجھا ہونا۔ ہر طرح کا اطمینان ہونا لیتنی معاش کی طرف ہے بھی اظمینان ہواوراعدا کی طرف ہے بھی کوئی اندیشنہیں۔ان سب اسباب کا خاصہ۔ ، ، ایک شم کی کیفیت شوقیه نشاطیه پیدا ہوجاتی ہے۔سویہ کیفیات نشاطیہ قوت خیالیہ کے ذراجہ ہے مغلوب ہوسکتی ہے۔جس کا اثریہ ہوتا ہے کہ ایک شم کی غباوت اور افسر دگی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے بعض طبیعتیں الی کمزورو کم ہمت ہوتی ہیں کہاں افسردگی کی وجہ سے براہ سل عبارت جیمور بیٹھتے ہیں۔اس طرح ان کوضرر دین کا بھی ہونے لگتاہے بواسطہاں کی تم ہمتی کے اس کو عوام سجھتے ہیں کہ ولایت سلب کرنی جیسے سی کوئی لٹھ مارے اور وہ اپنی کم ہمتی کی وجہ ہے یا خُ وقت کی نماز چھوڑ دیے تواس کوکوئی کیے کہ ٹھ مار کرولایت سلب کرلی۔

#### القائے نسبت کے معنی

ایک صاحب نے پوچھا کہ شخ جوالقائے نسبت کرتا ہے اس کے کیامعنی فرمایا کہ اس کی استی القادر رشفقت میں میہ برکت ہوتی کہ اللہ تعالی نسبت القافر ما دیتے ہیں جیسے استادا گر توجہ اور شفقت کے ساتھ پڑھاوے تو شاگر دیے قلب میں اللہ تعالی مفامین القافر ما دیتے ہیں ہیں اللہ تعالی مفامین القافر ما دیتے ہیں ہی القااستادیا شخ کافعل نہیں۔ بہی سبب ہے کہ اس قسم کے اجازہ کو فقہاء نے ناجائز کہا ہے کہ مشائل میں میں میں سبب کے کہ تم بنا دو ماہر کر دینا کسی کے افتیار میں نہیں اور بتا دیا تعقیار میں نہیں اور بتا دینا افتیار میں ہے۔ بھران صاحب نے عرض کیا کہ یہ جوشہور ہے کہ مشائل بعت کے وقت اجمالاً القائے وقت القائے نسبت کرتے ہیں اس کا بہی مطلب ہے فرمایا کہ بیعت کے وقت اجمالاً القائے

نسبت ہوجاتا ہے لیمن مناسبت مجملہ حق تعالی کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہے اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہوگیا تو گویا اللہ کے ساتھ درفع اللہ کے ساتھ درفع احتمال م کا وظیفہ

ایک صاحب نے شکایت تحریفر مانی کہ مجھے ہرروزاحتلام ہوجاتا ہے اس کی کوئی تذبیرارشاد فرمائی جادے۔حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں سے منقول ہے کہ سورونور پڑھ کر سونانا فع ہے۔ حفظ کا وظف اگر قوت حفظ نہ ہو حفظ منا سب نہیں

ایک پخت عمر کے دیہاتی طالب علم نے تحض دعا کرانے کے لئے سفر کیا انہوں نے گایت کی کہ میں کلام مجید بھول بھول جا تا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یاعلیم (بار) بعد نماز فجر بیڑھ کر قلب پر دم کرلیا کرلو۔ پھر فرمایا کہ اس کے لئے سفر کی کیا ضرورت تھی۔ فقط لکھ دیتے میں دعا کر دیتا۔ بس اتن کی بات کے لئے اتنا وقت بھی صرف ہوا اور اتنا خرج بھی پڑا۔ خط ہے بھی دعا ہو کہ تا تا وقت بھی صرف ہوا اور اتنا خرج بھی پڑا۔ خط ہے بھی دعا ہو کتی تھی ۔ پھر فرمایا تم کوئی سورت سنا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے یا دکر تے لیکن کوئی سورت میں نہیں سنا سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ بہیں کس نے حفظ شروع کرایا اگر حافظ اچھا نہ ہوتو حفظ نہیں کرنا چاہئے۔ اگر استے دن میں ایک سورت مساری عمر یونہی کر معذور ہو چھوڑ دو حفظ کرنا۔ کتا ہیں پڑھواردو کی مسئلہ مسائل کی کیا اور اگر حفظ نہ ہوتا ہوتو حفظ کرنا فرض نہیں ۔ جسبیا دہی نہیں ہوتا چھوڑ دود کھے کر پڑھ لیا کرو۔ اور اگر حفظ نہ ہوتا ہوتو حفظ کرنا فرض نہیں۔ جسبیا دہی نہیں ہوتا چھوڑ دود کھے کر پڑھ لیا کرو۔ نیجر شاید دیکھتے دیکھتے یا دبھی ہو جا وے مسائل کی کتا ہیں پڑھا نے تا شروع کر دو آخر وہ بھی تو فرض ہیں پڑھو۔ کریا انہیں بڑھا نہوں کر دو آخر وہ بھی تو فرض ہیں پوھو۔ کو مسئلت میں پڑھو۔ خودا نے سے کہ نہیں دیا کہ مصیبت میں پڑھو۔ فرض ہیں پڑھو۔ خودا نے سے کھنے نیو کہ کیا انہیں بڑھا نے بی پڑھو۔ خودا نے سے کھن نیں دیا کہ مصیبت میں پڑھو۔

شنخ كازياده مقرب بننے سے حسد بيدا ہونے لگتا ہے

فرمایا کے زیادہ مقرب بننے ہے لوگوں سے حسد پیدا ہونے لگنا ہے میرے یہاں کوئی مقرب نہیں ہدیں ہیں ہے کہ مجھے کی سے خصوصیت نہیں۔ جس سے ہے کیکن دل میں ہے۔ معاملات میں سب کے ساتھ کیسال ہوں۔ کوئی ناز نہ کرے کسی بات کا۔ کوئی مقرب

ند ہے۔ ہر خص کو ہراہ راست مجھ سے معاملہ رکھنا جا ہے۔ میرے یہاں سفیروں کے واسطہ کا قصہ نہیں۔اس میں بڑی بڑی خرابیاں بیدا ہوجاتی ہیں۔

# حدیث پر بھھاشکال اوراس کا جواب

ایک صاحب نے اس حدیث پر پھھاشکال کیا۔ ان یشاد الدین احد الا غلبه حضرت نے فربایا کہاس کا مطلب بیہ کہ ہرامر میں فضیلت اور غزیمت پر کمل کرناممکن نہیں جب کوئی اس کی کوشش کرے ہمیشہ مغلوب رہ گا۔ خلاصہ بیک دزیادہ کا وش اور مبالغہ سے خضور سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ گویا پر بیٹانی سے بچایا ہے کیونکہ لوگ احاطہ کی کوشش کرتے اور احاطہ مکن نہ تھا تو یہ پر بیٹانی ہوتی کہ ہم فضیلت سے رہ گئے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ رہ گئے بلاسے رہ گئے ۔ اور رازاس میں بیہ کہ بیفسیلت ہی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ رہ گئے بلاسے رہ گئے ۔ اور رازاس میں بیہ کہ بیفسیلت ہی خرمادیا کہ وہ فرمایا کہ نہیں ہے کہ بیفسیلت کہاں۔ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ نہیں ہے کہ بیفسیلت کہاں۔ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ قرآن وصدیث تو تصوف کے بعد پڑھے تب لطف ہے بلکہ بوستال بھی بعد تصوف پڑھے۔ نہیں کہ کہ کا وقت

ایک نوداردصاحب کوحفرت نے چھٹیج لا الله الله کی بعد تہجر تعلیم فرما کیں اور یہ بھی فرما کیں اور یہ بھی فرما کی اور یہ بھی فرمادیا کہ اگریجیلی رات اٹھنا دشوار ہوتو بعد عشاء بل وٹر تہجد کی نیت ہے کھے رکعتیں بڑھ لینا کافی ہے۔ تعدادر کعتوں کی زیادہ تر آٹھ ہونی چاہئے۔ باتی بھی شوق ہوتو بارہ تک اور بھی کسل ہوتو جارد کعت تک۔

#### ذنهن کی درسی کا طریقه

ذہن کی درنتگی کے لئے فرمایا کہ بعد ہرنماز کے یاعلیم اکیس بار پڑھ لیا کریں۔ سر

### مسى اميدكي وجهه معاف كرنا

فر مایا کدحق العباد جبکہ صاحب حق کے ورثہ سے معاف کرالے معاف ہو جاوے گا۔ اوراگر بامید کسی چیز کے صاحب حق نے معاف کیا تھا اور بیا میداس مدیون نے دلائی تھی

اوروہ چیز پھراس کونیدے تو معاف نہ ہوگا۔

#### گناه کا کفاره

ایک بارفرمایا که آنکھوں کو ینچےرکھوا وراس گناہ کے کفارہ کے لئے بچیاس تفلیس روز انہ پڑھا کروا در مجھ کو برا برحالات ۔ سے اطلاع دیتے رہا کرو۔

### امتحان كى كامياني كاوظيفه

ایف اے کے امتحان کی کامیا بی کے لئے ایک صاحب نے کوئی وظیفہ یا تعویذ ما نگاتھا تحریر فرمایا که روزانہ یاعلیم بار بعد نماز فجر پڑھ لیا کرواورامتحان کے روزاس کی کثرت رکھو۔ **بوا** سبر کا وظیفہ

بواسیر کی شکایت پرتحر برفر مایا کہ بعد نماز فجر ہارالحمد شریف پانی پردم کرئے بیا سیجئے۔ تقد مرکی اجمالی تفہیم

تقدیر کے بارے میں بس مجملاً اتناسمجھ لینا کافی ہے کہ تو فیق نیکیوں کی اللہ تعالیٰ ویتا ہے اور جس طرح تو فیق نیکیوں کی اللہ تعالیٰ ویتا ہے اور جس طرح تو فیق دی ہے اس طرح بندہ کو اختیار انسان کو بدی کرنے کا بھی ہے۔ بیقر کی طرح مجبور نہیں ہے۔

#### علامت مقبوليت

فرمایا که اصلی حالت عقائد اختیاریه کی صحت اور اعمال ضروریه کی پابندی اور معاصی سے اجتبا اور دنیا ہے محبت نہ ہونا ہے جس کو بیمیسر ہے وہ عنداللہ مقبول ہے۔

# ندامت كانفع بهى معمولات سے كمنہيں

ایک صاحب نے لکھا کہ معمولات علی التواتر حسب دلخواہ پورے طور پر وقت پر ادا نہیں ہوتے سخت بریشانی اور ندامت ہوتی ہے جواب میں تحریر فر مایا کہ یہ پریشانی اور ندامت بھی تفع میں معمولات ہے کم نہیں۔

#### قساوت كئ علامت

فرمایا که تساوت میہ بے کہ گناہ سے نفرت ند ہوا ورطاعت سے رغبت ند ہو۔

# حفظ صحت مقدم ہے مستحب کی تحصیل ہے

فرمایا کہ حفظ صحت کی مصلحت کسی مستخب کی تخصیل سے مقدم ہے۔ مثلاً صبح کو ہوا خوری کے لئے جنگل کی طرف جانامسجد میں اشراق کی نماز کے لئے تا طلوع آفاب جیٹھے رہے سے افضل ہے۔

# جس سے کام لینا ہواس کی سہولت کا ہرطرح خیال رکھو

ایک صاحب نے بالکل بھیکی سابی سے خطالکھا مشکل سے پڑھا جاتا تھا بنہ بھی ایسا ہی لکھا تھا حضرت نے واپس بھیج دیا کہ پڑھا نہیں جاتا۔ بنہ کے حصہ کو خط میں سے بھاڈ کرلفافہ پر جسیاں کردیا۔ گونہایت غور سے اگر پڑھا جاتا تو پڑھا جا سکتا تھا لیکن فرمایا کہ ہم کیوں زحمت برداشت کریں جس کو دوسرے سے کام لینا ہواس کو چاہئے کہ جہال تک ہوسکے دوسرے کو ہوات دے۔

### طالب حق کوکسی کی ناراضی کی کیا پرواہ

فرمایا کہ طالب حق کوکسی کی ناراضی کی کیا پر وا۔ اپی طرف ہے کسی کو دشمن نہ بنانا جائے۔ اس پر بھی اگر کوئی ناراض ہو ہوا کرے حق تعالیٰ مددگار ہے اس پر نظر رکھنا جا ہے اوراس کوراضی رکھنا جا ہے بلکہ بعض اوقات ہو خات کی ناراضی سبب ہوجاتی ہے بہت کی آفات سے بہنے کا۔ کشف کی ہنا ہر کسی مسلمان کا دل شکستہ کرنا

#### دیانت سے بہت بعید ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ پولیس میں ایک جگہ خالی ہے مل جاوے تو ساری پر بیٹانیاں دفع ہوکر شکدتی بھی دور ہوجاوے مگر ایک شاہ صاحب جو یہاں ہیں قبل اس جگہ کے خالی ہونے ہی کے جواب دیدیا تھا کہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے اس لئے مجبوری ہے۔ حضور میں بادب دعا کا ملتی ہوں اس پر حضرت والانے تحریر فرمایا کہ دل وجان سے دعائے کا میابی کرتا ہوں۔ قسمت کی یقینی خبر بجز نبی کے کسی کوئیس ہوسکتی اور کشف وغیرہ خود مشکوک ہے۔ اس کی بناء برکسی مسلمان کو دل شکستہ کرنا دیا نت سے بہت بعید ہے۔ آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ پرنظر رخیس اور بعد عشاء یا لطیف گیارہ سو بارہ پڑھیس بھراول آخر درود شریف گیارہ بار پڑھ کردعا کریں جو بہتر ہوگاوہ ہور ہے گا۔

## كمال توبه بيہ ہے كەزبان سے بھى تضرع كے ساتھ ہو

ایک صاحب نے لکھا کہ گناہ کبیرہ کے بعد دل پر گھبراہ میں ہوجاتی ہے۔ طبیعت کی گئی روز تک گھبراتی ہے اور خوب گڑ گڑ اکے استغفار کرنے سے دل پر شرمندگی چھاجاتی ہے اس کے لئے کیا کروں ۔ فرمایا بیشرمندگی وخوف فی نفسہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ بھی ایک فتم کی تو ہہ ہے گر کمال تو ہدکا بیہ ہے کہ ذبان ہے بھی تفترع کے ساتھ ہو۔ پس اس رکاوٹ کا مقابلہ تکلف وہمت سے کیا جاوے اور خواہ کتی ہی تکلیف ہوگر رکاوٹ پر ممل نہ کیا جاوے۔

# شیخ کی خشونت بھی نفع کثیرر کھتی ہے

ایک صاحب نے جن کونشت و برخاست کی چھوٹی چھوٹی باتوں پرمواخذہ کر کے والیس کردیا گیا تھا ایک خطالکھا جس میں اپنی نہایت اچھی حالت کا اظہار کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھتے میری خشونت بیکا رئیس ہوتی۔ ان کو بہت نفع ہوا خشونت علاج ہوتی ہے۔ بہت سے امراض کی ۔ کھوٹی چاندی کو جب تک آپنے نہوی جاوے اس کامیل زائل نہیں ہوتا بہت سے امراض کی ۔ کھوٹی چاندی کو جب تک آپنے نہوں والی دواوروہ پانی میں ڈال بھی دی گئی اگر وہ چاندی کے کہ ہائے میں جلی۔ جھے سرد پانی میں ڈال دواوروہ پانی میں ڈال بھی دی گئی تو کیا ہوگا وہی کھوٹ رہے گی۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ''حالات پڑھ کر تو کیا ہوگا وہی کھوٹ رہے گی۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ''حالات پڑھ کر مسرت بے اندازہ ہوئی۔ شکر الہی بجالا میا اور دعائے ترتی کی مناسب ہے کہ گاہ گاہ خط و

# نماز کا وفت شرعاً اجارہ سے سنتی ہے

ایک شخص نے کہا کہ یہاں کارخانہ میں صاحب لوگوں کی چوری ہے ہم لوگ نمازادا کرتے ہیں تو نماز ہوجاتی ہے مائیں تحریر فرمایا کہ ہوجاتی ہے۔ نماز کا وقت شرعاً اجارہ ہے مشتیٰ ہے گر

لیے چوڑے وظیفے پڑھ کرکام میں جن نہ کریں اورا گرکام تھیکہ پر کرتے ہونو کوئی شہرای نہیں۔ فرکر و تعلی کی تعلیم سے صفائی معاملہ واجتناب معاصی کی تعلیم مقدم ہے

ایک صاحب جوسلسله میں داخل ہونے کے لئے سفر کرنا جا ہے ستھ اور رشوت میں بھی بہتلا ستھ انہوں نے ذکر وشغل کا شوق ظاہر کیا تھا۔ اس پر حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ جب رشوت بالکل چھوٹ جاوے اس وقت طریقہ ذکر وشغل کا یو چھے۔ اور آپ کے خط میں ہے۔ فکر نہیں ملا۔ اگر آپ نے بھیجا تھا اور میری غفلت سے کھلنے میں ضائع ہوا تب تو میرے ذمہ تھا میں نے جسپاں کر دیا اور اگر آپ نے نہیں بھیجا تو اگر اب کی بار کوئی خط آ و نے فکر نہیں بھیجا تو اگر اب کی بار کوئی خط آ و نے فکر نہیں بھیجا تو اگر اب کی بار کوئی خط آ و نے فکر نہیں جھیجے۔

### اینے ذمہ کل سے زیادہ بارنہ لے

ایک مدرسہ کے مہتم صاحب نے لکھا کہ ایک مدرس کی کمی ہے (جو مستعفی ہو گئے تھے)
ہراس ہورہا ہے۔ اس پرتج برفر مایا کہ ہراس ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک آ ب کے
خیالات سیح نہیں ہوئے اگر کسی خاص ورجہ کے کام کا قصد کر رکھا ہے تو اس کی اصلاح کرنی
عیا ہے اور وہ اصلاح یہ ہے کہ یہ قصد کر لیا جاوے کہ جننا سامان ہوگا اتنا کام کریں گے جننا
سامان نہ ہوگا نہ کریں گے اورا گر کسی خاص ورجہ کے کام کا قصد نہیں ہے تو پھر ہراس کیا۔

## صرف مصائب حقیقی مسبب ہوتے ہیں معاصی سے اور مصائب صوری وحقیقی کی تعریف

فرمایا کہ مصائب کا معاصی ہے مسبب ہونا بیتمام مصائب کے لئے نہیں بلکہ حقیق مصائب کے لئے ہے۔ کیونکہ ایک صوری مصیبت ہوتی ہے جیسا کہ سی معثوق کا کسی عاشق کو زور ہے آغوش میں دبالینا۔ جس سے اس کی ہڈی پہلی بھی ٹوٹے گئے۔ بیصورت مصیبت ہے۔ جس کا انر محض جسم پراورروح حیوانی پرہی ہوتا ہے۔ روح انسانی اس سے محفوظ اورلذت میر مونی ہے اور ایک حقیق مصیبت ہوتی ہے جیسے ایک وغمن سے دوسر ہے وہ کی تکلیف کیر مونی ہے۔ ایس قرآن مجید کی آیت و مااصاب کی من مصیبة فیما کسبت اید یک میں حقیقی مصیبت مراد ہے اس لئے لامحالہ اس کے مخاطب بھی وہی ہوں گے جو اس حقیقی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ باقی اہل اللہ مثل انبیاء واولیائے کاملین اس کے مخاطب نہیں کہ ان کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ باقی اہل اللہ مثل انبیاء واولیائے کاملین اس کے مخاطب نہیں کہ ان کی مصیبت محض صوری ہے۔ حقیق نہیں بہی وجہ ہے کہ وہ دل سے پریشان نہیں ہوتے گوجم متالم مصیبت محض صوری ہے۔ حقیق نہیں بہی وجہ ہے کہ وہ دل سے پریشان نہیں ہوتے گوجم متالم مواور ثمرہ اس کار فع درجات ہوتا ہے اور یہی جال بچوں کی تکلیف کا ہے۔

## طريق كى مناسبت كاطريقه

فرمایا کہاں طریق کی مناسبت تو شخ کے پاس رہنے سے اور افادات کے سننے سے حاصل ہوتی ہے خصوص کام کرتے رہنے اور اطلاع دیتے رہنے ہے۔

#### ياس واضطراب كاعلاج

ایک اہلکار نے خط لکھا کہ بہت سے وظیفے پڑھے لیکن ترقی تنخواہ باوجودا ہتھے کام ہونے کے نہیں ملتی ہمیشہ محروم رہتا ہول۔اس یاس واضطراب میں جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ آخر کیا کروں ہے کرتا ہوں کہ آخر کیا کروں ہے کریا ہوں کہ جس قدرتد بیرامکان میں ہواس میں تد بیرمع دعاء اورجوا ختیار میں شہواس میں صرف دعا اور اس کے بعد بھی ناکا می ہوتو صبراور یہ بھینا کہ اس میں بہتری ہوگی۔اس سے زیادہ میں نہیں جانا۔

# غايات وثمرات كى طلب يشخ

# سے عبث ہے اس کئے کہ بیغیرا ختیاری ہیں

ایک صاحب نے لکھا کہ میری دلی تمنائقی کہ زمانہ تعطیل میں دربار بندگان والا میں حاضر ہوں اس حاضر ہوں اس حاضر ہوں سے محض مین غرض ہے کہ صحبت بابر کت سے تو نیق اللی زیادہ ہورائخ الاعتقادی اور دل میں خدا کی محبت بڑھے تی خریفر مایا چونکہ میا مورخود غایات وثمرات ہیں جو نہ میرے اختیار میں ہیں نہ آ ہے کے۔اس لئے اس بناء پر تو آ نامحمل ندم ہے البعت اگر صرف نہ میرے اختیار میں ہیں نہ آ ہے کے۔اس لئے اس بناء پر تو آ نامحمل ندم ہے البعت اگر صرف

یغرض ہوکہ میری با نیں سنے گااور جو مجھ سے پو جیما جائے گامیری معلوم اوردائے کے موافق جواب سنے گاتو آنے کا مضا کفتہ ہیں۔ گریا مراطلاع کے قابل ہے کہ بیضرور نہ ہوگا کہ میں ان ایام میں بالالتزام وطن میں مقیم ہول۔ اتن مدت تک آزادی کورو کنا دشوار ہے۔ اگر میرا ول کہیں جانے کو چاہے گاتو بلاتکاف چلا جاؤں گا۔ ان سب امورکود کھیے لیجئے اور مصارف خود برداشت فرمانا ہوں گے۔ اگر آ ہے تو یہ خط آتے ہی دکھلا دیجئے۔

اہل اللہ کی صحبت میں ضرور فائدہ ہوتا ہے گوشدیاً ہوالبتہ طلب کی کمی سے مقصود میں دبر ہوتی ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت والاسے نیز دوسرے اہل اللہ ہے تعلق رکھتے ہوئے ایک مدت ہوگئی مگراپنی حالت اس مشہور شعر کے بالکل مطابق ہے۔

خر عیسیٰ اگر بہ مکہ ردد باز آید ہنوز خر باشد
اور یہ بھی لکھا کہ زیادہ پر بیٹانی اس کی ہے کہ اگرا جسان کا حصول ممکن تہیں تو کاش اس
کی تخصیل کا خیال ہی دل سے نکل جا تا۔ بس اولا تو یہ فرمادیں کہ آیا ہم بیس صلاحیت حصول
مقصود ہے یانہیں ۔ اور دوم کہ ہمارے مدرسہ بیس عنقریب تین ماہ کی تعطیل ہونے والی ہے۔
مقصود ہے یانہیں ۔ اور دوم کہ ہمارے مدرسہ بیس عنقریب تین ماہ کی تعطیل ہونے والی ہے۔
اگر آپ کے نزدیک آپ کی خدمت بیس حاضر ہونا مقصود کے لئے نافع ہوتو قدم ہوئی کیلئے
تارہوں اور اگر خدانخواستہ آپ کی خدمت بیس کا مہانی کی توقع نہ ہوتو آپ بیوجہ اللہ اس کی
تعیین فرمادیں کہ کس کے پاس جاؤں۔ جوابا تحریفر مایا کہ قبل طلب وقبل سعی وقبل عمل وقبل
تعیین فرمادیں کہ کس کے پاس جاؤں۔ جوابا تحریفر مایا کہ قبل طلب وقبل سعی وقبل عمل وقبل
حضور خدمات حضرات اہل اللہ جوآپ کی حالت تھی کیا بالکل اب بھی وہی حالت ہے۔ یکھ
جواب دیں گے تو یہ ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ نقاوت نہیں ۔ ضرور نقاوت کے قائل ہوں گے گو
جواب دیں گے تو یہ ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ نقاوت نہیں ۔ ضرور نقاوت کے قائل ہوں گے گو
اس کے ساتھ یہ بھی کہد دیں کہ نقاوت تو ہے مگر اس کو اعتداد واستقر ارنہیں کہی حضور ہے بھی
غیبت بھی تو یہ ہے بھی ضعف بھی کھی کھینے ہوتی ہوتی ہی نہیں تو یہ سلیم کیا جاوے گا مگر
اس کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو محروی و ناکا می کہا جاوے۔ کیا اگر مریض کا مرض

روزانه شيئأ فشيئأتكم بهوتا جاوے اورصحت شيئا فشيئا برهتی جاوے تو کياعلاج کوغيرمفيد کہبيں کے بلکہ قاعدہ تو بیہ ہے کہ اگر بیرتفاوت مریض کوبھی محسوس نہ ہوصرف طبیب ہی کواییے قواعد طبیہ ہے معلوم ہوتا ہواوروہ اس کا تھکم کرے تب بھی مریض کو واجب ہوگا کہ تسلیم کرے اور حَن تعالَى كااولاً ادراطباً ثانياً شكر كزار موورنه يخط حِنّ ادركدورت اطباء كا توى انديشه ہے۔ جو احيانا مفضى بوجانا سلب تعمت كى طرف تحسبونه هينا وهو عندالله عظيم وهمريض یخت غلطی کرر ہاہے کہ خودایے مرض کے متعلق ممتنع البرء ہونے کی تشخیص کرر ہاہے اوراس ہے بور رکزاس کی بیا مطلی ہوگی کہ اس کو خدا تعالی نے عزم دسامان کا معالجہ کا دیا ہواوروہ اس کی ناقدری کر کے میتمنا کرے کہ کاش عزم ہی دل سے نکل جاتا کہ بےفکری سے دوسرے فضول بامضر کاموں میں یکسوئی ہے مشغولی ہوتی مولانا اگر طلب اور حق تعالی کے ساتھ زیادت تعلق محبوب ہے تو کیا دوسرا کا م بھی اس پرتر جیج رکھتا ہے یالا ممین کے کہنے سے صدمہ ہوسکتا ہے۔اس سے تو شبہوتا ہے کہ حق کی طلب ہی نہیں بلکداس کے معنی تو سے ہوئے کہ مطلوب مطلقاً تو مطلوب نبیس مال اگر وہ وعدہ وصال کرے تو کوشش کریں ورنہ کولی ماریں ۔ سبحان اللہ کیسی المجھی طلب ہے مولا ناایک فحبہ عورت بھی اینے طالب سے اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ چہ جائیکہ حضرت حق جل شانہ اب اس پر بطور تفریج کے کہتا ہوں کہ اگر بقول آ ب کے آ پ کی محرومی کوشلیم کرلیا جاوے تواس کی وجداب مجھ کیجئے کہ بیشان طلب ہے اگر ميه بيت توالله كي امان \_اصلاح فيجيّ اورعنايتين ويكهيّ -

آ خرخط ہیں جو یہاں تشریف لانے کے متعلق معلق مشورہ طلب کیا ہے سوحضرت اس کا فیصلہ میں نہیں کرسکتا بلکہ آپ خود کر سکتے ہیں کیونکہ شرط نفع مناسبت اور کمال حسن ظن بحیث لایشر ک فیہ احداً ہے سواس کا اندازہ ظاہر ہے کہ میں نہیں کرسکتا پھر جوا مرمیٰ ہے اس پر لیعنی تعین مطلب اس کا فیصلہ میں کیسے کرسکتا ہوں۔

معاملہ کی صفائی دوسری چیز ہے اور معاصی دوسری

ایک صاحب نے عاجزی ولجاجت ہے معافی جاہی اس پرتحربر فرمایا کہ میں مسلمانوں

کا ایک ادنیٰ خادم ہول خود ہزاروں تقصیرات میں ملوث ہوں نہ کہ دوسرا میر اقصور وار ہواور میں معاف کروں۔ اگر بغرض محال آپ کے خیال میں کوئی بات ایسی ہوتو میں نے معاف کیا۔ گرمولا ناموقع برمعا ملہ کی بات تو کہی جاتی ہے خواہ خوشا مدسے یا غصہ ہے۔

### شخ ہے سارے تعلق سے قوی تعلق رکھنے کے معنی

# توحش عن المخلق مسبب ہے انس مع الحق سے اور بھی سبب ہوجا تا ہے انس مع الحق کا

ایک مرید نے لکھا کہ آ دمیوں ہے الگ تھلگ رہنے کو جی جاہتا ہے تو بات بات پر غصہ آ جاتا ہے مگر صبط کر لیتا ہوں۔ یہ کبر کا شائب تو نہیں فرمایا کہ یہ کبر نہیں ہے۔ تو حش عن الحق ہے۔ اس مع الحق کے اور کبھی سبب بھی ہو جاتا ہے انس مع الحق کا بے فکر میں ہوجاتا ہے انس مع الحق کا بے فکر میں ہوجاتا ہے انس مع الحق کا بے فکر میں ہوجاتا ہے اس مع الحق کا بے فکر میں ہوجاتا ہے اس مع الحق کا بے فکر میں نہ پڑیں۔

### مخلوق کے خیال سے ترک عبادت بھی ریاہے

ایک مرید نے لکھا کہ بعض وقت (بیہ خیال آ کرلوگ ریا کارکہیں گے یا اچھا کہیں گرا نفس خوش ہوگا ) نفل وغیرہ پڑھنے سے بازر ہتا ہوں کیا بیٹا کارہ ہر طرح سے محروم ہی رہے گا۔ تحریر فرمایا کہ ریا کا خیال تو شیطانی خیال ہے۔ باوجوداس خیال کے بھی ؟ م کرنا جا ہے اور مجھ سے کیا بوچھتے ہوکہ محروم رہو گے یا کیا۔ مجھ کو اپنا ہی حال معلوم نہیں پھر یہ کہ اپنی گوتا ہی جب سبب محرومی کا ہوتو دوسراعلاج کرے معلم کا کام اتناہے کہ طالب کام کرے اور اطلاع حالات ک دیگر جو بچھ پوچھنا ہواں سے بوچھے بدوں اس کے کوئی کھیر تو ہے بیں کہ چٹادی جاوے گ۔ اپنی غرض کے لئے کسی مسلمان کی مصلحت آزادی میں خلل ندو الناجا ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ میرے یہاں ایک دیندارنوکرہے۔ مجھے اس سے بہت انس ہے لوگ اس کو درغلاتے ہیں کہ مزدوری میں زیادہ تفع ہے۔ تعویذ مرحمت فر مایا جاوے کہ وہ میرامطیع رہے اور جھے سے علیحدہ نہ ہو۔ فر مایا کہ افسوس اپنی غرض کے لئے آپ ایک مسلمان کی مصالح اور آزادی میں خلل ڈالتے ہیں۔ اپنی اس خود غرضی کا تعویذ ڈھونڈ ہے۔

عقل کافتوی مقدم ہے شوق کے فتوی پر

فرمایا کے عقل کا فتو کی مقدم ہوتا ہے شوق کے فتو کی پراس کئے مقدم ہی پڑمل کرنا مناسب ہے۔ رضا اصل مطلوب ہے

فرمایا که رضااصل مطلوب ہے۔اگر ذوق شوق ند ہونہ ہی۔

تبرل اوقات مضربین تغیراحوال اس طریق میں لازم ہے دوام واستقامنت اصل چیز ہے

ایک مرید کے خط کے جواب میں تحریفر مایا کہ بہتبدل اوقات جو بضر ورت ہواہے کہ
یوجہ چھوٹی رات ہونے کے تکھلتی تھی ذرا بھی معتربیں۔ باتی تغیرا حوال اس طریق میں امر
لازی ہاں کی طرف النفات نہ فرماویں۔ دوام واستفامت اس طریق میں اصل ہے جس کا
آپ نے عزم فرمار کھا ہے۔ حق تعالیٰ مددوبر کت فرماویں بعد نماز فجر اور بعد مغرب سب برابر
ہے۔ اگر ایک جگہ بیٹھنا کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو چلتے بھرتے بھی کانی ہے۔ البت اگر ایک وقت
میں تو بیٹھنا ممکن ہواور دوسرے میں نہ ہوتو اس وقت کو ترجی ہے۔ جس میں بیٹھنا ممکن ہے۔
میں ترمندگی کا ندارک

ایک صاحب نے عرصہ سے خط نہ لکھنے کی وجہ سے شرمندگی ظاہر کی تھی فرمایا کہ

شرمندگی کا تدارک بہی ہے کہ حالت سے اطلاع دینا شروع کردیں۔ تکدر شیخ سخت مصر ہے دنیا کیلئے بھی دین کیلئے بھی

فرمایا کہ شخ کے قلب کو ہرگز مکدرنہ کرے اگراس کو جھوڑ ناہی ہوتو بلااطلاع کے جھوڑ دے۔ دے۔ ورند دنیا دی زندگی اس کی تلخ ہوجاوے گی۔ تادم نزع اس کو جین نصیب نہ ہوگا جس کو یقتین نہ ہووہ آز ماکر دیکھ لے اور ایک طرح دین کا بھی نقصان ہوسکتا ہے وہ یہ کہ ذوق و شوق جا تارہ تا ہے۔ اگر ہمت کرے اور طبیعت پر جرکرے تو دینی اعمال میں پچھ فرق نہیں آتالیکن وہ جوایک میں کی تو نیق وہ جاتی رہتی ہے۔ اگر ہمت سے کام لے تواب بھی قادر ہوسکتا ہے اور اگر ہمت نہ کی تو دینی اعمال کی بھی تو نیق ندر ہے گی۔ اس اعتبار سے شخ قادر ہوسکتا ہے اور اگر ہمت نہ کی تو دینی اعمال کی بھی تو نیتی ندر ہے گی۔ اس اعتبار سے شخ کے تکدر کرنے میں دینی نقصان بواسط بھی ہوسکتا ہے گو بلا واسط دینی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ ورسول کی اجازت کی حاجت نہیں اللہ ورسول کی اجازت کی حاجت نہیں

ایک صاحب نے لکھا کہ مناجات مقبول کی روزانہ ایک منزل پڑھنے کی اجازت جا ہتا ہوں تخریر فرمایا کہ اللہ ورسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد سی کی اجازت کی حاجت نہیں۔

#### محبت امرد كاعلاج

ایک صاحب نے لکھا کہ ایک لڑے ہے محبت ہوگئ ہے ہر دم دل مہی جاہتا ہے کہ اسے دیکھا کر دل اور حالت نا گفتہ بہ ہے تحریر فر مایا کہ اول علاج اس مرض کا بیہ ہے کہ محبوب سے ظاہری جدائی فور اُا ختیار کرلی جاوے۔ تتمہ علاج اس اطلاع کے بعد لکھوں گا۔

## عمليات مضربين طالب حق كيلئ

فرمایا کہ طالبان حق تعالی کے لئے عملیات کی طرف رجوع کرنا مناسب نہیں البعتہ دعا کرناسب جاجات مشروعہ کے لئے مسئون اور نافع ہے۔

### حضور کے دودرے ہیں

أيك صاحب في لكيما كهذكر كے وقت و نيزنماز ميں ندحضور قلب ہوتا ہے ندجميت

خاطر تحریر فرمایا کہ حضور کے دو درج ہیں اختیاری اور غیرا ختیاری اگراول مراد ہے تواس کے انتقاء کو آپ باختیار دفع کر سکتے ہیں اور اگر ثانی مراد ہے تواس کا وجود خود ہی مطلوب ہیں ہوتا گومحمود ہے گرمقصود نہیں بھرمفقو دہونے کا کیاغم۔

شكسكي ببنديده اداب

فرمایا کہ بس شکستگی ہی تو میری نظر میں ایک ول پسندادا ہے۔ طالب کی اعاشت منجانب اللہ ہوتی ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ اس غلام کے عیوب سے مطلع فرمایا جادے تحریر فرمایا کہ کوئی بات معلوم ہوگی کہدوں گا۔ باتی ایسے خص کوخود حق تعالیٰ اس کے عیوب برمطلع فرمادیتے ہیں۔

ہدیدلینابدوں کافی جان بہجان اور باہم مناسبت کے مناسب ہیں

ایک صاحب نے پانچ روپیدکامنی آرڈ رحفرت والاکی خدمت میں بھیجا۔ حضرت نے والیس کردیا اور یہ بھی لکھا کہ چاندی کے پاید کے پائگ پرسونے کی ممانعت ہے اور نفر وطلائی بٹن لگانا جائز لکھا ہے اس کا کیا سب ہے تحریر فر مایا کہ جب تک جان پہچان اور نیز باہم مناسبت اچھی طرح نہ ہو کسی چیز کو لیتے ہوئے شرم آتی ہے اور یہ بات حاصل ہوتی ہے کثرت ملاقات یا کثرت خطو کی بت کو لیتے ہوئے شرم آتی ہے افزید بات حاصل ہوتی ہے کثرت ملاقات یا کثرت خطو کی بت کو ایسے ہوئی اور حض نام آتی ہے افزید بات حاصل ہوتی ہے کہ میر نے چونکہ یہ بات اب تک حاصل نہیں ہوئی اور حض نام لکھنے ہے جھے کو کہاں تک یاد آسکت ہوئی اور ایس کے واپس کر دیا۔ واقعی نام دیکھی کر جھی کو تعلق بھی یا ذبیس آیا۔ یہ نتیجہ ہے کم خطو کی بت رکھنے کا اور ایک دلیل مناسب نہ ہونے کی خود آپ کے خط میں ہے کہ مسائل کا سبب یو چھتے ہیں جس کا آپ کو مناسب نہیں۔ بدوں اس قدر تعارف و تناسب کے دور قم دوبارہ نہ جھیجے اور وہ رقم جب تک میں منصب نہیں۔ بدول اس قدر تعارف و تناسب کے دور قم دوبارہ نہ جھیجے اور وہ رقم جب تک میں وصول نہ کروں میری ملک نہیں ہے شرعا آپ بو قراس کو ایسے مصرف میں لاویں۔

طريقه جواب اعتراضات

آیک شخص نے حصرت کی خدمت میں بچھاعتراضات لکھ کر بھیجے تھے۔تحریر فرمایا کہ مجھ کو جوابوں سے بچھ عذر ہے جس کا معلوم کرانا ضروری نہیں۔ آپ کواگر محض اعتراض کرنا ہے تو اس کا جواب ضروری نہیں اور اگر تحقیق مقصود ہے تو ایک شخص پرمحصور نہیں۔ اگر ایک شخص عذر کرے دوسرے سے تحقیق فر مالیجئے۔

#### علاج غيبت وعشق مجازي

ایک صاحب نے غیبت اور میلان الی الا مرد میں ابتلا کے متعلق کھاتو تحریر فرمایا کہ مراقبہ عقوبت نارر وزانہ پندرہ منٹ تک کیا جاوے اور صدور کے تقاضا کے وقت ہمت سے بھی کام لیا جاوے۔

# خوف کے ساتھ تو کل وعزم بھی ضروری ہے

ایک صاحب نے بہت سے اجھے انھے حالات لکھ کرید کھا کہ سب امور کے ساتھ اس کا بڑا خوف ہے کہ بہیں خدا نخو استدان باتوں میں کمی واقع نہ ہوجا و ہے۔ اس پرتح بر فر مایا کہ سے خوف بھی مقتضا ہے ایمان ہے۔ مگر اس کے ساتھ استحضار تو کل بھی ضروری ہے مع العزم لیعنی بیزیت رکھے کہ اللہ کی مدد ہے ہم اس پر منتقیم رہیں گے اور کمی ہوجا و ہے گی تو پھر عزم مان پر منتقیم رہیں گے اور کمی ہوجا و ہے گی تو پھر عزم مان در کیل ہے۔ تازہ کرلیں گے۔

### عورت کی نماز بلاشرکت دوسرے مرد کے کب درست ہے

ایک شخص نے پوچھا کہ ایک عورت اپنے خاوندیا باپ کے ساتھ بلاشر کت دوسرے مرد کے نماز پڑھ سکتی ہے یانہیں فرمایا کہ ہال لیکن بالکل ٹھیک چیچھے کھڑی ہو برابر کھڑی نہ ہو۔

### کتے کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آنے کے معنی

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حدیث میں توہ کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فریخے نہیں آتے۔اگرکوئی شخص مجبوراً پی جان و مال کی حفاظت کی غرض سے کتا پالے نو آیا اس کا گھر دحمت کے فرشتوں کے فرشتور حمل کا گھر دحمت کا گھر دحمت کے فرشتوں کے فرشتور میں کی صورت میں گناہ سے محفوظ رہے گا۔واللہ اعلم۔

### تعدیدامراض کی بھی شرطمشیت ہے

فرمایا کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہان کا تعدیبے ضروری

اور لا زم ہو کہ تخلف ہی ند ہو۔ بلکہ مثل دیگر اسباب مظنونہ کے اگر حق تعالی کو منظور ہوا تو تعدیہ ہوااور منظور نہ ہواتو نہ ہوا۔

# اختلاف مذاہب مانع مناسبت ہے

ایک شیعی نے استفادہ کی ورخواست کی اس پر فر مایا کہ اختلاف مذہب کی حالت میں مناسبت نہیں ہوسکتی اور بدوں مناسبت دینی نفع نہیں ہوسکتا۔

# عقل د نیوی کی قلت نقص نہیں برای چیز تو فیق ہے

فرمایا کی قل و نیوی کی قلت تقص نہیں چنانچے مدیث میں قلیل المتوفیق حیو من کثیر العقل و العقل فی امر الله بن مسرة لیخی تھوڑی توفیق زیادہ عقل ہے بہتر ہے (کیونکہ اگر عقل برواورتوفیق نہ بروتواس عقل ہے بہتر ہوں کی برونکہ اگر عقل برواورتوفیق نہ بروتواس عقل ہے بھی منتفع نہیں بروسکتا ۔مثلاً خیرو شرکی عقل ہے لیکن بدوں توفیق کے نیز کو حاصل کر سکتا ہے نیز اس کے کو تین بروں توفیق کی نیز کو حاصل کر سکتا ہے نیز اس کے کو تین بروں توفیق کامل ند ہو گر ضروری درجہ اس کا نافع ہوتا ہے کہ اس خیر کو حاصل کر سے گا اور (صرف) امر دنیوی میں عقل موجب مضرت ہے (کیونکہ اس سے انہاک فی مخصیل الدنیا پیدا ہوگا جیسا کھار یا اشباہ کھاری حالت دیکھی جاتی ہے) اور امر دین میں عقل موجب مسرت ہے (کیونکہ اس سے دین حاصل کر کے گا جو اصل مسرت ہے) ۔ف بیاس مضمون کی اصل ہے جوصوفیہ میں مشہور ہے جلبہ من جلبات المحق خیر من عمل الفقلین مضمون کی اصل ہے جوصوفیہ میں مشہور ہے جلبہ من جلبات المحق خیر من عمل الفقلین اس جذب کا حاصل وی توفیق ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل اللہ کا ونیا کے نشیب اس جذب کا حاصل وی توفیق ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل اللہ کا ونیا کے نشیب فیراز وتد بیرات وقی میں وقی نوفیق نہوں عقل نہیں بلکہ کمال عقل مقصود ہے۔

### تعلق باللوين كخصوصيات وعلامات

فرمایا کہ تعلق بالگوین ایک خاص منصب ہے جس کوعطا ہوتا ہے اس کاعلم ضروری غیر استدلالی دیا جاتا ہے نہ اس میں تدریخ ہے نہ تدبیر ونظر ہے۔ صاحب تکوین کی شان تو حضرت خصر علیہ السلام یا ملائکہ می ہوتی ہے کہ وہ بلا تامل ہے کہہ سکتا ہے۔ و معا فعلمته عن امری اور صاحب تکوین صاحب تفویض ہوتا ہے اور یہ یا در کھنے کی بات ہے کہ تا نیداور

تفویض متفائر ہیں۔ تائید فجور کے ساتھ جمع ہو علی ہے چنانچدار شادہ ان الله قد یؤید هذا الدین بالر جل الفاجو گرتفویض فجور کے ساتھ جمع نہیں ہو علی۔

### تهجد میں قضانمازیں پڑھنے کی اصلاح

فرمایا کہ ایسے خص کوجس کے ذمہ بہت ی قضا نمازیں ہوں میہ مشورہ دیتا کہ بجائے نفل تہجد کے قضا نمازیں ہوں میہ مشورہ دیا کہ بجائے نفل تہجد کے قضا نمازیں پڑھ لیا کر وہالکل مناسب ہے مگر مصلحت میہ ہے کہ دو چارر کعت تہجد کا بھی مشورہ دیا جاوے۔ ورند نفس میہ مشورہ دے گا کہ قضا تو دن میں بھی ممکن ہے نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ توا مجھنے کی عادت بھی بھی نہ ہوگ۔

### ذاكركوا يك ضروري مدايت

فرمایا کہ ذاکر کوضروری سامان طہارت وغیرہ کا سوتے وفت مہیا رکھنا ضروری ہے تا کہ عین وفت پرتنگی شہواور تاغہ معمولات کا شہو۔

# بعدامتحان طلب مهولت كي تدبير بتلاني حاسية

فرمایا یوں تو ہرامر میں دودرہے ہیں ایک عمل کا درجہ ہے اور ایک سہولت عمل کا ہر خف کا خودتو جی جاہتا ہے کہ سہولت کی تدبیر ہنلائی جاوے مگر شنخ کی طرف سے انتظار ہوتا ہے کہ اپنی کوشش ختم کر کے دکھلا دو جب عاجز ہو جاؤ کے تب اہل تصرف تو اپنے تصرف سے اور اہل تدبیرا پی تدبیر سے اس کا از البان شاء اللہ کردیں گے۔

### استيذان کی تا کید

فرمایا کہ بعضے لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں بڑی گندی بات ہے نہمعلوم گھر کی عورت گھر میں مواذن ہے نہمعلوم گھر کی عورت گھر میں مواذن لے نہمعلوم گھر کی عورت گھر میں وافل ہونا جائے۔ کے کر جب بلایا جادے گھر میں داخل ہونا جا ہے۔

### ہوائے نفسانی اور عقل معاد کا فرق

مولا ناروم فرماتے ہیں کہ ہوائے نفسانی حریص ہے بیتو وقی مصلحت کودیکھتی ہے اور

وہی مشورہ دیتی ہے بنس میں مصلحت وقت ہو برخلاف عقل معاد کے کہاس کوروز جزاکا خیال رہتا ہے اور وہ چہٹم انجام بیں رکھتی ہے اور اس گل کے لئے خار کی تکلیف برداشت کرتی ہے جونہ فرسودہ ہوگانہ خزال سے گرے گا بلکہ بدأ قائم رہے گا۔ خدا کرے کہاس کی بو کسی نا اہل کونصیب نہ ہو۔

عقل را اندیشه بوم الدین بود بهرآل گل میں کشیدآ ل رنج خار باد هر خرطوم زحتم دور از آل کیں ہوا پر حرص و خالے بیں بود عقل را دو دیدہ دریایان کار کہ فرساید نہ ریزد در فزال

ردوكدمين نفسانيت ضرورآ جاتي ہيں

فرمایا کے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ کی ہے الجھنامت اورا گرکوئی الجھے تو سب رطب ویا بس اس کے سامنے رکھ کرا لگ ہوجاؤ۔ واقتی اس قبل وقال اور دو و کد میں نفسائیت ضرور آجاتی ہے اورا یک باطل کا روہوتا ہے نیک نیتی ہے اور حدود کے اندر بیتو مامور بہہ ہاورا یک ہوتا ہے محض جدال و بدئیتی ہے بیمامور بنہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ اس پرمواخذہ ہو۔

عمل ناقص بنیاد ہے کمل کامل کی اسلیج مل تو ترک نہ کرے گوناقص ہو

ایک مرید نے لکھا کہ نہ نماز میں جی الگتا ہے نہ ذکر میں۔ نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے اور دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا کہ فرصت نہ ہو۔ جواب فرمایا کہ کام تو جس طرح آن بڑے کرنا ضروری ہے خواہ تاقص ہی ہو۔ تکمیل کا بہی طریقہ ہے۔ اگر بدنویس اس لئے مشق کرنا چھوڑ دے کہ اچھا نہیں لکھا جاتا تو اس کوا چھالکھنا بھی نہ آھے گا۔ اس سلسلہ میں فرمایا کھل ناقص کو بھی چھوڑ نانہ چاہئے جیسے بنیا دے مضبوط ہونے کا اہتمام تو کرتے ہیں گراس کے خوش نما ہونے کے چھپے نہیں چاہئے جیسے بنیا دے مضبوط ہونے کا اہتمام تو کرتے ہیں گراس کے خوش نما ہونے کے چھپے نہیں پڑتے اس میں دوڑے وغیرہ بھر دیتے ہیں اور بعد میں اس پر بڑے برے کی اور کوٹھیاں تیار ہوتی ہوتی ہوتی اس میں دوڑے کے اور کوٹھیاں تیار ہوتی اور جس طرح ہوسکے کرتا دے اصول کے موافق ہوجیا ہاں میں نقصان ہی ہوجیسے نماز گوناقص اور جس طرح ہوسکے کرتا دے اصول کے موافق ہوجیا ہیں جی نے گے اور جس طرح ہوسکے کرتا دے اصول کے موافق ہوجیا ہاں میں نقصان ہی ہوجیسے نماز گوناقص ہوگر ہو صدور میں تو وہ ہوجاتی ہے بلکہ ایسی عبادت پر اجر ذیا دہ ہوتا ہے۔ جس میں جی نہ لگے ہوگر ہو صدور میں تو وہ ہوجاتی ہیں جالکہ ایسی عبادت پر اجر ذیا دہ ہوتا ہے۔ جس میں جی نہ لگے ہوگر ہو صدور میں تو وہ ہوجاتی ہے بلکہ ایسی عبادت پر اجر ذیا دہ ہوتا ہے۔ جس میں جی نہ لگے

کیونکہ وہ مجاہدہ ہے۔ بیطریق بہت ہی نازک ہے۔ محض کتابیں پڑھ لینے سے کام نہیں چاتا نہم کامل اور ذوق تعلیم کی ضرورت ہے اور بیاس کوعطام و تاہے جس برحق تعالی اپنا فضل فرمادیں۔

### حكايت قوت يقينيه

قوت یقین کے متعلق بید حکایت بیان فر مائی کہ علاء بن حفری ایک صحابی ہیں جس وقت
اسلامی کشکر بحرین کوروانہ ہوئے ہیں در میان میں سمندر حاکل تھا کنارے پر پہنچ کر سب نے
رائے دی کہ ستیوں کا انظام کیا جاوے انہوں نے فر مایا کہ خلیفہ رسول اللہ ملی علیہ وسلم نے تاکید
فر مائی تھی کہ کہیں تھہر نانہیں میں تھہر نہیں سکتا ابھی جاوک گا اور حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ
آپ نے موی علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دیا تھا ہم نبی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام
ہیں ہم کو بھی سمندر میں راستہ دید ہے تھے ہے کہ کر سمندر میں گھوڑا ڈال دیا پھر تو سب ساتھ ہوئے اور
میاف سمندر سے پار ہوگئے۔ دیکھنے کے قابل بات ہے کہ اس پراطمینان کس قدر تھا۔خطرہ تک
مان سمندر سے پار ہوگئے۔ دیکھنے کے قابل بات ہے کہ اس پراطمینان کس قدر تھا۔خطرہ تک
رسکتا ہے۔ آئ کل با تیں بھھارتے پھرتے ہیں پہلے ان جیسا ایمان تو اپنے اندر بیدا کرلیں۔
مرسکتا ہے۔ آئ کل با تیں بھھارتے پھرتے ہیں پہلے ان جیسا ایمان تو اپنے اندر بیدا کرلیں۔
مرسکتا ہے۔ آئ کل با تیں بھھارتے پھرتے ہیں پر کہ ہی ہیں یافر شے قوت یقین وہ چیز ہے۔
مرسکتا ہے۔ آئ کل با تیں بھارے کا میں پر کہ ہیآ دمی ہیں یافر شے قوت یقین وہ چیز ہے۔
مرسکتا ہوا کہ ہیہ جواگئی تمام بحرین پر کہ ہیآ دمی ہیں یافر شے قوت یقین وہ چیز ہے۔
مرسکتا ہوا کہ ہیہ جواگئی تمام بحرین پر کہ ہیآ دمی ہیں یافر شے قوت یقین وہ چیز ہے۔

زبان سے ذکر جاری رکھنا احوط واسلم ہے

فرمایا کراہل تجربہ نے اس ہے بھی منع کیا ہے کہ تھن قلب سے ذکر کا خیال رکھا جاہ ہے۔
میں دھوکہ ہوجا تا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذکر زبان سے جاری رکھوخواہ قلب بھی حاضر نہ ہو کیونکہ
قلب سے ذکر کا خیال رکھنا اس کا دوام مشکل ہے اور دیریا بھی نہ ہوگا۔ زبان سے ذکر کرنے ہیں
ہے کہ ت ہے کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جائے گا اور قلب چونکہ ایک وقت ہیں دو طرف متوجہ
نہیں ہوسکتا اس لئے اس ہیں ذہول ہونا بعیز نہیں پس زبان سے ذکر جاری رکھنا احوط واسلم ہے۔

### اس طزیق میں سہولت کا انتظار نہ جا ہے

فرمایا کہ بیر مرض عام ہو گیا ہے کہ مہولت پہلے ہوائی کے بعد کام شروع کریں شرائع کی خاصیت رہے کہ پہلے کام شروع کریں اس کے بعد مہولت ہوگی لوگوں نے اس کاعکس کر دکھا ہے۔ بڑی چیزاں طریق میں شیخ پراعتقاد ہے بدوں اس کے کام نہیں چل سکتا پھر ہولت کا انتظار کیا۔ اس مند سے معدل میں منت

طريق كي شرط مقدم

فرمایا کہ بیطریق بہت ہی ٹازک ہے۔اس میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شان اپنے کمالات سب کوفنا کر دے اور مسلح کی ہر ہات اور تعلیم پر کمل کرنے کے لئے اپنے کوآ مادہ کر لے اس راہ کے لئے پہلی شرط بیہ کہ ایسا بن جادے۔ فرماتے ہیں۔

درره منزل لیلی که خطر باست بجال شرط اول قدم آن ست که مجنول باشی

حتی کہ جو تیاں کھانے تک کو تیار ہوجائے اور جو جو تیاں کھانے کو تیار ہوگیا اس نے گویا جو تیاں کھانی لیس اور اس کی اصلاح ہوئی گئی۔ آمادہ ہونا ہی تو مشکل ہے۔ اس لئے کہ آمادگی و بھی معتبر ہے جو خلوص ول سے ہواور خلوص ول سے وہی آمادہ ہوتا ہے جو اپنی شان نہیں رکھتا اور یہ بی اصل چیز ہے کام کی کہا ہے کومٹادے فنا کر دے ور نہ تھن جو تیاں کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے۔

# سہولت مقاصد موقو ف ہے صحبت شیخ پر

فرمایا کہ بین اہل طریق کے لئے ہمیشداس کا خیال رکھتا ہوں کہ ہرکام ہولت ہے ہو جائے حتی کہ برٹ برٹ برٹ مقاصد ہولت سے حاصل ہوجاتے ہیں اور بیموقوف ہے حبت پر مرید کاش کی خدمت میں ایک مدت خاص تک رہنا ضروری ہے اس مقصود میں خاص خاص موجا تا ہے اس مقصود میں خاص خاص موجا تا ہے اس کا تعین مشکل ہوجا تا ہے اس کا تعین مشکل ہے۔ یہ مناسبت پر موقوف ہے اگر اہل استعداد ہوتا ہے بہت جلد کام ہوجا تا ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت بیفر مانا حضرت کا کہ ہم دے چکے جو پچھ دینا تھا بچھ میں ندا آیا کہ کیا دیا مگر بیدرہ برس کے بعد معلوم ہوا کہ بید دیا تھا پھراس پر مولا نا گنگوہی نے مزاحاً فرمایا کہ اگر ہم جانے برس کے بعد معلوم ہوا کہ بید دیا تھا پھراس پر حضرت مولا نا نے مزاحاً فرمایا کہ بل جانے پر کہ بیت بیت جو تھے درنہ بیندرہ برس تو معلوم ہی ہونے میں لگ گئے۔

مناسبت شخ شرط طریق ہے

فرمایا کہ اس طریق میں مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا ہڑی چیز ہے بدوں مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہوسکتا ہمی وجہ ہے کہ عدم مناسبت کی بناء برطالب کو مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ طالب کو نفع نہ بہنچے گا گرتم جا ہوتو کسی دوسر نے صلح کانام بتلا دوں۔

اس طريق مين تفع كي شرط

فرمایا که اگر پیرکا بھی پیر ہوا دراس کی طرف میلان نہ ہوتو اس سے نفع نہ ہوگا۔

ياجوج ماجوج كياغذا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یا جوج ما جوج کی غذا کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ما جوج کی غذا کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا (حضرت کتابیں بہت دیکھتے تھے۔ اس لئے ہاتیں زیادہ معلوم تھیں) کہ غذا یا جوج ما جوج کے لشکر کی ایک سانپ ہے جوآ سان کی جانب سے روز اندگر تاہے وہ اتنا بڑا ہوتا کہ سب کو کافی ہوجا تا ہے۔

یا جوج ماجوج کوبلیغ ہوجانے کی دلیل

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہے سنا ہے کہ یا جوئ ما جوج کی تبلیغ ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات ہراس دیوار کو جائے ہیں اور کھودت ہیں جوان کے درمیان حائل ہے جب دفت آوے گا تووہ یہ ہیں گے کہ ان شاء اللہ کل اس کو ختم کر دیں سے ۔ ان شاء اللہ کہنے ہو چکی ہو چکی ہے۔ یہ معلوم ہوئی پہلے ہے معلوم نہ تھی۔

### شيشه كي صورت كوتصور تهيس كهه سكت

فر مایا کہ شیشہ میں جو صورت نظر آتی ہے اس کو دوسری تصاویر پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس کی تو صورت میہ ہے کہ میہ آپ کی نگاہ کی شعاع جو اس پر پڑتی ہے تو وہ شعاع واپس ہو کر چبرہ پر پڑتی ہے تو میہ چبرہ نظر آتا ہے۔اس میں کچھ بھی نہیں۔مرکی میہ خود ہی ہوتا

# ہے ہیں وہال تصویر بی کہاں ہوتی ہے جو قیاس کودخل دیا جاوے۔ کتا ہے کوو مکھ کر وعظ کہنے سے تعب نہیں ہوتا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وعظ سننے کو تی چاہتا ہے۔فرمایا کہ اب ہمت نہیں رہی سلسل بولنے سے طبیعت گھراتی ہے اور ندربط عبارت پر قدرت ہے اور بلا ربط مضمون کا لطف ہی کیا ہوگا۔اس ہی وجہ سے چندروز تک وعظ کی بیصورت اختیار کی تھی کہ کتاب و کیے کر بیان کر دیا کروں گر میں و کھتا ہوں کہ اب دیاغ اس کا بھی متحمل نہیں۔اس لئے اب تو جو بچھ جمل میں بیٹے کر بولتا رہتا ہوں یہی بہت پچھ ہے۔فرمایا کہ کتاب و کیے کر وعظ کہنے سے دھائے اللہ علیہ کا سنا ہے کہ وہ کتاب سے وعظ فرمایا کرتے تھے۔اس طرح وعظ کہنے سے دہاغ پرتغب نہیں ہوتا۔

شیخ کیلئے کن صفات کمال کی ضرورت ہے

فرمایا کدائیک دسالہ میں ایک ایساجامع مضمون لکھادیکھا کداگروہ ذہن میں آجائے تو پھر سارے دسالے کی ضرورت ہی ندرہے۔ کہتے ہیں کدشن میں دین ہونا چاہئے انبیاء کا سا اور سیاست یعنی دارو گیرمحاسبہ معاقبہ سلاطین کا ساتجویز اطبا کی تک کہ وہ ہر شخص کا جداعلاج تجویز کرتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شخ میں انبیاء کا سادین کیسے ہوسکتا ہے۔ فرمایا کہ بیمراز نہیں کہ ان کے برابر ہومطلب اخلاص میں تنبیہ ہے لیمنی انتمال میں غوائل دنیا اورخواہشات نفس کی آمیزش نہ ہو۔ جس میں بیہ باتیں ہوں وہ شیخ ہوسکتا ہے۔

اتحادوا خوت كاراز تعلق مع اللد ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں کے قانون میں داخل ہے کہ کوئی کسی سے زیادہ نہ ملے نہ کوئی کسی جب یہ حضرات دوسرے کہ میں جائے۔ اپنے میں لگا رہے گراس پر بھی جب یہ حضرات دوسری جگہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں رشتہ اخوت کوٹ کر بھراہے ۔ فرمایا کہ جھے تو یہ بھی معلوم ہیں آئے ہی ستا ہے وہ بھی تقدراوی ہے۔ حضرت میں تو ایک چیز کا اجتمام کرتا ہوں لیعنی اللہ کے تعلق کا اور اس کا کہ اس کے بعد کا حد کا

ضعیف ہے ضعیف سبب بھی مرتفع کر دیا جاوے اور دین کوقلوب میں رائخ کر دیا جادے انی ک کوشش کرتا ہوں بھر اللہ تو واحد ہیں جب سب اس کو مانیں گے تو متحد تو خود ہی رہیں گے۔ برزر کول سے مشور ہ لینے میں عوام وخواص کی صلحتیں

فرمایا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ بعض لوگ جھکومشورہ دیتے ہیں کہ بانوں کی دکان

کرلوکوئی کہتا ہے دواوں کی دکان کرلوتو جھکوکیا کرنا چاہئے۔ میں نے لکھ دیا کہ میراباب نہ

کھٹ بٹا تھانہ پنساری۔ جھےان چیزوں میں تج بنہیں۔ کی تج بہ کارے معلوم کر کے مل

کرومیرے دوکام ہیں ایک دعا کرالوچاہے وہ دنیا ہی کے لئے ہی وہ بھی عبادت ہے۔
دوسرے اللہ کا نام پوچھلو پھرفر مایا کہ اتنا تو بیلوگ بھی سیھتے ہیں کہ ان کو تج بنہیں مگر پھرالی 
دوسرے اللہ کا نام پوچھلو پھرفر مایا کہ اتنا تو بیلوگ بھی سیھتے ہیں کہ ان کو تج بنہیں مگر پھرالی 
بات بوچھنے کی کیا وجہ ہونے والی ہے حالا نکہ بینا ہوئے جاس لیے پوچھرکر کرنا چاہئے کہ ان کے حقا کہ کی خوابی ہے۔ میں اس جہل ہے بھی لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں کہ دھو کے میں نہ رہیں اور بعض حضرات جن کو جھ سے نے نکلفی کا تعلق ہے ان سے معلوم ہوا کہ عوام کا بیعقیدہ 
کہ بید چو کہتے ہیں وہ بی ہوجاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دھٹرت یکی عقیدہ 
کہ بید چو کہتے ہیں وہ بی ہوجاتا ہے فرمایا کہ اعتقاد میں بھی درجات ہیں اور بنا جدا جدا ہیں۔ 
عوام کے اعتقاد کی تو نوعیت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو سے بھتے ہیں کہ خلاف ہوں نہیں سکتا 
عوام کے اعتقاد کی تو نوعیت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو سے بھتے ہیں کہ خلاف ہوں نہیں سکتا 
عوام کے اعتقاد کی تو نوعیت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو سے بھتے ہیں کہ خلاف ہوں نہیں سکتا 
عوام کے اعتقاد کی تو نوعیت بہت ہی خراب ہوں تو سے بھتے ہیں کہ خلاف ہوں نہیں سکتا 
عوام کے اعتقاد کی تو نوعیت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو سے بھتے ہیں کہ خلاف ہوں نہیں سکتا 
عوام کے اعتقاد کی تو نوعیت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو سے بھتے ہیں کہ خلاف ہوں نہیں ہیں سکتا۔

نفع کی شرط فکراصلاح ہے

فرمایا کئی کے پاس نرے سے کیا ہوتا ہے جب تک انسان کواپی اصلاح اور تربیت کی فکر ندہو۔ برکت برزرگول کی حق ہے

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ظاہری محاسبہ نہ تھا مگر برکت اتنی زبر دست تھی کہ محاسبہ میں وہ کام نہیں بن سکتا جو حضرت کے یہاں بلامحاسبہ ہی بن جاتا تھا محض حضرت کی برکت تھی۔

# اب مریدین کیلئے تعزیر ومحاسبہ کی ضرورت ہے

فرمایا کہ بیں نے جولوگوں کے زعم میں ایک ٹی بات جاری کی ہے جوا ہے ہزرگوں میں بھی اس درجہ نہ تھی اور وہ محاسبہ ہاں کی وجہ بیہ کہاں وفت بغیراس کے کام چلنا دشوار تھا اس کی نظیر سیہ ہے کہ حد خرحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقرر کی جوحضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہا گر حضرت عمر پر کوئی بھی وسلم کے عہد میں تا ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو ہزرگوں نے نہیں کیا تو جو جواب اس کا اعتراض کرے جو جھے پر کیا جاتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو ہزرگوں نے نہیں کیا تو جو جواب اس کا حضرت عمر کی طرف سے بھی خیال کرلیا جاوے وہ حضرت عمر کی طرف سے بھی خیال کرلیا جاوے وہ جواب یہی ہے کہ ان حضرات کے زمانہ میں تحریر ومحاسبہ کی ضرورت نہ تھی اور اب ہے۔

# اہل اللہ کی مجالست میں کیا نیت ہونی جا ہے

فرمایا کہ صاحبوا باللہ کی مجالت میں نیت ہے ہونا جائے کہ وہاں دین کی باتیں سنیں
گے۔ وعظ نفیحت کی باتیں کان میں پڑیں گی اور بزرگوں کی نیت بھی دین کی باتیں سانے
کی ہونا جائے۔ ہاں مباح باتوں کی بھی اجازت ہے اس کا مزاج بوچھ لیا۔ گھر کی حالت
بوچھ کی۔ یااس کی طبیعت کے موافق اور کوئی بات کر لی خواہ ظاہر میں نفنول ہی ہوگر اس
خیال سے کہ اس کا دل کھلے گا۔ انس ہوگا۔ وحشت دور ہوگی ۔ تو اس غرض کے بعد وہ نفنول
خدال سے کہ اس کا دل کھلے گا۔ انس ہوگا۔ وحشت دور ہوگی ۔ تو اس غرض کے بعد وہ نفنول
مدر ہے گی اور سے باتیں اس طرح کرے کہ دہ ہے ہم جاوے کہ شنخ کو ایسی باتوں سے ہماری
معارت مقصود ہے ان باتوں کے بعد پھر کام کی باتیں شروع کر دے۔ دین کی باتیں سا

# فقہی کتاب بھی تصوف ہے

فرمایا کے فقیمی کتاب میں نصوف، ی ہے کیونگہاں کے ذریعہ سے حلال وحرام کی تمیز ہو گا۔ حرام سے بچیں گے تو اس سے نور پیدا ہوگا۔ علم وعمل کی تو فیق ہوگی اور اس سے بھی قرب الہی نصیب ہوگا۔ یہی تصوف ہے۔ غدروسرقه كافر كے ساتھ بھى حرام ہے

فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کافر کا مال جس طرح ہولوٹ لوحالا تکہ شریعت نے غدرو مرقد کو کافر کے ساتھ بھی حرام کیا ہے۔ بلکہ مولا نامحہ قاسم صاحب فرماتے تھے کہ کافر کاحق رکھنے ہے تو مسلمان کاحق رکھ لیناا جھا ہے کہ نیکی اگر جاوے تو اپنے بھائی مسلمان ہی کے پاس جادے دشمن کے پاس کیوں جادے۔

باغي كاكوئي كمال كمال نهيس

قرمایا که شهور ہے کہ حاتم تنی تھا حالانکہ سخاوت سے ہے کہ کی میں خرج ہوورٹ سخاوت ہی سے کہ کہ میں اور کے ہوورٹ سخاوت ہی ہوسکتا ہے )اور کل معلوم نہ ہیں ہوتا ہے شریعت سے جب اس کو کل ہی معلوم نہ تھا اور شریعت کی اس کو خبر ہی نہ تھی وہ تنی کہ ہوتا ہے شریعت سے جب اس کو کل ہی معلوم نہ تھا اور شریعت کی اس کو خبر ہی نہ تھی وہ تنی کہ ہوا ہیں اور آگر ہو تھی تو کیا ہوا جب باغی تھا اور باغی کا کوئی کمال کمال نہیں۔

گناه کی تاویل عذر بدتراز گناه ہے

فرمایا که آ دمی گناه کرے اور اپنے کو گنهگار سمجھے بیرا حیصا ہے اس سے کہ گناہ کو رنگ عبادت میں ظاہر کردے۔ بیربہت ہی براہے گناہ کو گناہ توسمجھو۔

توفیق دوام ذکروہی ہے

فرمایا کہ بیمکن ہے کہ ایک دن بیٹھ کر کچھ دریک ذکر کر لوگر دوام ذکر توریخش بغیر اصلاح کے نہیں ہوتا اور یکسوئی اور ہروقت کی توجہ جو کہ شرط نورانیت ہے بغیراصلاح کے نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اس کی طرف توجہ خدا تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے بعنی وہب سے جو کہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ورنہ تو فیق بھی نہیں ہوتی ۔ اس کی حقیقت اہل دل خوب بچھتے ہیں عوارف شخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہاس میں ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ ایک دن وہ ذکر کرنا جا ہے تھے مگر زبان نہیں اٹھتی تھی ۔ ارادہ بھی تھا شعور بھی تھا شعور بھی تھا مگر زبان نہیں اٹھتی تھی ۔ ارادہ بھی تھا شعور بھی تھا شعور بوامطلع فرما ہے جاتی جاتی ہوئی ۔ بڑے پریشان ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ التجاکی کہ یا اللہ اگر قصور ہوامطلع فرما ہے جاتی جاتی ہوئی کہ یا اللہ اگر قصور ہوامطلع فرما ہے

تا کہ توبداستغفار سے تدارک کروں الہام ہوا کہ فلال وقت گستا فی سے ایک براکلمہ کہا تھا آج اس کا خمیازہ بھکت رہے ہو۔ بہت روئے پیٹے گریہ وزاری کی تب زبان جلی۔ ذکر اللّٰد کوایٹا اصلیٰ کا مستحجھو

فرمایا کہا گرذ کراللہ کواپنا اصلی کا م مجھ لوتو جو کا م اس میں خل ہوگا اس ہے جی گھبرائے گا اور معاصی سب اس میں سب مخل ہیں اس لئے ان سب سے نفرت ہو جائے گی۔ پھر رفتہ رفتہ نفنول مباحات ہے بھی نفرت ہونے لگے گی۔

نفع کی چیز میں کسی کی ہنسی کی پرواہ ہیں کی جاتی

فرمایا کرتجر بدے کتبیج ہاتھ میں رکھنے سے خدایاد آتا ہے ای لئے صوفیہ نے اس کا نام ندكره ركھا ہے۔ اگر بيكہوكة منج ہاتھ میں رکھنے ہے لوگ ہنسیں گے تو جواب بيہ ہے كہ لوگ جاہے ہنسیں لیکن تم نہ روؤ گے۔اب لوگ تم پر ہنسیں گے اور کل قیامت میں تم ان پر ہنسو گے پین ان کواب بننے دو (اگرتم کوکہیں سے ہزار رویے ملتے ہوں مگران کے لینے میں لوگ بنتے ہوں تو انصاف سے کہو کہ وہاں سے رویے لیتے ہو یا ہنسی کے خیال سے چھوڑ دیتے ہو یقینا کے لیتے ہواوران کی ہنسی کی کوئی پروانہیں کرتے آخر وجہ کیا کہ وہاں تو ہنسی کی پرواہے اور یبان نہیں۔بات رہے کہاس کونفع کی چیز سمجھتے ہواور نفع کی چیز میں ہنسی کی پروانہیں کی جاتی۔ پھر کیا یا دخدا نافع نہیں ہے اگر نافع ہے تو اس کی کیا دجہ کدرویہ کے لینے میں بنسی مانع نہیں ہے اور ذکر خدامیں مانع ہے اور بیٹری بھی جب بی تک ہے کہ پہلے پہلے کام کررہے ہو چر چندروز کے بعد کوئی نبیل ہنتا۔ بنظر غائر دیکھئے تو اصل میں یہ نسی غفلت پر ہوتی ہے یعنی پہلے جوتم کو غفلت تقى وبى سبب اس وقت مننے كا ہے چنانچہ جؤخص پہلے سے غفلت ميں ندہو بلكہ ہميشہ ے ذاکر ہواس پرکوئی نہیں ہنتا تو خدا کے بندے جس بات پرہنسی ہوئی تھی تم اب پھراسی میں رہنا چاہتے ہو تینے ہاتھ میں لوچندروز کے بعد کوئی نہیں بنے گا بلکہ جب بیمعلوم ہوجائے گا کہ اب اس کی غفلت جاتی رہی تو ہنسنا کہاں اب تو اس کے پاؤں چومیں گے۔حضرت صلی الله عليه وملم كرز مانه ميل كفاراسلام يربينة تضاور قرآن يربينة تصامة حذوها هزوأ ولعبأ اس کو کھیل کود بنار کھا تھا تو کیاان کے بنے ہے صحابہ نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ کوشش بہبودہ بدا زخفتگی

فرمایا کہ نیک کام کرتے رہوجیے بھی ہوسٹم پسٹم کئے جاؤے بھی ہوتا ہے کہ اول انظام سے نہیں ہوتا ہے کہ اول انظام سے نہیں ہوتا جی نہیں لگتا۔ تو اس کی پروامت کروجیئے ہو کروجس دن تو نیق ہو کرو۔ یہ خیال نہ کرو کے کل تو کیا نہیں آج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے بھی ہے کئے جاؤ مولا نافرماتے ہیں۔

دوست دارد دوست این آشفتگی کوشش بیبوده به از خفتگی اندرین ره می تراش و می خراش تا دم آخر دے فارغ مباش بیبین دهن مونا چاہئے اگر چهل بین کوتا تی ہوجادے۔ناغه ہوجادے ہونے دومکن نہیں کہ راہ یرند آؤ۔

# اصلی عقل کا فتوی مصرت ومنفعت کے بارے میں

فرمایا کہ منفعت قابل اغتبار وہ ہے جوضرر پرغالب ہوائی طرح ضرر قابل اغتبار وہ ہے جوفر رپرغالب ہواہ روق بل اغتبار وہ ہے جوفر رپرغالب ہواہ رونیا کی منفعت ہے جوفع پرغالب ہواہ رونیا کی منفعت معفرت ہے آخرت کی منفعت ومفترت آخرت کی مفترت ہے آخرت کی منفعت ومفترت آخرت کی منفعت اور مفترت ہے آگے کوئی چیز نہیں اسلی عقل یہ ہے کہ جس کام میں دنیا کی منفعت ہوگر آخرت کی مفترت سے نیجنے کا اہتمام کرے۔اسی طرح کسی کام میں دنیا کی تو مفترت ہواہ رآخرت کی منفعت ہوتواس جھوٹی سی مفترت کی منفعت ہوتواس جھوٹی سی مفترت کی منفعت ہوتواس

رزق كامدار عقل يرتبيس

فرمایا کہ خدا اگر کسی کو بے فکری سے کھانے کو دیے تو بینمت ہے کیکن اس میں ایک معنرت بھی ہے کہ کبرناز وعجب غرورغفلت غریبوں کی تحقیر کمزوروں پرظلم اس سے پیدا ہوتے جیں۔اس کا علاج اور تدارک ریہ ہے کہ تدبراورتفکر سے کام لے اورسو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنافضل فرمایا ہے ورنہ میں بالکل نااہل تھا۔ مجھ میں کوئی کمال بھی نہ تھا بلکہ اسپنے گناہوں پرنظر کر کے سوچے کہ میں تو مزا کا مستحق تھا اورا گر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ ہے۔ بہت زیادہ کمال رکھنے والے پر بیٹان حال بھرتے ہیں بھراس کا فضل ہی تو ہے اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فر مایا اب میں نازکس بات پر کروں۔

اگر روزی بدانش بر فزودے زنادان تنگ روزی تر نبودے ایمنی رزق کامدارعقل برنہیں۔لیافت ہےرزق کاملنا قارون کاعقیدہ ہے۔

تكبر كاعكمي وملى علاج

فرمایا کبعض مجھددارالیے ہوتے ہیں کہ باد جودامارت اور دولت کے نہایت متواضع ہیں۔

نهد شاخ پر میوه سربرزمین

کے مصداق ہیں گرخالب حالت اس کے خلاف ہی ہے ان متکبروں کو سجھنا چاہئے کہ ہم ایسی چیز پر تکبر کرتے ہیں جس کا حصول ہمارے اختیار میں نہیں اور حصول تو کیا اختیار میں ہوتا اس کا ابقا بھی تو اختیار میں نہیں بھر ایسی چیز پر تنکبر کرنے سے کیا فائدہ بی تو تکبر کاعلمی علاج ہے اور عملی علاج بیے کہ غربا کی تعظیم و تو اضع کریں۔خوش سے نہ ہو سکے تو بہتکلف ہی کریں۔ ان سے خوش خلقی اور نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آئیں وہ جب ملنے آئیں تو کھڑے ہوجایا کریں۔ان کی دلجوئی کریں۔

حق تعالی کے علم کابیان

فرمایا کداگرکوئی توکر ہماری نافر مائی کرے تو ہمارا بس چلے تو بدون خون ہے ندر ہیں اورای پراکتفانہ کریں بلکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان بھر سے انتقام لیس پھر بھی دل شنڈا ند ہو کیا خدا تعالی اپنے نافر مانوں کو ہر ہا دہیں کر سکتے ۔ان کوئون می چیز مانع ہے مگر ہا و جوداس قدرت وعظمت کے ان کی تو بیشان ہے

گنه ببیند و پرده بپیشد بخکم لیعنی نافرمانی پرسزاد بنی کیسی فضیحت بھی تونہیں کرتے بلکہ وہی دنیا کی عزت ہے وہی مواریاں ہیں وہی آ رام وعیش ہے بلکہ نافر مانوں کو مال و دولت اتنا و سیتے ہیں کہ و کیلئے والے میں کہ و کیلئے والے استحصے ہیں کہ اللہ تعالی ان کوزیادہ جیا ہیں اللہ اللہ کیا ٹھا کا اے حکم کا۔

### الله تعالی قلوب کا آپریشن کرتے ہیں

فرمایا کہ جس طرح والدین بچے کے دہل کا اپریشن کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ قلوب کا اپریشن کرتے ہیں جبکہ دلوں ہیں غفلت بردھ جاتی ہواور گنا ہوں کی عظمت سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں قرمصیبت اور بلا کے نشتر ول سے دلوں کا خراب مادہ نکالا جاتا ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے ہیں یہاں بھی بالفعل تکلیف ہے اور وہاں بھی مگرانجام دونوں کا راحت ہے فرق اتنا ہے کہ دہاں راحت قریب ہے کہ بندرہ ہیں ہی دن میں دنبل ہیں نشتر دینے کے بعد صحت ہوجاتی ہے اور یہاں بعد کے تعد صحت ہوجاتی ہے اور یہاں بعد ہے کہ قیامت میں اس کا ظہور ہوگا۔ جبکہ مصائب کا ثواب ملے گا۔

### قیامت حقیقت میں بہت ہی قریب ہے

فرمایا کہ ہم لوگ قیامت کو دور سی ورنہ حقیقت میں وہ بہت ہی قریب ہے۔
چنانچہ ارشاد ہے انھم یو و نہ بعیدا و نو اہ قویباً اوراس میں پھی تجہ بی بات نہیں کہ
ایک چیز آپ کے نزدیک دور ہواور خدا کے نزدیک قریب ہو۔ دیکھے چیوٹی کے نزدیک
ایک فرلانگ آئی دور ہے جتنا آپ کے نزدیک یہاں ہے امریکہ اور آپ کے نزدیک ایک
فرلانگ بہت ہی قریب ہے۔ اوراگراس مثال کے بعد بھی کسی کی بچھ میں قیامت کا قرب نہ
آئے تو وہ یوں مجھ لے کہ قیامت کبری گودور ہے مگر قیامت صغری یعنی موت تو قریب ہے
کیونکہ زندگی کا ایک لحد کے لئے بھی مجم وسنہیں۔

شاید ہمیں نفس نفس واپسیں بود
کوئی آئ مراتوبس آئ وقت ہے جزاوسزا کا سلسلہ شروع ہوجائے گا۔
کوئی آئ مراتوبس آئ وقت ہے جزاوسرکا سے خالی ہمیں ہوتی فوری سے خالی ہموتی ہے نہو کی معصیت سزائے فوری سے خالی ہموتی ہے نہوگی ہوتی ہے فرری سے خالی ہموتی ہے فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ کوئی طاعت نوراً جزاسے خالی ہمیں ہوتی اسی طرح کوئی

معصیت فوراً سزایے خالی نہیں ہوتی ۔ مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے اہل ذوق کو طاعت ے اس قدر انبساط اور فرح ہوتا ہے جبیبا انبساط قریب قریب جنت میں ہوگا اور اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی ان کی نظروں میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی چنانچہ ایک عارف کہتے ہیں۔

بفراغ دل زمانے نظرے بماہروئے بدانکہ چتر شاہی ہمہ روز ہاء وہوئے

يس ازى سال ازين معنى مقتى شد بخا قانى كەيدىم باخدا بودن بەاز تخت سليمانى

مرتبیں بیانبساط وفرح کیے ہوہم کو دنیا کے سانب نے ڈس لیاہے جس سے نداق ہی گڑ گیا ہے اگر ہم بھی سیج ذوق بیدا کرلیں تو اس کی لذت محسوں ہو۔اسی طرح معصیت ے قلب میں اس قدر تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سریر ہزاروں تلواریں پڑیں تب بھی الیمی کلفت نہ ہومولا ناای کوفر ماتے ہیں۔

گر زباغ دل خلالے کم بود يرول سالك بزاران عم بود بزرگوں کولا لیمی فعل وکلام سے بھی سخت کلفت ہونی ہے

فرمایا کہ ایک بزرگ سی کے بہال تشریف لے گئے دروازہ پر پہنے کر یکارااندرے جواب آیا کنہیں ہیں یو چھا کہاں ہیں جواب ملاخرنہیں توبزرگ صرف اتن بات برتمیں برس تک روتے رہے کہ بیں نے ایسا فضول سوال کیوں کیا کہ کہاں ہیں میرے نامہ اعمال میں آیک فضول بات ورج بولي حالانكمون كى شان بيه الدين هم عن اللغو معرضون اباندازه يجي كه جس كوايك لغوبات ہے اس قدر تكایف ہوگی اس كو گناه كی كلفت كا كس قدرا حساس ہوگا۔

## ذ کر میں سرورونشاط ہونے کی وجہ بخلاف نماز کے

ایک صاحب نے لکھا کہ نماز میں بورابورا نشاط نہیں ہوتا اور ذکر میں سرور ونشاط کی کیفیت ہوتی ہے فرمایا کہ ذکر بنسبت نماز کے ایک شان بساطت کی ہے اور نماز میں بنسبت وكرك شان تركيب كى ہے۔اس لئے ذكر ميں توجه اجزا مختلفه كى طرف توجه بيں ہوتى اس كئے كيسوئى جلد موجاتى ہے اور نماز ميں توجه ايك كى طرف موتى ہے اس لئے تشتت رہتا ہے۔اس کا علاج یہی ہے کہ نماز میں توجہ ایک طرف رکھی جاوے جس کی صورت یہ ہے کہ قیام کے

وقت اس طرف النفات نہ کرے کہ اس کے بعد قومہ کرنا ہے وعلی بذا بلکہ ہردکن میں صرف ای رکن کو مقصود بالا داء سمجھے اور ای طرف متوجہ رہے اس طرح پھر دوسرے رکن میں المی اخو الصلوة اگر ایسا ہوجادے قونماز میں اس قدر کیسوئی ہوگی کہ ذکر میں بھی نہ ہوگی کیونکہ ذکر میں بھی نہ ہوگی کیونکہ ذکر میں گوکہ کیسوئی ہوئی کوفوت کرسکتا ذکر میں گوکہ کیسوئی ہوئی کوفوت کرسکتا ہے یا خود ہی ذکر ترک کر کے شغل میں لگ سکتا ہے اور نماز میں اطمیبنان ہے کہ سمام پھیرنے سے یا خود ہی ذکر ترک کر کے شغل میں لگ سکتا ہے اور نماز میں اطمیبنان ہے کہ سمام پھیر نے سے کوئی شخص اپنی طرف متوجہ نہیں کرسکتا نہ خود کوئی کام کر سکتے ہیں۔ و ھذا اللہ ی کتبت میں ورد علی قلبی فی فرض المظھر و جو بعد و فی سنت البعدیدة ولله الجمد احوال میں دوا منہیں ہوتا اور اس کے مصالے

فرمایا که دوام تواعمال پر ہوتا ہے نہ کہ احوال پر بلکہ تغیراحوال میں مصالح ہیں جن کا مشاہدہ اہل طریق کوخود ہو جاتا ہے مشلاً غیبت کے بعد حضور میں زیادہ لذت ہونا اور مشلاً غیبت میں انکساروندامت کاغالب آنا اور مشلاً اپنے بجز کامشاہدہ ہوناوشل ذالک۔

### بركماني كاعلاج

ایک صاحب نے بدگمانی کاعلاج دریادت کیا تو فرمایا کرسی کی طرف سے بدگمانی قلب میں آ وے تو اول علیحدہ بیٹھ کریاد کرے کہ اللہ تعالی نے بدگمانی ہے منع فرمایا ہے تو یہ گناہ ہوا اور گناہ پرعذاب کا اندیشہ ہے۔ تو اے نفس حق تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا یہ موج کر تو بہ کرے اور دعا کرے کہ اسالتہ میرے دل کوصاف کردے اور جس پر بدگمانی ہواس کے لئے بھی مرے اور دعا کرے کہ اے اللہ میرے دل کوصاف کردے اور جس پر بدگمانی ہواس کے لئے بھی وعا کرے کہ اے اللہ میں مرتب ایسا کرے اگر بھر بھی اثر رہے کہ اے اللہ میں مرتب ایسا کرے اگر بھر بھی اثر رہے اب اس محص سے ل کر کہ بلاوجہ بھی کو تم پر بدگمانی ہوگئی ہم معاف کرد داور میرے لئے دعا کردو کہ بیدور ہوجا ہے۔

ا تباع وارد کی نیت ہے مل کرناسخت خطرنا کے ہے

فرمایا کہ داردا گرشر بیت کے موافق ہوا تباع شریعت کی نبیت سے مل کیا جادے نہ کہ اتباع دارد کی نبیت سے مل کیا جاد ہے نہ کہ اتباع دارد کی نبیت سے ۔ناقصین کے لئے بیخت خطرہ کی چیز ہے۔

# مجامدہ کامل وی سے متعین ہوگا

فرمایا کہ محامدہ مطلقا مخالفت نفس کا نام نہیں بلکہ جہال مرغوب نفس مامور بدنہ ہو۔ ورنہ نفس مطمئنہ کو (خواہ وہ کامل درجہ کا مطمئنہ نہ ہو) بعض اوقات مامور بدکی رغبت ہوتی ہے حالانکہ اسکی مخالفت مجاہدہ تھیں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلواۃ یھینا دال ہے مرغوبیت صلوۃ پراورظا ہر ہے کہاں کار کے مطلوب نہیں اور مامور بہونا بددی سے معلوم ہوگاتو مجاہدہ کامکل وی سے متعین ہوگانہ کم مضر رغبت یا عدم رغبت سے۔

# مجنون ومجزوب کا فرق مجذوب سے کوئی امیدنفع کی نہیں بلکہضرر کااندیشہ ہے

فرمایا کہ مجنوں اسی طرح مجذوب عقل نہ ہونے کی وجہ احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا۔ وونوں جماعت میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس زمانہ کے سلتھ برتاؤ کریں احترام کا یا اعراض کا وہی عوام کو کرنا چاہئے پھر فرمایا کہ اس مجماعت ہے کوئی امیذنفع کی نہیں رکھنا جاہئے ۔ حتی الامکان ان لوگوں سے الگ ہی رہنا مناسب ہے کیونکہ ان کو عقل تو ہوتی نہیں اس لئے ان سے اندیشہ ضررہی کا غالب ہوتا ہے مناسب ہے کیونکہ ان کو عقل تو ہوتی نہیں اس لئے ان سے اندیشہ ضررہی کا غالب ہوتا ہے بھراکی صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت میں جوجاتے ہیں فرمایا کہ حقیقت اس کی ہے کہ کوئی واروایسا تو ی ہوتا ہے جس سے عقل مسلوب ہوجاتی ہے اور سیسب مجاہدہ بی کی برکت ہے کہ یہ درجہ نصیب ہوجاتا ہے۔ اور بہی مجذوب ہیں جن کے سپرد کا دخانہ تکوینیہ ہے اس کے انتظام کے فرمہ دار ہیں۔ باتی جواہل ارشاد ہیں وہ نا نب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکم ہیں وارثان پنج ہر ہیں ان کی شان کہیں ارفع واعالی ہے۔

### مؤمنين اور كافرين كےعذاب كافرق

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دوزخ میں کفار بھی جائیں گےاوراعمال بدکی وجہ سے مسلمان بھی تو فرق کیا ہوگا مسلم اور کا فر کے عذاب میں ۔ فرمایا کہنے کی توبات

نہیں مگرآپ نے سوال کیااس لئے کہنی پڑی۔

ا۔ مونین کے بارے میں مسلم کی حدیث ہے الماتھ اللہ الماتہ اوراس کا یہ مطلب نہیں کے جہنم میں مسلم نوں کوعذاب کا احساس نہ ہوگالیکن ہاں کفار کے برابر نہ ہوگا اس کی بالکل ایس مثال ہے جیسے کلوروفارم سنگھا کر اپریشن کیا جاتا ہے بھر ابریشن کی بھی دو قسمیں ایک سخت اور آئیک ہلکا بعض دفعہ بہت ہی ہلکا اپریشن کیا جاتا ہے۔ اس لئے ہلکا کلوروفارم کافی ہوتا ہے۔ اس لئے ہلکا کلوروفارم کافی ہوتا ہے۔ یہی صورت مسلمان کے ساتھ دوز نے میں پیش آئے گی۔خلاصہ میں کلوروفارم کافی ہوتا ہے۔ یہی صورت مسلمان کے ساتھ دوز نے میں پیش آئے گی۔خلاصہ میں جا کیں گے حقیقت جہنم میں نہ جا کیں گے۔

۲- دوسرافرق میہ ہے کہ کفار جہنم میں تعذیب کے لئے جائیں گے ان کوعذاب کا احساس شدید ہوگا اور مسلمان محض تہذیب نے لئے جہنم میں جائیں گے ان کوعذاب کا احساس اس قدر نہ ہوگا۔ جہنم مسلمانوں کے لئے مثل جمام کے ہے دہ اس میں باک صاف کئے جاویں گے گونکلیف جمام کے تیز بانی ہے بھی ہوتی ہے۔

۳-تیسرافرق ہیہے کہ مسلمانوں سے وعدہ انقطاع عذاب کا ہے ہیہ وعدہ عذاب کا ایک وقت زیادہ احساس نہ ہونے دے گا۔ اس کواس مثال سے بیجھے جیسے میعادی قیدی کا ایک وقت آرام کا ہوتا ہے اورایک وقت کام کا۔ دونوں حالتیں قیدی ہی ہیں ہوتی ہیں تو ایک وقت ہلکا ہوا اور ایک وقت بعاری۔ اس سے بھی توسیع کرتا ہوں ایک وقت قید ہی کی حالت میں سونے کا ہوتا ہے جس میں پڑھی ہی احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کیا جھ پرعذاب ہے۔ پھر ایک وقت رہائی کا ہوتا ہے کہ وہ قید خانہ کی کلفت کو کم کردیتا ہے۔ بیسب گھڑت منہیں بلکہ تصوی میں ہوا وہ وہ تی خانہ کی کلفت کو کم کردیتا ہے۔ بیسب گھڑت منہیں بلکہ تصوی میں ہوا دوہ وہ تی مسلم میں جواضح الکتاب ہے۔

اعمال حسنه ممتده میں صرف ابتدامیں ارادہ کرلینا کافی ہے

فرمایا که اعمال حسنه ممتده کے ہرجز و پرنیت مستقل اگرند ہوتو وہم میں نہ پڑنا جائے کیونکہ افعال اختیار میدیں صرف ابتدا میں اراوہ کرنا پڑتا ہے ہر ہر جزونیت کی حاجت نہیں ہوتی البتہ مضاد کی نمیت نہ ہونا شرط ہے جیسے کوئی شخص بازار جانا جا ہے تو اول قدم پر تو قصد کرنا پڑیگا۔ پھر جاہے کتاب ویکھتے ہوئے باباتیں کرتے ہوئے چلے جاؤ ہرقدم قدم پرقصد کی ضرورت نہیں۔ ملکات رفر بلیہ بالذات مذموم نہیں

فرمایا که ملکات رؤیلہ اپنی ذات میں مذموم نہیں ہوتے مثلاً شہوت ہے وہ بالذات مذموم نہیں چنانچیمولا ناروی فرماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال ملخن است کہ از و حمام تقوی روش است بلکہ جس شخص کی شہوت قوی ہے اس کے مقاومت سے زیادہ نور پیدا ہوتا ہے اور جس کی توت شہوت کر در ہے اس کی مقاومت سے وہ نور نہیں پیدا ہوتا تو مدار قرب خدادندی افعال اختیار ہے جہاں اختیار کا زیادہ استعمال کیا گیاوہ ان قرب زیادہ ہوا۔

خثوع كي حقيقت

فرمایا کہ خشوع نام ہے ترکت اگریہ کے سکون کا اور اس کے خصیل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک محمود شخے کی طرف متوجہ ہوجاوے۔ اس سے دوسری ترکات نیم محمود ہوجا کیں گی اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس تیجہ بیس زیادہ کنے وکا وکر ناموجب تقل ہے۔ معتدل توجہ کا فی ہے ورنہ حدیث من شاق شاق اللہ علیہ کا مصداق ہوگا اب اگر اس درجہ کے ساتھ دوسرے وساوس متحضر ہو جادیں تو معنز نہیں کیونکہ بیاس کا فعل نہیں اس کی الیم مثال ہے کہ جیسے آئے ہے سے سی خاص لفظ کو قصداً نہیں اس کی الیم مثال ہے کہ جیسے آئے ہے سے سی خاص لفظ کو قصداً نہیں اس کے ماحول پر بھی نظر ضرور جاتی ہے گرچونکہ یہ نظر قصداً نہیں اس کے ماحول پر بھی نظر ضرور جاتی ہے گرچونکہ یہ نظر قصداً نہیں اس کے ماحول پر بھی نظر ضرور جاتی ہے گرچونکہ یہ نظر قصداً نہیں اس کے ماحول پر بھی نظر ضرور جاتی ہے گرچونکہ یہ نظر قصداً نہیں اس کے ماحول پر بھی نظر ضرور جاتی ہے گرچونکہ یہ نظر قصداً نہیں اس کے ماحول کوخود و نئیں دیکھا بلکہ خود نظر آگیا۔

سکوت مامور بہ بھی عبادت ہے کیونکہ وہ کفعن الکلام ہے

فرمایا کہ علمائے غیر حنفیہ نے لکھا ہے کہ صلوۃ جمری میں مقدی کا فاتحہ پڑھنا تو حمافت ہے لیکن سری میں پڑھنا جا ہے کیونکہ سکوت شرعاً عباوت نہیں لیکن ہم کو بیشلیم ہیں کیونکہ بیہ سکوت مامور بہ عباوت ہیں جا درا قتال مامور بہ عبادت ہے۔ نیز بیا ایسا سکوت نہیں جو ممل نہ ہو بلکہ کف عن الکلام ہے اور اقتال مامور بہ عبارت ہونے میں کھی غبار نہیں جیسے کف عن الکلام ہے اور کف عمل ہے ہیں اس کے عباوت ہونے میں کچھ غبار نہیں جیسے کف عن المنا ہی عبادت ہے۔

### ترک کی دوشمیں

نرمایا کرزک کی دوشمیں ہیں ترک وجودی وترک عدی۔ جس ترک کا انسان مکلف بنایا گیا ہے وہ ترک وجودی ہے جواپنے اختیار وقصد سے ہو۔ مثلاً کوئی عورت پلی جارہی ہے جی جا ہی جارہی ہے جی جا ہا کہ لاؤا سے دیکھیں پھرنگاہ کوروک لیا اجرائی ترک پرملتا ہے۔ اور ترک عدی وہ ہے کہ اپنے قصد واختیار کا اس میں پھوڈل نہ ہو (اور چونکہ اختیار وقصد کا مسبوق بالعلم ہونا ضروری ہے اس لئے بیرک (عدی) مسبوق بالعلم بھی نہیں۔ مثلاً اس وقت ہم ہزاروں گناہوں کوئیس کررہے ہیں۔ تواس پراجر بھی نہیں۔

### سالک کے احوال کی تنبریلیوں کا بیان

فرمایا کہ جوخدا کے رستہ میں چلنا شروع کرتا ہے توحق تعالی سب سے مہلے اس کے ملكات كوبد لتے بیل جس سے اعائت ہوتی ہے طاعت كے دوام واستقامت براورمعاصى سے اجتناب ير (كيونكدافعال تابع موتے بيل ملكات كے جب ملكات درست مو كئے تو معاصى ہے بینا آسان ہوجا تا ہے اور ملکہ وہ داعیہ ہے جواندرے تقاضا کرتا ہے جس کا اثر ہیہے کہ عل سبولت سے صاور ہوجاتا ہے) مطلب تبدیل ملکات سے بیہے کہ دواعی خیر کے تو توی ہو جاتے ہیں اور دواعی کے شر کے ضعیف میکی کا تو ہر وقت تقاضا ہوتا رہتا ہے اور برائی کا بالکل تقاضانهيں ہوتا بلکے ترک طاعت اورار تکاب معصیت ایساد شوار ہوجا تا ہے کہ اگر اس کا قصد بھی كريتواس قدرجي برا موكه كوياذ بح كرذ الااوراس تبديل كوتبديل ذات يافنائے حسى كہتے ہيں لعبی مثلاً غصه کا گویا وجود ہی ندر ہا بلکہ غصہ کے بجائے حکم پیدا ہوگیا۔ جب ایک زمانہ اس حالت مر گزرجا تا ہے اور جواس میں حکمت خداوندی تھی کہ بندہ خوگر ہوجاوے طاعت کا لیعنی نفرت ہو جاوے معاصی ہے اور ولچین ہوجاوے طاعت سے جب مقصود صاصل ہوگیا تو لعض اوقات اس میں ایک تغیر ہوتا ہے وہ بیا کہ جن ملکات سیند کومغلوب وصفحل کیا گیا تھا جب ان کی مقاومت بوجه ملكات حسند كرائخ موجانے كة سان موكن تواب حاہتے ہيں كها يخ بنده كا اجر بردهانااس واسطے اس وقت رفقار حکمت کی میہوتی ہے کہاول امور طبعیہ جومفلوب ہو گئے

تھے پھرا کھرنا شروع ہوتے ہیں لیکن پہیں کہ امھرتے اکبرتے غالب ہوجاتے ہیں بلکہ اپنی اصلی فطرت پرآ جائے ہیں۔اب غصہ کے وقت لہج بھی بخت ہوجا تاہے الفاظ بھی سخت نکلنے ککتے ہیں۔ پہلےتو کوئی جوتی بھی مارلیتا تھا تب بھی چونکہ مجاہدہ کررہے تصفیصہ ہالکل ندآتا تھا۔ يهلے ندم كى باتول ئے م ہوتا تھانہ خوشى كى باتول سے خوشى ہوتى تھى ابغم بھى ہوتا ہے خوشى بھى ہوتی ہے اور یہاں سالک مدیجھتا ہے کہ مردود ہو گیا۔میری ساری محنت برباد ہوگئی (حضرت محنت برباد نبیس کئی بلکه تبدیل اول کی عمرختم ہوگئی۔اب دوسری تبدیل شروع ہوئی تنزل نہیں ہوا بلکہ ترتی ہوئی ہے۔ غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے پہلی تبدیل وات کی تبدیلی تھی اب صفات کی تنبدیل ہے۔وہاں تو غصہ کے بجائے علم بیدا ہو گیا تھا اور یہاں غصہ کا وجود توہے لیکن اس میں اثر وہ ہے جوحلم میں تھاظمع طمع ہی رہی مگراس میں وہ اثر ہے جوسخاوت واستغناء میں ہوتا چنانچە حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کی عجیب وغریب تحقیق ہے که رذائل نفس کا از اله نه كرے بلكه اماله كردے۔ بخل رہے بخل ہى مگراس كا بخل بدل ديا جادے۔ بخل كوكھوكر سخاوت نه بیدا کی جادے۔ای طرح مجھو کہ غصہ بھی بڑے کام کی چیز ہے اگر غصہ نہ ہوتا تو اسلام ہی نہ پھیلتا اسلام جو پھیلاتو غصہ ہی کی بدولت کیونکہ مقابلہ میں کا فرول کے غصہ ہی میں جان دینا اورجان لینا آسان ہوسکتا ہے۔ای طرح اگر بخل نہ ہوتا تو رنڈیوں ' بھڑ ووں بدمعاشوں میں خوب مال لٹاتا یہاں تک کہ متحقین کی بھی نوبت نہ آتی۔اب متحقین ہی کو چھانٹ جھانٹ کر دیتے ہیں۔ بیکل ہی کی تو برکت ہے۔ غیر مستحقین کوند دینالیکن بیا بخل جو ہے سخاوت کی مال بسخاوت خودعماج باس بخل كى حضرت مولانا كنگوى رحمة الله عليه فرمايا كرتے منے كها كر ہم کو پہلے سے پیخبر ہوتی کہ تصوف میں اخیر میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے تو میاں ہم تو میجھی نہ كرتے مدتول كے بعدمعلوم ہواكہ جس كے لئے استے بجابدے اور دياضتيں كئے تھے وہ ذراي بات بحضرت في الى عالى ظرفى كى وجهاس ذراى بات كنبيس بتلايا مين اين كم ظرفى سے بتلا تا ہوں کہ وہ ذرای چیز ہے کیا جس کو حاصل کرنے کے لئے اتن محنتیں کرنی پڑتی ہیں وہ یمی ہے جس کومیں نے تبدیل ٹانی کے عنوان سے بیان کیا ہے کیونکہ یمی ہے بیدا کرنے والی تعلق مع اللہ کی اور یہی ہے محافظ تعلق مع اللہ کی اور یہی ہے بڑھانے والی تعلق مع اللہ کی۔غرض وہ ذراسی ہات جونفوف کا حاصل ہے ہے کہ جس طاعت میں سستی ہوئے ستی کا مقابلہ کرکے اس طاعت کوکرے اور جس کو بیات حاصل ہوگئ اس کو پھر ضرورت نہیں نہیٹن کی نہ سیدگی نہ مغل کی نہ بیٹھان کی نہیں تو جیاروں ذاتوں کی ضرورت ہے۔

کشد از برائے دلے بارہا خورند از برائے گلے خارہا شخ کابس بھی کام ہے کہ اس ذرائ بات کے حاصل کرنے کی تدبیری بتلا تا ہے اور سخ کابس بھی کام ہے کہ اس ذرائ بات کے حاصل کرنے کی تدبیری بتلا تا ہے اور سیجھنیں کرتا بدوں شخ کے اس کا حصول معتذر ہے۔ قدم قدم پرگاڑی اسکے گی میہ پنتہ نہ جلے گا کہ ادھر جاؤں یا ادھر۔ دونوں چیزیں ایک نظر آئیں گی۔

بح تلخ و بح شری جمعناں درمیان شان برزخ لا یبغیاں نعمائے آخرت اور جنت کی طرف طبیعت کے ندا بھرنے کیوجہ

فرمایا کہ نعمائے آخرت اور جنت کی طرف جوطبیعت نہیں ابھرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جس مقصود سے اسباب کو انسان اختیاری نہیں سمجھتا اس کی طرف حرکت نہیں ہوتی اور دوسرے اسباب کو تو اختیاری سمجھتا ہے لیکن اسباب میں اور مقصود میں تعلق نہ معلوم ہوتب بھی حرکت نہیں ہوتی یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ اعمال صالحہ اور حصول جنت میں وہی علاقہ ہے جو آگ کے جلانے اور کھانا کہنے میں یا بانی پینے اور پیاس کے بجھتے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرگڑ ہرگڑ ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اعمال صالحہ پر جنت ضرور مل جاوے گی۔

مقبول بندہ کا قیض بلااطلاع بھی پہنچتاہے

الله تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ بلاقصد و بلاعلم کی کے ان سے خلوق کونفع بہنچ رہا ہے وہ قرینہ یہ ہے کہ جب کوئی مقبول بندہ مرتا ہے تجربہ ہے کہ اگر سب قلوب نہیں تو بہت سے قلوب ایسے ہیں کہ ان کواینے اندر فورا ایک تغیر محسوس ہوتا ہے کہ وہ نورا نیت اور برکت جوان بزرگ کی حیات میں تھی کم ہوگئی حالا نکہ ان کے پاس بھی گئے بھی نہیں۔ خط و کتا ہے بھی نہیں کی وعا بھی نہیں کرائی۔ پھر وجہ کیا تغیر کی۔ معلوم ہوتا ہے ادھر سے بچھ مدد پہنچی تھی وہ کم ہوگئی۔

# ایک خص عمر بھر جنتیوں کا کام کرتا ہے بھرا خیر میں ایک ایسا عمل کرتا ہے جوموجب نار ہوتا ہے اس کا مطلب فرمایا کہ حدیث میں جوآیا ہے کہ ایک شخص عمر بھر جنتیوں کے عمل کرتا ہے پھرا خیر میں وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جوموجب نار ہوجاتا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ جان ہو جھ کر ایسا عمل کرتا ہے اور باافتیار خود ناری ہوجاتا ہے بیٹییں کہ کسی غیرا ختیاری عمل پراس کو دوز خ میں بھیج دیا جاتا ہے یعنی ایک تو میہ کہ وہ بات جوموجب نار ہوجاتی ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دوسرے میہ کہ وہ بات غیرا ختیاری نہیں ہوتی تو یس معلوم ہوا کہ دوز خ بھی جانا اختیار میں ہے اور جنت میں بھی جانا اختیار میں ہوتی تو یس معلوم

# قبركى حقيقت

فرمایا کہ اصطلاح شریعت میں قبرگڑھے کوئیں کہتے بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں۔
( کیونکہ وہ مشابہ ہے اس عالم کے بھی بعنی باعتبار آخرت کے توگویا وہ دنیا ہے اور باعتبار دنیا کے گویا کہ وہ آخرت ہے تو وہ ساراعالم ہے جیسا کہ باغ کا بھا ٹک کہ بہ نسبت اندرونی حصہ باغ کے توگویا کہ وہ باغ ہیں ہے۔ یا باغ کے توگویا کہ وہ باغ ہے۔ یا باغ کے توگویا کہ وہ باغ ہے۔ یا جیسے حوالات کہ بہ نسبت گھر کے تو وہ جل خانہ ہے مگر بہ نسبت جیل خانہ کے گویا کہ وہ گھر ہے تو الات کہ بہ نسبت گھر کے تو وہ جل خانہ ہے مگر بہ نسبت جیل خانہ کے گویا کہ وہ گھر ہے تو الات کہ بہ نسبت گھر کے تو وہ جل خانہ ہے مگر بہ نسبت جیل خانہ کے گویا کہ وہ گھر ہے تو الات کہ بہ نسبت گھر کے تو وہ جل خانہ ہے اور آخرت کا بھی نمونہ۔

# تعویذ کے اثر کی وجہ قوت خیالیہ ہے

فرمایا کہ تعوید سے اجھا ہوجانا کچھ تعوید دینے والے کی بزرگی کی وجہ سے تھوڑا ہی ہوتا ہے بلکہ جس کی قوت خیالیہ قو می ہوتی ہے اس کے تعوید میں اثر زیادہ ہوتا ہے بہال تک کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ قوت خیالیہ رکھتا ہوتو اس کے تحض سوچنے ہی سے جاڑا بخارا تر جاتا اگر کوئی شخص بہت زیادہ قوت خیالیہ رکھتا ہوتو اس کے تحض سوچنے ہی سے جاڑا بخارا تر جاتا ہے۔ جیا ہے وہ کا فرہی ہو۔ کیونکہ بیر قوت تو اس میں بھی موجود ہے اور بیشت سے اور برامھ جاتی ہے۔ جا ہے وہ کا فرہی ہو۔ کیونکہ بیر قوت تو اس میں بھی موجود ہے اور بیشت ہوتی ہے۔ جاتی ہے۔ بالحضوص بعض طبائع کوتو اس سے خاص منا سبت ہوتی ہے۔

# نری عقل سے پھھیں ہوتا جب تک کہ ضل نہ ہو

فرمایا که زی عقل ہے کہ جھیں ہوتا جب تک کہ فضل بھی نہ ہو۔ خدا کی تتم عقل پر ناز
کرنا ہے عقلی اور بے راہی ہے اس لئے اگر کسی کوا پنی عقل پر ناز ہوتو اس خیال کو دور کر ہے
زی عقل ہے کہ کام نہیں آتی ۔ برے برے عقلاء نے تھوکریں کھائی ہیں۔ ویکھتے بروی رفتار
گھوڑ ہے کی ہے ہے کہ دامن کوہ تک پہنچ جاوے اس کے بعد گھوڑ ابالکل برکار ہے۔ وہال تو
ہوائی جہازی ضرورت ہے۔

جز فنکسته می منگیرد نصل شاه هر کما مشکل جواب آشجا رود آزمودن را یک زمانے خاک باش خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ نبچو اد باگریه و آشوب باش بعد ازان دیوانه سازم خویش را

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه هر کجا بستی است آب آنجا رود سالها تو سنگ بودی دل خراش در بهاران کے شود سرسبز سنگ چون تو بوسف نیستی یعقوب باش آزمودم عقل دور اندلیش را

لینی وہاں تو شکستی اور پستی ہی کام دیت ہے۔ مقل کچھکام ہمیں دیت ۔

### تارك دنيا كااستغناء

فرمایا کہ جوشخص تارک دنیا ہوگا وہ تارک (سر) بھی ضرور ہوگا چنانچہ ایک بادشاہ نے اعراضاً ایک درولیش کے سامنے پہنچتے ہی میں مصرع پڑھا۔

> ور ورویش را دربان نیاید اس درولیش نے بے دھڑک بادشاہ کواس مصرعہ کا جوانب دیا۔ بیاید تا سگ دنیا نیاید

پھر فرمایا کہ حضرت مرزا جان جاناں رحمۃ اللہ جس روزشہید کئے گئے تھے آپ کو کشف ہوگیا تھا چائے گئے تھے آپ کو کشف ہوگیا تھا چنانچہ آپ صبح ہی سے نہایت شاداں وفرحال تھے موت کے خیال سے اور بار بہ کہتے تھے۔

مرجدا کرداز تنم یارے کہ بامایار بود قصہ کونۃ کرد ورنہ درد سربسیار بود سرجدا کرداز تنم یارے کہ بامایار بود سربسیار اود سربسیار اور سربسیار اور سربلال سیاوگر ہوتے ہیں انہیں تو بس ایک ہی فکر ہے جیسے عصائے موکی اتنا ہوا سانپ ہوگیا تھا کہ مارے سانپوں کونگل گیا تھا ایسے ہی ان کی بیفکر ایسی ہے کہ ساری فکروں کونیست ونا بود کردیتی ہے۔

جنت ایک چیٹیل میدان ہے اوراس کا درخت سبحان اللہ الح ہے۔اس حدیث کا مطلب

فمرمایا که حدیث میں ہے کہ جنت ایک چیٹیل میدان ہے اوراس کے درخت مسبحان الله والحمد لله لا الله الا الله والله اكبر بين اس يعض مبتدعين معتزل كودهوك ہوا کہ جنت دنعمائے جنت فی الحال موجود نہیں۔ بلکہ ہم جیسے جیسے ممل کریں گے بیمل ہی اس شکل ہے ظہور کریں گے حالانکہ جنت کا مع نعمائے حبیہ بالفضل موجود ہونا منصوص ہے مگر باوجود ہونے کے ہیںان ہی انٹمال کے ثمرات۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کومعلوم ہے کہ کون شخص کیا کیا عمل کرے گا۔ای کے مناسب جزا مزا کی صورت پہلے ہے بنا کراں کے وجود واقعی کی خبر وين ك لئ يفرمايا اعدت للكافرين اعدت للمتقين جيرميز بان كويهل يرمعلوم ہو کہ میرے مہمان کا مزاج علیل ہے اور وہ پہلے ہے اس کے مزاج کے مناسب کھانا تیار کر کے رکھ دیوے \_ پس فی نفسہ قیعان لینی چٹیل میدان نہیں بلکہ جنتیوں کے حق میں قیعان ہے جیسے ایک محض نے دس ہزاررو پیاہیے خادمول کے لئے خزانہ میں جمع کردیے اور فی کام دس میں روپیالی قدر مراتب نامز دکر دیئے پھروہ شخص سب کو خطاب کرے یوں کہ سکتا ہے کہ اتنا روپیپیززاندمیں رکھا گیاہے اگرتم خدمت کرو گے تو خزانہ میں سب پچھ ہے ورنہ نوں ہی مجھو کہ بالکل غالی ہے اس کے معنی ہے ہیں کہ بل خدمتیں کرنے کے تہہارے ق میں گویا خزانہ خالی ہے خدمتیں کرنا شروع کر دو گے تواب مجھو گے کہ وہ پر ہوگا۔ واقع میں تو وہ اب بھی پر ہے لیکن تمہارے حق میں وہ جمیمی پر سمجھا جاوے گاجب تم خدمتیں کرو گے تو معنی حدیث کے یہ ہیں کہ اعمال کے ثمرات تو پہلے سے مہیا کردیئے گئے ہیں لیکن ابھی وہ کسی کے ملک نہیں بنائے گئے جیے جیسے بندے مل کرتے جاتے ہیں وہ ثمرات ان کے نامزد ہوتے جاتے ہیں۔ مل صراط کی حقیقت

فرمایا که بل صراط کی حقیقت میہ کے مشریعت میں ہر چیز کا اعتدال مقصود ہے اور اعمال فرع ہیں اخلاق کی اصل محل اعتدال کا اخلاق ہیں ان کا بیان بیہے کہ اخلاق کے اصول تین میں لعنی اصل میں تین قو تیں میں جوجر میں تمام اخلاق کی لعنی جن قوی سے اخلاق پیدا ہوتے بن تين بير قوت عقلية قوت شهوية قوت غطيبيه حاصل بيركه اييخ منافع كي حصول اورمضار کے دفع کے لئے خواہ وہ د نیوبیہ ہول یا اخروبیدو چیز دل کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ قوت کہ جس ہے منفعت ومفنرت کو مجھے وہ توت مدر کہ قوت عقلیہ ہے اور ایک میہ کہ منفعت کو مجھ کراس کو حاصل کرے یہ قوت شہوریکا کام ہے۔اورایک بیاکہ مفترت کو بچھ کراس کووفع کرے بیقوت دافعہ قوت غصبیہ ہے۔ پھران تنیوں سے مختلف اندال صادر ہوتے ہیں پھران اعمال کے تین درجے جیں افراط وتفریط واعتدال۔ چنانچی توت عقلیہ کا افراط بیہ ہے کہ اتن بڑھے کہ وی کوبھی نہ مانے جیے بینانیوں نے کیا۔ تفریط یہ بے کہ اتن گھنے کہ جہل وسفہ تک اتر آئے۔ ای طرح قوت شہویے کا أيك درجها فراط ہے كہ حرام وحلال كى بھى تميز بندر ہے۔ بيوى احتبيہ سب برابر ہوجاویں اور ایک درجه ہے تفریط لعنی ایما بر ہیز گار ہے کہ بیوی سے بھی پر ہیز کرنے لگے مال کے ایسے حریص ہوئے کہ اپنا یا اسب بضم کرنے گئے یا سے زاہد سنے کے ضرورت کی چیزیں بھی چھوڑ ویں۔ای طرح قوت عصبیه کاافراط بیرے که بالکل بھیٹریا ہی بن جاویں اورتفریط بیرکہ ایسے زم ہونے کہ کوئی جوتے بھی مار لے۔ وین کوبھی برا بھلا کہہ لے تب بھی غصہ نہ آئے بیتو افراط وتفریط تھا۔ آیک تینوں قو توں کا اعتدال ہے لیعنی جہاں شریعت نے اجازت دی ہو وہاں تو ان قو توں کو استعال كرے اور جہاں اجازت ندري ہووہاں ان قوتوں سے كام ندلے۔ تو ہرقوت ميں تين درہے ہو کے افراط تفریط اور اعتدال ان سب درجول کے نام الگ الگ ہیں جو قوت عقلیہ کے افراط كادرجه باسكانام بجزبره جوتفريط كادرجه باس كوسفاست كبتي بين جواعتدال كادرجه ے اس کا لقب تھکت ہے اس طرح توت شہویہ کے افراط کا درجہ فجور ہے تفریط کا درجہ جمود ہے۔

اعتدال کا درجہ عفت ہے اور قوت غصبیہ کا درجہ افراط تہور ہے۔ اور گھٹا ہوا درجہ جبن ہے۔ اعتدال کا درجہ شجاعت ہے تو بینو چیزیں ہوئیں جو تمام افلاق حسنہ وسیعہ کو حاوی ہیں ادر مطلوب ان نودر جول ہیں صرف تین در ہے اعتدال کے ہیں یعنی حکمت عفت اور شجاعت باتی سب رذائل ہوں تو اصول اخلاق حسنہ کے بیہ ہیں اور ان تینوں کے مجموعہ کا نام عدالت ہے۔ اس لئے اس امت کا لقب امت وسط یعنی امت عادلہ ہے۔ غرض انسان وہ ہے جس میں اعتدال ہوا ب آ ب امت کا لقب امت وسط یعنی امت عادلہ ہے۔ غرض انسان وہ ہے جس میں اعتدال ہوا ب آ ب ویکھیں کہ دنیا میں برزگ تو بہت ہیں لیکن انسان بہت کم ہیں چنا نچے شاعر کو کھتا ہے۔

زابد شدی و شخ شدی و دانشمند این جمله شدی و کتین انسال نه شدی

جب سے بات سمجھ میں آئی تو اب وہ سمجھنے کہ اعتدال حقیقی سب سے زیادہ مشکل ہوا۔
کیونکہ اعتدال حقیقی کہتے ہیں وسط حقیقی کو کہ اس میں ذرہ برابر نہ افراط ہونہ تفریط اور مشاہرہ
سے اس کا دشوار ہونا ظاہر ہے اور میل صراط اسی اعتدال کی صورت مثالیہ ہے اور اس کی
دشواری تکوارکی تیزی اور بال سے زیادہ باریکی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

### كرامت واستدراج كأفرق

اگر کسی خارق کے بعد قلب میں زیادہ تعلق مع اللہ محسوں ہوت ہو وہ کرامت ہوا وہ کرامت ہوا ہور کراس میں زیادت محسوں نہ ہوتو نا قابل اعتبار ہے۔ اور کرامت واستدراج میں ایک ظاہر فرق یہ ہے کہ صاحب کرامت متصف بالا بیان والعبادة وغیرہ ہوگا اور صاحب استدراج افعال منکرہ میں مبتلا ہوگا اور وہ مرافرق اثر کے اعتبار سے ہوگا کہ صاحب کرامت پرا تکسار کا فعال منکرہ میں مبتلا ہوگا اور وہ مرافرق اثر کے اعتبار سے ہوگا کہ صاحب کرامت پرا تکسار کا فعال منکرہ میں استدراج پرظہور خارت پر تکبر کا۔

### ساع کے حدود

فرمایا کداگر قرآن شریف تن کرنفسانی کیفیت پیدا ہوتو محمود ند ہوگی مثلاً کمی امرد سے قرآن شریف سنا اس کی آوازیا صورت سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں اسباب کوندد یکھیں گے آٹارکود یکھیں گے اور ظاہر ہے کدوہ کیفیت یقینا نفسانی ہوگی۔ایسے اسباب کوندد یکھیں گے آٹارکود یکھیں گے اور ظاہر ہے کدوہ کیفیت یقینا نفسانی ہوگی۔ایسے اسباع کو بجھ لیا جاوے۔اس سے بھی حدود ہیں ہر شخف کو جائز نہیں جیسا کہ آج کل ہر کس و

نائس کواس میں ابتلا ہے شیخ شیرازی اس فرق کو کہتے ہیں کہ۔ ساع اے برادر بگویم کہ جیست مگر مستمع رابدانم کہ کیست مولا ناجامی فرماتے ہیں۔

زنده دلال مرده تنال را رواست مرده دلال زنده تنال زاخطاست

سلطان نظام الدین قدس سرهٔ اس کے لئے حیار شرا نظر بتاتے ہیں ا-سامع از اہل دل ہاش از اہل ہوا وشہوت نباشد ۲۔ مستمع مرد تمام ہاشد زن وکودک نباشد

٣-مسموع مضمون ہزل نباشد

۲۰- آلسهاع چنگ ورباب درمیان نباشد فرمایا که بین ایک باراین ایک صاحب
ساع بزرگ کوتلاش کرنے سلطان جی کے عرب میں قبل از وقت عرب حاضر ہوا میں اس وقت
کا نبور میں تھاان سے ملنے وہلی آیا تھا میں سمجھا کہ وہ عرب میں ملیس کے مگر اس وقت تک عرب
میں ندا ہے تھے۔ میں قریب نماز ظہر کے لوٹا کہ پھر شہر میں مل لوں گا وہاں چشتی ہی جمع تھے
انہوں نے مجھ کو گھیرا کہ چشتی ہو کر شروع ہونے کے وقت کہاں چلے میں نے کہا کہا گرمیں
شریک ہوجاؤں گا تو حضرت سلطان جی خطا ہوجاویں گے اور میں نے اوپ کا ملفوظ سلطان
قریک ہوجاؤں گا تو حضرت سلطان جی خطا ہوجاویں گے اور میں نے اوپ کا ملفوظ سلطان
تی کا پڑھ دیا اور کہا کہ مجھ میں میشرا نظانییں ۔ سب نے کہا کہتم تو اس کے اہل ہو گھر ہم اہل
نہیں ۔ ایس تبلیغ ہم کو آج تک کس نے نہیں کی تھی۔

### وسوسه كى حقيقت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وسوسہ کیا شے ہے فرمایا کہ جوام منکر بلاا ختیار قلب پروار دہوجاوے میں اس کو وسوسہ مجھتا ہوں مگر چونکہ بلاا ختیار ہے اس لیے مفتر ہیں۔ برزرگوں کو اشعار لکھنا خلاف اوب ہے

فرمایا کہ بزرگوں کو جو خطوط کھے جاوی ان میں اشعار کا لکھنا میں خلاف ادب مجھتا ہوں ہاں ابطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے۔قصداً ایسا کرنے کا حاصل بیہے کہ ان کو اشعارے متاثر کر

كَكُامِ نَكَالِنَاجِ بِينَ بِينَ إِنِي لِياقت كَاظَهار بِ مطالب كَاكُونَى نَعْلَ مِعْلَم كَمَا تَصَالِيانَهُ وَمَا حِيابَ -حَقُو فَي شَيْخِ كَاخِلا صِهِ

فرمایا کہ حقوق الشیخ کا آسان خلاصہ میہ ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہونہ قول و فعل سے نہ حرکات وسکنانت ہے۔

# ظنیات برجزم ندکرنا چاہئے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجدد وقت ہیں فرمایا کہ چونک نفی کی بھی کوئی ولیل نہیں اس لئے اس کا احتمال مجھ کو بھی ہے گراس سے زائد جزم نہ کرنا جا ہے محض کوئی ولیل نہیں اس لئے اس کا احتمال مجھ کو بھی ہے گراس سے زائد جزم نہ کرنا جا ہے محض کن ہے اور یقنی تعین تو کسی مجدد کا بھی نہیں ہوا۔ (المحمد لله حمداً سکٹیر أطیباً مبار کا فید علم حدا الاحتمال)

# قطب النَّكُوين دائماً اورقطب الارشاداحياناً متعدد ہوتے ہیں

فرمایا کہ قطب الکوین کوانی قطبیت کاعلم ضروری ہے گر قطب الارشاد کوضروری نہیں ابدال وغیرہ بھی تکوینیات ہے متعلق ہیں۔ قطب الارشاد میں تعدد ضروری نہیں ہاں قطب الکوین متعدد ہوتے ہیں گر قطب الاقطاب تمام عالم میں ایک ہوتا ہے اس کا نام غوث ہے اہل کشف ان کو بہجانے ہیں۔قطب الاقطاب تمام عالم میں ایک ہوتا ہے اس کا نام غوث ہے اہل کشف ان کو بہجانے ہیں۔قطب الکوین دائماً اور قطب الارشاداحیاناً متعدد بھی ہوتے ہیں۔ ای سلسلہ میں فرمایا کہ زمانہ تحریک علاقت میں خانقاہ کے پاس فررافعل سے گولر کے بیچے میرے مکان کے سامنے ایک شایک مجذوب رہا کرتے تھے ہیں تھے میں مجھتا تھا کہ شاید من جانب اللہ حذفظت کے لئے مقرر ہیں۔ ایسے موافی ہے کو نے بدلتے رہے ہیں۔

# انبیاء کے لئے تعبیر بالمعصیت محض صور ہے

فرمایا کہ میراذوق ہے کہ انبیاء ہے معصیت سادر نہیں ہوتی بلکہ جو پچھ ہوتا ہے وہ طاعت ہی ہے کو غی سہی اور عصیٰ وغویٰ وغیرہ جو صیغے مستعمل ہیں وہ باعتبارش مقابل کے ہیں کہ وہ ش مقابل صادر سے افضل ہے نہ رید کہ یہ معصیت ہے اور تعبیر یالمعصیت محض صورہ ہے۔

### معاصی کے تدارک کا طریقہ

فرمایا کہ معاصی ماضیہ کے تدارک کے لئے استغفار کر نے اور آئندہ کے لئے نفس پر جرمانہ مقرر کر لے خواہ بدنی ہو یا مالی ہو حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں من قال تعالیٰ اقامر ک فلیتصدق اس کی لم پرنظر فرمائی ہے کہ مقامرة کی وجہ حب مال ہے تقد تی ہے جیت مال کی نکل جائے گی اس لئے جرمانہ مقرر فرمایا۔

# تاسف من ما فات احیاناً مجاب مستقل ہے

فرمایا کہ بیطریق بہت ہی نازک ہے اس لئے رہبر کامل کی ضرورت ہے بعض اوقات ماضی پرافسوس کرنا بھی حجاب مستقبل کا ہوجا تا ہے کہ اس تاسف میں ناو کے ساتھ مشغول ہو کرآئندہ کے لئے معطل ہوجا تا ہے۔

عمل دین کا مدارعظمت سلف صالحین برہے

فرمایا کہ اہل علم کے کام کی ایک بات بتلا تا ہوں کہ دین پڑھل کرنے کا مدار سلف صالحین کی عظمت پر ہےاس لیے حتی الا مکان ان پر اعتراض و تنقیص کی آئے نیرآئے دینا جا ہے۔

### كامياني كامدارطلب برب

فرمایا کہ کامیانی کا مدارطلب پرہے حسب طلب جومناسب ہوگا ملے گااور جہاں آیک نظر میں کامیانی ہوئی ہے وہاں بھی مجاہدہ ہی کی بدولت ہوئی ہے بہت سے مجاہدات اس نظر ہے مقدم رہے ہیں۔

# ہرنفس کی سزاجداہے

فرمایا کہ ہرنفس کی جدا مزاہے جیسے حصرات فقہاء نے شریف کی تعزیر کھی ہے مثلاً سے
کہ محکمہ قضامیں بلاقدرے ملامت کردیا جاوے گرنفس غیر شریف کیلئے دوسری تعزیر ہے۔
طلب وقصد مجھی قرب وقبول میں ہجائے حصول ہی کے ہے
ایک مولوی صاحب نے شکایت کی کہ نماز کی حالت میں ایک کیفیت پڑاستقر ارتہیں

ہوتا بلکہ بعض ارکان میں خطرات مستولی ہوجاتے ہیں فرمایا کہ یہ تقابات سفر ہیں اور تثبت مزل ہے منزل پررسائی سفرہی ہے ہوتی ہے اور کوئی طریق نہیں یوں ہی چلئے و بیجئے ان شاء منزل ہے منزل پررسائی سفرہی سے ہوتی ہے اور کوئی طریق نہیں یوں ہی چلئے و بیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک روز تثبت بھی عطا ہو جائے گاجس کی کوئی مدت متعین نہیں ہوسکتی جب تک عاصل نہ ہواس کی طلب وقصد بھی قرب وقبول میں بجائے حصول ہی کے ہے۔

عجب كاعلاج اورسرورعلى انعم كاحكم

فرمایا کہ اگر استحضار تعم کے ساتھ اس کا استحضار بھی کرلیا جاوے کہ یہ تہتیں میرے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ موہبت الہیہ ہیں وہ اگر چاہیں ابھی سلب کرلیں اور بیان کی رحمت ہے کہ بلا استحضار کرلیا جاوے رحمت ہے کہ بلا استحضار کرلیا جاوے اگر چہ بیہ لوگ ان خاص فضیلتوں سے خالی ہوں لیکن ممکن ہے کہ ان کو ایسی فضیلتیں وی گئی ہوں کہ ہم کوان کی خبر منہ ہواور ان کی وجہ سے ان کا رحبہ حق تعالی کے نزدیک بہت زیادہ ہوتو ان وونوں استحضار کے بعد جو سرور ور رہ جائے گا وہ عجب نہ ہوگا یا تو فرحت طبعی ہوگی جو نہ موم نہیں یاشکر ہوگا جب شعم کے استحسان کا بھی استحضار ہوجس پر اجر ملے گا۔

غيراختياري اموريس بحدمصالح اورمنافع ہوتے ہیں

اس طریق میں جو حالت غیرافتیار یہ بھی پیش آ دے خیر محض ہادراس میں بے حدمعالے و منافع ہوتے ہیں جواس وقت توسمجھ میں نہیں آتے لیکن آئے چل کرایک وقت میں سب خود بخو دیخو دیمومیس آنے لگتے ہیں۔

حق تعالیٰ کی محبت میں شان عقلیت غالب ہوتی ہے اوراییے مجالس کی محبت میں شان طبیعت

فرمایا کرخن تعالی کی محبت میں شان عقلیت عالب ہوتی ہے اور اپنے مجالس کی محبت میں شان طبیعت عالب ہوتی ہے اور سرسری نظر میں محبت عقلی محبت طبعی کے سامنے ضعیف و معند کل معلوم ہوتی ہے اس سے بیشہ ہوجا تا ہے کہ شیخ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حق تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے حالا نکہ امر بالعکس ہے۔ چنا نچہ اگر محبوب طبعی سے نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ فہمی یا تو لی صادر ہوتو وہی محبوب فور امبغوض ہوجاوے تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ فہمی یا تو لی صادر ہوتو وہی محبوب فور امبغوض ہوجاوے

### جس سے نابت ہوا کہ ت تعالیٰ ہی کی محبوبیت غالب ہے۔ فیصلہ لطیف در میان احتاف اور غیر مقلدین

شرط برانج عام

فرمایا که زبانی بیان کرنا شرط تبلیخ نہیں کوئی چھپا ہوا وعظ یا کوئی کتاب دحدیث یا فقہ یا تفسیر کی ہاتھ میں لے کراس کو دیکھ کرمع ترجمہ پڑھ دیا کریں اجمال یا ابہام ہوتو مختصری تفسیر یا تفصیل کر دی اگراس پربھی قدرت نہیں توابیا شخص تبلیغ عام کا مکلّف ہی نہیں۔

### طبيب جسماني ياروحاني كاايك ادب

فرمایا کہ طبیب ہے یہ کہنا بھی ہے موقع ہے کہ اگر مناسب مجھیں خمیرہ گاؤز بان تجویز کردیں اس ہے تو حال کہ کرمخلی بالطبع کر کے تدبیر پوچھنا جائے۔

# سکون مطلوب ہی نہیں بلکے مل مطلوب ہے

سی بی بی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اس کے عدم سکون پریتی تیق بیان فرمائی کہ

سُلون مطلوب ہی نہیں عمل مطلوب ہے ظاہری بھی یا طنی بھی طاہری تو معلوم ہے باطنی ہر وقت کے واسطے وہ عمل جواختیار میں ہے مثلاً صبراختیار میں ہے وہی مطلوب ہو گاسکون و دلجمعی اختیار میں نہیں اس لئے وہ مطلوب نہ ہوگا۔

# تعلق مع الخلق سراسرمضرت ہے جب تک نسبت مع الخالق راسخ نہ ہو

فرمایا کہ جب تک نسبت مع الخالق راسخ نہ ہوتعلق مع الخلق بلاضر ورت سرام مضرت ہے اور جومنفعت سوجی جاتی ہے کہ اوائے حق خلق ہے وہ حق خلق بھی جب ہی اوا ہوتا ہے کہ نسبت مع الخالق راسخ ہوجاوے ورنہ نہ حق خالق اوا ہوتا ہے نہ حق خلق یہ تجربہ ہے ایک کا نہ ہزاروں اہل بھیرت کا ہم اور آپ سے زیادہ اہل تمکین نے ایسے تعلقات کو چھوڑ ویا ہے حضرت ابراہیم بلخی حضرت شاہ شجاع کر مانی کے واقعات معلوم ہیں اور حضرت خلفا راشدین پراسے کو قیاس نہ کیا جاوے۔

# کار پاکال را قیاس از خود مگیر الارم کے تہجد کیلئے آ نکھ نہ کھلٹا

ایک مولوی صاحب مجاز نے یہ شکایت کھی تھی کہ اب تک الارم کے بغیر تہجد کے لئے آ نکھ نہیں تھاتی افسوس ہے کہ خار جی چیزوں کی اب تک حاجت باتی ہے اس پر جوا بافر مایا کہ کن کن خار جی چیزوں کے احتیاج سے بچو گے۔ کھانے کی احتیاج ہے لحاف بچھونے کی احتیاج ہے صدم چیزوں کی احتیاج ہے جس طرح باطنی کیفیات حق تعالی کی نعتیں ہیں احتیاج ہے ضار جی الارم وغیرہ خار جی چیزیں بھی تو اللہ تعالی ہی گفتیں ہیں۔ کام نکانا چاہئے چاہے خار جی الارم وغیرہ خار جی چیزیں بھی تو اللہ تعالی ہی گفتیں ہیں۔ کام نکانا چاہئے چاہے خار جی الارم وغیرہ خار جی چیزیں بھی تو اللہ تعالی ہوگئی آگر اور جگہ یو چھاجا تا نہ جانے کیا کیا مجاہدے تجویز کرد نے جاتے۔

# اجانب کے ساتھ برتاؤ عدم تشدد کا نافع ہوتا ہے

ایک صاحب نے اپنے کرایہ داروں سے ترغیب نماز کے متعلق تشدد کیا اور کہا کہ اس

مكان ميں رہنے كی شرط بيہ ہوگی كه بلاعذر شرع جماعت و مسجد كی پابندی ميں فرق نه آئے تخفيف كرايد كى لا لي ولا في جائے اس پر حضرت والا نے فرمایا كه اگر آپ كی جگه ميں كم ہمت ہوتا تو رخصت برعمل كرتا يعنی اپنے فس كوتوبيہ مجھا تا كه ان برخی اور ان تدبيروں سے اثر وُ النا جھ پر واجب نہيں پھر كيوں تعب ميں پڑوں البته اتنا ضرور كرتا كه ترغيب كے ساتھ ان كوجئ كرك وعظ سنا تا اور ان كی رعابيتيں بلاكس شرط اور بلاكس ضابطہ كے كرتا۔ وہ مانوں ومنبسط ہوكر خود بخود كام كرنے ورخور كوتا اور جواس پر بھی متاثر نہ ہوتے ان كے حال پر جھوڑ كرصرف دعا پراكتھا كرتا۔

# صحت کی حفاظت مقدم ہے بورا تواب ملے گا

ایک مریض کو ایک تحکیم صاحب نے زیادہ سونے کی رائے دی اس پر انہوں نے معمولات میں کمی کی شکایت حضرت والا کو کھی اس پر فرمایا کہ جتنا تھیم صاحب سونے کو بتلاتے ہیں اس سے زیادہ سوؤ صحت کا ملہ تک معمول میں شخفیف کر دوثواب بورا ملے گا۔

### اینی طاعت کو جتلانا در حقیقت غیر اللد کو مقصود بنانا ہے

فرمایا کہ اسلم طریق بہی ہے کہ اپنے محاس اور طاعات کو زبان پر بھی لاوے ہی نہیں ہس اس مثل پر بھی لاوے ہی نہیں ہس اس مثل پر بھل چاہئے کہ بینی کر اور دریا میں ڈال آ دمی بیسوچ لے کہ جس کے واسطے میں نے طاعت کی ہے اس کو تو علم ہے اور وہ بھی بھولے گانہیں پھر کسی کو جتلانے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی طاعت کو جتلانا ورحقیقت غیر الٹدکومقصود بنانا ہے یہ کیا حماقت ہے۔

### ہرا مرمیں بشمول نفسانیت موجب نفرت ہے

فرمایا کہ جس بات میں نفسانیت کاشمول ہوتا ہے اس میں خاصیت بہی ہے کہ دوسرے کواس نفرت ہوتی ہے کہ دوسرے کواس نفرت ہوتی ہے کین چونکہ آ دمی کی طبیعت میں اپنے ساتھ حسن ظن رکھا ہوا ہے اس واسطے خوداس کام کوکرتے ہوئے برائی نہیں معلوم ہوتی اس واسطے محققین نے بھلے برے کی بیہ بھی ایک شنا خت مقرر کی ہے کہ جس کام کی نسبت معلوم کرنا ہو کہ میا جیما ہے یا برا اور اس میں نفسانیت شامل ہے یا نہیں اس میں اس میں اس طرح خور کرو کہ دیکام اگر دوسرا آ دمی کرے تو ہم کو برامعلوم ہوجا تا ہے۔

# کثرت سوال کا منشاعمل نه کرناہے

فرمایا کہ کثر ت سوال کا منشاعمل نہ کرنا ہے (باریک بات ہے) جس کوکام کرنا ہوتا ہے وہ تو ذرا ساتھم پاکراس کی تغیل میں لگ جاتا ہے بلکہ وہ ڈرا کرتا ہے کہ اگر پوچیوں گاتو کوئی دشواری کام میں نہ پیدا ہوجاد ہے اور پھر مجھ سے نہ ہو سکے اور جس کوکام کرنا نہیں ہوتا وہ ہی تقریریں چھانٹا کرتا ہے۔

# اصلاح كاايك سريع التا ثيرطريق

فرمایا کہ ہرکام کرنے سے پہلے بیدد مکھ لیجئے کہ بیددین اور دنیا میں مصرتو نہیں۔ دیکھئے کتنی جلداصلاح ہوتی ہے۔

# کتی جلداصلاح ہوتی ہے۔ بلندی اور رفعت کے تصبیل کا نافع طریق

یادر کھوکہ لوگوں میں ایک کودوسرے کے اوپر بلندی اور رفعت صرف اس سے حاصل ہوتی ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیا جاوے اور کثر ت سے صدقہ اور احسان کیا جاوے اور کس سے حدد نہ کیا جاوے اور بدی کرنے والوں کا بدلہ بدی سے نہ دیا جاوے چنا نچہ تن تعالیٰ کا ارتباد ہے۔ جعلنا ھم ائمة بھدون بامونا لما صبرو او کانوا باینتا یو قنون (بیلفوظ حضرت والا کانہیں۔مفید ہونے کے سب درج کیا گیا)

# حرمت سود کی ایک ذوقی دلیل

فرمایا کہ سود لینے والے اگر ابتدائی حالت میں غور کریں تو ایک ذلت اور شرمندگی تب بھی محسوں ہوتی ہے۔ بید و وتی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ سود ہندوستان میں کفارے اگر حلال ہوت بھی محسوں ہوتی ہے۔ بید و وتی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ سود ہندوستان میں کفارے تو گوجائز ہے لیکن ہوتہ بھی اس کی بیدخاصیت ہے جیسے کوئی لطیف المز اج او جھڑی کھائے تو گوجائز ہے لیکن تکدر ضرور ہوگا۔ میں اس بارہ میں مستفتی کولکھ دیا کرتا ہول کہ میری رائے تو عدم جواز ہے باتی و دسرے علیاء کا قول جواز پر ہے لہذا اختلاف سے فی الجملہ گنجائش ہے۔

ز کو ق کے روبیدی تملیک مدرسہ میں فوراً ہوجانا مناسب ہے فرمایا کہ ابل علم کوچاہئے خصوصاً اہل مداری کوز کو ق کا روبیہ جومدرسہ میں دیاجا تا ہے اس کوفورا تملیک کر کے مدرسہ میں داخل کرلیا کرے ورنہ بصورت عدم تملیک اگر مزکی مرگیا تو اس مال زکو قامیں میت کے ورثا کاحق متعلق ہوجائے گا۔حولان حول کے بعداس پرزکو قامیمی واجب ہوگی اگروہ بقدرنصاب ہوا۔

مثنوي داني كابرا كمال

فرمایا کہ تجربہ ہے معلوم ہوا کہ مثنوی ہے خالی الذہن شخص کا استنباط گراہی ہے سی کے طریق ہے ہے کہ مسائل دوسری جگہ ہے حاصل کرلے پھراس پر مثنوی کومنطبق کرلے ۔ یہ مثنوی دانی کا بردا کمال ہے۔ اس اصل کو پیش نظر رکھوتو فائدہ کامل ہوگا۔ سیا لک کا دستور العمل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علی التعاقب اینے امراض کا علاج کرے اس طرح کے جواب میں فرمایا کو مقدم کرے اس طرح ایک طرح ایک ایک کو مصلح ہے دریافت کرے جب ایک مرض کے علاج میں رسوخ ہو جاوئے تو دوسرا شروع کرے اور اول کی مقاومت بھی نہ چھوڑے چر تیسرا شروع کر دے اور اتفاقی تقصیر پر استغفار کرتا ہو لئے آخری بات ہے کہ امراض کا معالجہ شروع کر دے اور اتفاقی تقصیر پر استغفار کرتا کہ بھولے آخری بات ہے کہ کمتا نقع ہوا اور کتنا باقی رہا ور نہ اس حساب میں رہے گا اس کو چھوڑ کرکام میں گے اور یوں سمجھے کہ میں بچھ بھی نہیں موا۔ روز اول ہی جیسا اہتمام رکھے اور اینے کومعالجہ اور استغفار ہی میں شم کردے۔

# صرف اذ كاراصلاح كيليخ بركز كافي نهيس اوراس كي دليل

فرمایا کہ بعض لوگ انا جلیس من ذکونی سے استدلال کرتے ہیں کہ صرف اذکارہی اصلاح کے لئے کافی ہیں کیونکہ ذکر ہے قرب ہوگا اور قرب سے معاصی سے نفرت واجتناب ہوگا ہیں اور تدابیر کی ضرورت نہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ذکر نی ہیں خود تدابیر اصاباح بھی داخل ہیں ہیں بیں بدوں معالجہ امراض کے ذکر ہی متحقق نہیں۔ ویجھو حصن حسین میں بل کل مطبع الله فہو ذاکر بات بہ ہے کہ ذکر کے معنی ہیں یا وتو یا وص زبان ہی سے نام لینے کائیس کہتے بلکہ اصل یا دوہ ہے جوسب طریقہ سے ہو۔ یہ کیا یا د ہے کہ جس کی یا د کا دعویٰ ہے نداس سے بات کرے نداس کے خط کا جواب دے نداس سے ملے نہ اس کا کہنا مانے۔ یہ ہرگزیا دئیس تو جوذکر بدوں اصلاح کے ہووہ الی ہی یا د کی طرح ہے۔

# ۔ اس طریق میں نفع کا مدار مناسبت پر ہے خواہ طبعی ہوخواہ عقلی اور اس کے حصول کا طریق

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کرائی طریق میں نفع کا مدار مناسبت پرہے۔ پہلے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ میں جولوگوں کومشورہ دیتا ہوں کہ پچےرہ وزیہاں آ کر قیام کر واور زمانہ قیام میں مکا تبت مخاطبت نہ ہوائی گی صرف بہی وجہ ہے کہ مناسبت پیدا ہو جائے لوگ اس کو بہت ہی سخت شرط بتلاتے ہیں حالا نکہ اس کی ہی شخت ضرورت ہے جب تک بید نہ ہوگا۔ایک تک بید نہ ہومجاہدات ریاضات مراقبات مکا شفات سب بیکار ہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔ایک مولوی صاحب نے عرض کیا اگر طبعی مناسبت نہ ہواور عقلی پیدا کر لی جاوے فرمایا کہ کوئی بھی مولوی صاحب نے عرض کیا اگر طبعی مناسبت نہ ہواور عقلی پیدا کر لی جاوے فرمایا کہ کوئی بھی ہوہ وہ وہ نا جائے۔ نفع اس برموقوف ہے۔

# تشویش کی چیزیس مق تعالی کی عدم رضا ہے۔ اور مذہبر کے بعدرضا وتفویض سے کام لینا جا ہئے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میر کاڑے بہت ہی بدشوق ہیں تعلیم کی طرف ان کو قطعاً النفات اور رغبت نہیں اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے فرمایا کہ قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی نہیں وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے۔اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشائی ہواور جو نہیں وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے۔اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشائی ہواور جو نہیں وہ حق قعالیٰ کی عدم رضا ہے۔اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشائی ہواور جو تھی موافق تو تھی مالت ہووہ تھوڑی ہے اور جبکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق تو

کوئی وجہ نہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہواس کئے کہ صرف تد ہیر ہمارے ذمہ ہے۔ مشارات کے مسرف تد ہیر ہمارے ذمہ ہے۔ مشارات کا مہارا کردینا کہ ابول ہے۔ مشارات کا مہارا کردینا کہ ابول کا خرید دینا۔ مزید برآ س علم کے منافع وفضائل سانا۔ اس کے بعد جو نتیجہ ہواس پر رضا و تفویش ہی ہے کام لینا مناسب ہے۔

رشوت كي زكوة نه دييخ كاحكم

فرمایا کے رشوت کی رقم پر بھی زکوۃ واجب ہے گومقبول ند ہولیکن ند دیے سے زیادہ مرد د دیت ہوگی۔

## طريق استشاره

فرمایا کہ طریق مشورہ لینے کا بیہ ہے کہ کئی شقوق لکھیں اور ہرشق کے مفاسد ومصالح لکھیں اور پھرتر جیج کی درخواست کریں۔

كثرت كلام كالتدارك

فرمایا کہ جب زبان کو ذرابھی وسعت دی جاتی ہے تو گناویس ضرور جتاا ہو جاتی ہے اس کی ایک تدبیر جو تدبیر ہونے کے ساتھ تدارک بھی ہے ہے کہ جب دو چارآ دی جمع ہو کر باتیں کریں تو باتیں ختم کرنے سے پہلے بچھ ذکر اللہ اور ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرلیا کرواس کی ضرورت حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ ما جلس قوم مجلساً لم یذکو وا اللہ فیہ ولم یصلو اعلی نبیہ صلے اللہ علیہ وسلم الاکانت علیہ م ترة لیمن جس مجلس میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور جس مجلس میں حق توالی کا ذکر نہیں کرتے اور پیغیر صلے اللہ علیہ وسلم الاکانت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور بھی پچھ نہ وتو ختم کرتے وقت بھی ان کے لئے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور بھی پچھ نہ وتو ختم کرتے وقت بھی المدیل کریں۔ اسمحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المدرسلین و الحمد للہ رب العالمین یافظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے المدرسلین و الحمد للہ رب العالمین یافظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے المدرسلین و الحمد للہ رب العالمین یافظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے المدرسلین و الحمد للہ رب العالمین یافظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے اللہ مسلین و الحمد للہ رب العالمین یافظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے اللہ مسلین و الحمد للہ رب العالمین یافظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے اللہ و سام و میں المدرسلین و الحمد للہ رب العالمین یافظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے اللہ و سام و میں المدرسلین و الحمد للہ و بالعالمین یافت المدرسلین و الحمد اللہ و بالعالمین یافت و المدرسلین و المحمد اللہ و بالعالمین یافت و المعلی یا دوروں سلیں و المحمد اللہ و بالعالمین یافت و المحمد اللہ و بالعالمین یافت و بیند و المحمد اللہ و بالعالمین یافت و باسم و بالعد و

الله عليه وسلم دونوں کوعلماء نے لکھا بھی ہے کہ بیر کفارہ مجلس ہے۔ کفتر ت کلام کا منشاء کبروغ فلت ہے

فرمایا کہ کشرت کلام ای وقت ہوتی ہے جبکہ اپنی بڑائی ذہن میں ہواور اپنی بڑائی انظر میں ای وقت آتی ہے جب حق تعالی سے غفلت ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کشرت کلام کی اس وقت ہوئی ہے جب حق تعالی سے غفلت ہواور خدا سے غفلت ایک مرض نہیں بلکہ مجموعة الامراض ہے تو جس شخص کو دیکھو کہ کشرت کلام میں مبتلا ہے تو سمجھولو کہ وہ ایک مرض میں الامراض ہے تو جس شخص کو دیکھو کہ کشرت کلام میں مبتلا ہے اور اس میں وہ تمام امراض موجود ہیں جوئر فع مبتلا نہیں بلکہ بہت سے امراض میں مبتلا ہے اور اس میں وہ تمام امراض موجود ہیں جوئر فع اور تکمیر کی فرع ہیں۔

# ا پنے کو بڑا سمجھنے میں مفاسد ہی مفاسد ہیں اور اس کے دفعیہ کا طریقہ

فرمایا کہ صاحبوایے آپ کو بڑا سمجھنا ایسافعل ہے جس میں مفاسد ہی مفاسد ہیں اور اسمجھے۔ اگر یوں ذہن میں ندآ وے تو چاہئے بہ تکلف اس کی مشق کرے اہل اللہ نے اس کی تدابیر لکھی ہیں وہ یہ ہیں کداگرا ہے سے جھوٹے کو دیکھے تو اس وقت خیال کرے کہ یہ جھے ہے جمر میں چھوٹا ہے اس نے گناہ کم کئے ہیں میری عمر زیادہ ہے گناہ میرے زیادہ ہوں گاہ وراپے سے بڑے کو دیکھے تو یوں خیال کرے کہ اس کی عمر کناہ میرے زیادہ ہوں کے اور اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں خیال کرے کہ اس کی عمر میری عمر کا مرتب دیا وہ ہوں گیاں ہوں کو تو ہوں ہوں کے اس کے جس کے ہیں۔

تشر کیجت نے بناوٹ اور محض طاہری محبت سے منع کیا ہے فرمایا کہ شریعت نے بناوٹ اور محض ظاہری محبت سے منع کیا ہے لیکن اس محبت کی تعلیم دی ہے جو ظاہر و باطن اور حاضر و غائب ہر حالت میں یکساں ہوجس میں للہیت کے سوا پھی نہ ہوالی محبت کی بے انتہا فضیلت حدیث میں وار دہے چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ندادی جائے گ۔ این المتحابون فی اللہ اظلهم فی ظلی یوم
لاظل الاظلی لیعنی وہ لوگ کہاں ہیں جوآپی میں حب فی اللہ رکھتے تھے آج میں ان کواپنے
سایہ میں جگہ دوں گا جب کہ کوئی سایہ سوامیر سے سایہ کے میں ہے اور فر مایا کہ یا در کھئے کہاں
محبت کے لئے سادہ ہی زندگی مناسب ہے اور جہال مکلفات آئے بس محبت کی جزئی ا

سادہ معاشرت سے اصلی محبت و ہمدر دی بیدا ہوجاتی ہے

فرمایا کہ محبت دونوں ہے جب ہوتی ہے کہ تساوی ہواور مسلمانوں میں تساوی یا تو اس طرح ہو علی ہے کہ سب غریب ہو اس طرح ہو علی ہے کہ سب غریب ہو جاویں اور یا اس طرح ہو علی ہے کہ سب غریب ہو جاویں اور ظاہر ہے کہ سب کا امیر بنتا تو اختیاری نہیں ہاں غریب بنتا اختیاری ہے ہیں باہم محبت کی صورت یہی ہے کہ سب غریب بن کر رہیں۔ اس سے میر ادنہیں کہ اپنے اپنے اموال کو پھینک کرمختاج بن جا تیس بلکہ غریب بنے سے مراد عادات اور معاشرات میں اموال کو پھینک کرمختاج بن جا تیس بلکہ غریب بنے سے مراد عادات اور معاشرات میں غریب بن جانا ہے اس کو دوسر سے لفظ میں کہا جاتا ہے کہ سادہ زندگی ہی میں محبت ہو سکتی ہے۔ کہاں ہیں آج کل کے لففی جو جمدردی ہمدردی و محبت جمع ہو سکتی ہے ہرگر نہیں ۔ کیونکہ باہم میں کھیے ہوئے ہیں کیا تعم کے ساتھ مدردی و محبت جمع ہو سکتی ہے ہرگر نہیں ۔ کیونکہ باہم میں کھیے ہوئے ہیں کیا تعم کے ساتھ مدردی و محبت جمع ہو سکتی ہے ہرگر نہیں ۔ کیونکہ باہم میں کھیے ہوئے ہیں کیا تعم کے ساتھ مدردی و محبت جمع ہو سکتی ہے ہرگر نہیں ۔ کیونکہ باہم میت کے لئے مساوات شرط ہے۔

## ز بور کے مصرات د نیاوی و دبینیہ

فرمایا کے زیور میں مینفع بیان کیا جاتا ہے کہ مال محفوظ ہوجاتا ہے کیونکہ نقدرہ پیرخری ہوجاتا ہے اور زیور بنوانے سے اس کی حفاظت ہوجاتی ہے۔ میں اس کوکسی درجہ میں سلیم ہوجاتا ہو جاتا ہوں نیکن دیکھنا ہے ہے کہ اس میں کوئی مصرت بھی ہے یا نہیں ۔ غور سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں تو می مکنی ذاتی سب متم کی مصرتیں ہیں ۔ قوی مصرت تو ہے کہ زیور دکھلا وے اور ہڑا بننے کے لئے بہنا جاتا ہے اور اس سے دوسرے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے اور جب اس سے سی کی تحقیر کی تو مساوات نہیں رہی اور تو می ترتی کا اصل الاصول مساوات ہے۔ ملکی ضرر یہ ہے کہ زیور کی کو مہلکی ترتی کا اصل الاصول مساوات ہے۔ ملکی ضرر یہ ہے کہ زیور کی محبت حب مال ہے اور جس قوم میں حب مال ہے وہ کوئی کا مہلکی ترتی

کانہیں کرسکتی۔ مال اس کے پیر بیں ایک بیڑی ہے جواس کوکہیں نقل وخرکت کرنے نہیں دیتی واقعات بخوبی اس کے شاہر ہیں کہ جس فوج کے دل میں حب مال داخل ہوگئی اس ہے کچھ نہ ہوسکا سوا اس کے کہ لوٹ ماراورظلم کیا جب مجھی وشمن نے ان کواپنی طرف ملانا جا ہا ڈیراسالا کے دلا کرملالیا اوران کے بادشاہ سے ان کوتو ٹرا کر بہت جلدا ہے مغلوب کرلیا تقیحہ میں ہوا کہ دشمن کے مقابلہ میں گئے تھے ترقی مکلی کے واسطے اور ذراے لا کچ میں اپنے ملک کونتاه و بربا دکر دیاغرض ہزاروں تاریخی واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ حب مال ترتی ملکی کو مانع ہے اور ذاتی مصرت سب سے پہلے تو سے ہے کہ اس کی حفاظت کرنی پریتی ہے۔ ہروفت خطرہ میں ہے کہ کوئی لوٹ نہ لے کوئی چرا نہ لے کہیں کھویا نہ جاوے۔ دوسراضرر بیہے کہ زیور پہن کرعورتیں کچھ کا مہیں کرسکتیں اچھی خاصی ایا ہج بن جاتی ہیں جب وہ ملنے جلنے کے کام کی بھی ندر ہیں توصحت کی جو گت ہو گی وہ معلوم ہے غرضیکہ زیور مانع صحت ہے اور صحت ہر کام کا موقوف عایہ ہے تو زیور کی زیاوتی ہرمفید کام کی مانع ہوئی۔ تیسری مضرت یہ ہے کہ بعض دفعہ زیورٹوٹ جاتے ہیں یا کھوئے جاتے ہیں اور بناتے وقت سناران میں کھوٹ ملاتے ہیں بیرسب مالی نقصان ہوا۔علاوہ ان نقصانات دینو ہے دین نقصا نات تواس قدر بین که کوئی منفعت اس کا مقابله ہی نہیں کر مکتی اضاعت وقت ٔ اور اسراف اور حب مال اور ریا اور کبراور تفاخریهاس کے نتائج ہیں جس کوہم لوگوں نے بہت ہی معمولی مجھ رکھا ہے ان کے متعلق جو وعیدیں قرآن وحدیث میں وارد ہیں ان کو کوئی د کیجے تو تمہمی زیور کا نام نہ لے گر طبالع میں ایسا انقلاب ہوا ہے کہ باوجود دینی و دیموی نقصا نات کے عورتوں کو دن رات اس سے فرصت ہی نہیں۔

# عورتوں کے تکلف وضنع ومزئین کے اصلاح کاطریقہ

فرمایا کہ اگر بیبیاں میطریقہ اختیاد کرلیں کہ کیڑے میلے بہتے ہوئے ہوں تو بدل لیا کریں ورنہ ہرگزنہ بدلیں بلکہ جہاں جانا ہودیسے ہی ہوآیا کریں تو بہت فتنوں سے نجات ہو جاوے۔اں پر من کر کے دیکھے اس میں کتے فائدے ہیں اس کو معمولی بات نہ مجھیں بلکہ پہنچملہ ضرور بات وین کے ہے کیونکہ بناؤ سنگھار کر کے جانے کا منشائحض کیر ہے ہر مخص سے چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔اس عادت کو بدلتے کیونکہ بڑا بنے کی عادت بہت بری ہے حدیث میں ہے۔ لاید خل الجنة من کان فی قلبه مثقال فرق من کبولین جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کم ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔

سوال حرام پردنیا بھی حرام ہے

فرمایا کہ فقہانے لکھاہے کہ جس مخص کو ما نگناحرام ہے اس کواس کے ما نگنے پر دینا بھی حرام ہے البتہ دینے والے کوا گرمعلوم نہ ہوتو معذور ہے۔

# كثرت سوال كامنشاعمل ندكرنا ب

فرمایا کہ کترت سوال کا منشاعمل نہ کرنا ہے (باریک بات ہے) جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ تو ذراساتھم پاکراس کی تمیل میں لگ جاتا ہے بلکہ وہ ڈرا کرتا ہے کہ اگر پوچھوں گاتو کوئی دشواری کام میں نہ پیدا ہوجا وے اور پھر مجھ سے نہ ہو سکے اور جس کو کام کرنا نہیں ہوتا وہ ہی تقریریں چھاٹا کرتا ہے۔

# عارفین کے زید کی علامت

فرمایا کہ جس کی نظراللہ اور ماعنداللہ بر ہے اس کی نظر میں سونا جاندی تو کیا دنیا و ما نیبا بھی بچے نہیں جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے لئے اورا پنے جگر گوشوں اور خاص لوگوں کے لئے دنیا کو پسندنہیں کیا اورا یک دینار بھی رکھنا گوارانہیں کیا۔

#### مال کی حقیقت

فرمایا کہصاحبومال کی قدر کرومال دنیا کی زندگی کاسہاراہا کو ہوش وعقل کے ساتھ خرج کرواورا گرخرج کرنے ہی کا جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دواس میں حوصلہ آزمائی کرو۔

باب دوم

# بِدَالِلَهِ الْحِيْدِ الْرَجِيْدِ

# حسن انتظام تواضع حب جاه سے نفرت ایذ امسلم سے سخت حذر دین واہل دین کی محبت وعظمت انتاع سنت شان تربیت

جلال آباد جوتھانہ بھون ہے قریب ہے وہاں کے ایک خان صاحب کے معرفت موذ ن مسجد اللیشن نے خانقاہ و مدرسہ کے جملہ متعلقین کی دعوت کرتا چاہا حضرت والا نے فرمایا کہ یہاں دعوت کے بچی قواعد مقرر ہیں ان کو پہلے من لیجے۔ایک تو وہ جو آزاد ہیں مثالا مولوی احمد حسن صاحب اور مفتی فضل اللہ صاحب وغیرہ ایسے صاحبوں میں ہے جن کی دعوت کرنا منظور ہوان سے فردا فردا کہا جاوے جرفض کی جدا طبیعت ہے اس کو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے ۔ یامکن ہے کی کو پچھ جھوک یا در جھے نہیں ہیں۔لہذا میری دجہ سے کی پر دہا و نہ پڑے ۔ اور کی کو تکلیف نہ ہو کیونکہ جھوکو یا دہے کہ جب میں مدرسہ دیو بند میں پڑھا کرتا تھا تو جھے کی وعوت میں جانا نہایت گراں گر رتا تھا اور پچھ نہیں ہمانا نہیئے کے میں پڑھا کہ تا تھا۔ جب ہم صاحب کو معلوم ہوگیا کہ اس کی الی طبیعت ہوتو پھر انہوں میں جانا تھا۔ جب ہم صاحب کو معلوم ہوگیا کہ اس کی الی طبیعت ہوتو پھر انہوں نے فرمانا ہی چھوڑ دیا ہیں بچھے وہی خیال پیش نظر ہوجا تا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کو میری دجہ نے فرمانا ہی جھوڑ دیا ہی بھورانہوں کے جورانہوں کے دیا جب میں جانا پڑے پھر فرمایا کہ ہرایک کو دفت بھی بتلا دیجے اور یہ بھی کہد دیجے کہ دیا جب کہ دیکھ کوئی نہ جب کہ دیا کہ دیا جب کہ دیا جب کہ دیا کہ کہ کہ کہ دیا کہ کہ کہ دیا کہ

اورلوگوں کو بھی جا ہے کہ وہ چار جار یا پی پانچ ہوکر جاویں زیادہ جمع ایک ساتھ نہ جاوے۔ بجرفرمايا كدمجها ييغ ساتحد مجمع كاجاناا جهانهين معلوم موتا \_ابيامعلوم موتايي كهايك توانجن كى طرح آ كي آ كي جل رب بين اور يحي يحي لوك كا زيول كى طرح في موع جلي آ رہے ہیں۔ بہت سے جمع کے ساتھ جانے کے نامناسب ہونے پر فرمایا کہ ایک مرتبہ کا نپور میں سب طالب علم وغیرہ ایک جگہ دعوت میں جارہے تھے میں نے خود اپنے کا نول سے لعض لوگوں کو بہتے سنا کہ خدا خیر کرے دیکھے کس کے گھر پر چڑھائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ بس میں جب ہی ہے بیت کرطالب علموں کاکسی کے مکان پر دعوت کھانے کے لئے جانا بالکل بند كرديا يقور عقور علوكول كاالك الك الكراسة عياناس ليجي مناسب بكراكر بہت سا مجمع ہوگا تو آ ہیں میں منتے بولتے جاوی کے اور بعض کو دعوت کے ساتھ تفریح بھی اس صورت میں مقصود ہوگی بخلاف دودو جارجار کے جانے کے کہان میں قبول دعوت سے تحض ا تباع سنت مقصود ہوگا تفریح مقصود نہ ہوگی۔ پھرفر مایا کہ دوسری نشم میں طالب علم اور ذا کرین ہیں۔ بیلوگ کسی جگہ دعوت میں نہیں جاتے ہیں۔ ذا کرین چونکہ زیرتر بیت ہیں اس کئے وہ بھی طالب علموں کے تھم میں ہیں۔ان لوگوں کی اِگر دعوت کی جائے تو ان کے واسطے کھانا جبیں مدرسہ میں بھیج دیا جادے۔اور جواس میں تکلف ہوتو ان لوگوں کی وعوت ہی نہ کی جادے۔بس آپ نہرست دونوں نتم کے لوگوں کی الگ الگ بنا کیجئے اور دوسری نتم کے لوگول كى فېرست حافظ عبدالمجيد صاحب كودے ديجے وہ اپنے طور پر ہرايك كومطلع كرديں کے تا کہ جس کا جہاں کھانا پکتا ہے وہ تیار نہ کراد ہے۔ نیز حضرت والانے یہ بھی فرما دیا تھا كرميرامعمول مبح أتحد بحكمانا كهانے كاب (حسن العزيز حصدوم)

ف: اس ملفوظ سے حضرت والا کاحسن انتظام تواضع حب جاہ سے ففرت ایڈ اوسلم سے سخت عذردین والل دین کی محبت وعظمت انتہاع سنت اور شان تربیت بلاتکلف ظاہر ویا ہر ہے۔

عملیات سے تنفر' حکمت وفراست

فرمایا کہ مجھے دس خط لکھٹا آسان اور آیک تعویذ لکھنا موت ہے اور بہت ہے آ دمی تو

ان تعویذوں کی بدولت ہلاک ہوجاتے ہیں کیونکہ تعویذوں کے بھروے پھر مریض کے مرض کا علاج کرتے نہیں اور مریض ختم ہوجا تا ہے (حسن العزیز حصہ دوم) ف اس ملفوظ ہے حضرت والا کاعملیات سے تنفر نیز حکمت وفراست ظاہر ہے۔

حكمت سادكي سهولت بيندي عدم يابندي رسومات

ایک حاجی صاحب کے یہاں ولیم تھا انہوں نے کھا نا مدرسہ میں بھیج دیا تھا فردا فردا وعوت نہ کی تھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے ہی ان کے بوچھنے پران سے کہد یا تھا کہ سمی کی بھی وعوت نہ کرواس میں ایک توسب سے کہنے کی دفت سے نئے جاؤ گے دوسرے سے کسی کی شکایت نہ ہوگی جہاں دل جا ہے کھا نا بھیج دینا۔ اگر بے وفت پہنچے گا دوسرے وفت کھا ایس کے الیس کے (حسن العزیز حصہ دوم) (ف) اس سے حضرت والا کی تھکمت سادگی سہولت بیندی اور دسو مات کا یا بندنہ ہونا ظاہر ہے۔

#### مناسبت باتعبير

ایک ڈپٹی کلکٹر نے خواب میں ویکھا کونواب کی مجلس میں ایک بالا خانہ پر موجود ہیں وہاں ایک بزرگ ہیں انہوں نے ڈپٹی صاحب سے کہا کہ میں تم سے اپٹی لڑکی کا عقد کرنا چاہتا ہوں نکاح خواں بلائے گئے لڑکی کا نام مثنوی مولا ناروم نے فرمایا اور وہ بزرگ خود مولام روم تھے حضرت والا نے فرمایا خواب نہایت مبارک مضمون کومحاورہ ہیں بنت فکر کہنے ہیں پیس لڑکی ہے مراد یہی مضمون ہے اس معنی کہ مثنوی شریف کو مولا نا کی لڑکی کہا ہے تعبیراس کی ہے ہے کہ صاحب خواب کو مثنوی مولا نا روم سے مناسبت اوراس سے فیق ہوگا۔ پھر دریافت سے معلوم ہوا کہ واقعی ڈپٹی صاحب کونصوف سے ذوق ہے (ف) اس سے حضرت والاکی مناسبت تعبیر سے معلوم ہوئی۔

# عمل باالاحتياط وتقوي

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ سونے اور جاندی سے بٹن نگانا کیما ہے اور ان میں زنجیریں ڈالنا کیما فرمایا ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے فقہا کی سے عبارت ہے لاباس باز رارالدھب لانہ تابع تو ذریس بٹن کو دافل کرتے ہیں گرقاری عبدالرحان صاحب پائی بی نے ناجائز کہا ہے۔ان کا بیان یہ ہے کہ ذر کے معنی گھنڈی کے ہیں جس سے مرادوہ گھنڈی ہے جس پر کلا بتون لیٹا ہوتا ہے۔ بٹن مراد نہیں۔ای واسطے میں دونوں قول نقل کر دیتا ہوں۔ قاری صاحب کی بات ہے دل کولگتی ہوئی۔ کیونکہ تبعیت کی شان گھنڈی میں زیادہ ہے بٹن میں نہیں۔اس لئے احتیاط قاری صاحب کے مسلک میں شان گھنڈی میں زیادہ ہے بٹن میں نہیں۔اس لئے احتیاط قاری صاحب کے مسلک میں ہے۔ زنجیروں میں تو تبعیت کی شان ہی نہیں وہ کیسے جائز ہوں گی ہاں ان کوتا لیے کا تا ای کہ ہم سکتے ہیں جس سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔(ف) اس سے حضرت والا کاعمل بالاحتیاط ثابت ہوا جولازم ہے درع وتقوی کی کے لئے۔

عمل بالاحتياط ورع وتقويل

 معنی آج کل یہ بین کدسب کی ہاں میں ہاں ملائے بس وہ خوش اخلاق ہے۔اب حافظ بن کو یہ شخص اپنے ساتھ لائے بین کد د باؤ پڑے گا جب مرضی معلوم ہوگئی تو د باؤ ڈالنے کے کیا معنی۔ بھر فر مایا کہ خدا جائے جس گاؤں میں عیدگاہ کی بابت اس شخص کا ارادہ ہے اس میں عید اور جمعہ جائز بھی ہے یا تہیں۔اکٹر دیبات کی ایسی ہی حالت ہے۔ (ف ) اس سے بھی حضرت والا کا عمل بالاحتیاط ورع وتفوی وین کی بات میں کسی کی ملامت کی بروانہ کرنا ظاہر ہے۔

حسن انتظام

فرمایا کہ دفت برکام کرنے ہے ذراا ہتمام تو کرنا پڑتا ہے مگر کام کرکے بے فکری ہوجاتی ہے اگر تسامال کیا جاوے تو بعد میں برا ابار اور دفت پیش آتی ہے۔ میں نے بیاس لئے کہا کہ اور لوگ بھی یا بندی کریں۔ (ف) اس سے حضرت والا کاحسن انتظام و حکمت ثابت ہے۔

#### حكمت وظرافت وشان تربيت وحقيقت شناسي

فرمایا کہ آج کل تو تعلیم یا فتوں کا غذاتی ہے کہ احکام شرقی کی علت اور حکمت سے بہت سوال کرتے ہیں چنانچہ ایک صاحب نے مجھ سے بذر یعہ خط دریافت کیا کہ کا فرس سود لینا کیوں حرام ہے ہیں نے کہا کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے۔ ای طرح ایک ساحب کو میں نے جواب دیا تھا کہ خدا کے احکام میں تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ آپ سے بتلا ہے کہ آپ کے سوال عن انحکمہ کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اس کوئ کران کی آ تکھیں سے بتلا ہے کہ آپ کے سوال عن انحکمہ کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اس کوئ کران کی آتکھیں حواب ہے ان کی برتمیزی بالکل ظاہر ہوجاتی ہے۔ سیلوگ اپنے کو عقل کل جھتے ہیں میں کہتا جواب سے ان کی برتمیزی بالکل ظاہر ہوجاتی ہے۔ سیلوگ اپنے کو عقل کل جھتے ہیں میں کہتا ہواں کہ عقل کل جھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ عقل کل ہوگئ مگر سی شرور ہے کہ ان میں کہتا ہوں کہ عقل بی سے گفتگو میں مزہ آتا ہے کیونکہ سیجھ میں آنے سے مان لیتے ہیں۔ معقولیوں کی طرح نہیں کہا کہ ان کہا تھی ہوں کی طرح نہیں کو کہا تھی ہوں کی طرح نہیں نور کھا تھا۔ جود واعرار بھی بری چیز ہے۔ آج کل اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ آئر خور کیا جادے اگر خور کیا جود واعرار بھی بری چیز ہے۔ آج کل اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ آئر خور کیا جادے تو اس میں عزت نہیں بلکہ سب ذلیل سمجھتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جادے تو اس میں عزت نہیں بلکہ سب ذلیل سمجھتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جادے تو اس میں عزت نہیں بلکہ سب ذلیل سمجھتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جادے تو اس میں عزت نہیں بلکہ سب ذلیل سمجھتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جاد

ہے۔ بلکہ خلطی کا اقر ارکر لینے میں عزت ہے۔ ایسے خص کی نسبت لوگ بطور مدح کہا کرتے ہیں کہ بیٹ خلطی کا اقر ارکر لینے ہیں۔ بخلاف اڑنے والوں کے کہ لوگوں کی نظر میں ذات ہوتی ہے۔ ہے اوروہ اس غرض سے اڑا کرتے ہیں کہ ملطی کا اقر ارکر لینے پرلوگ ان کوحقیر سمجھیں سے۔ ہے اوروہ اس غرض سے اڑا کرتے ہیں کہ ملطی کا اقر ارکر لینے پرلوگ ان کوحقیر سمجھیں سے۔ (ف) اس کلفوظ سے حضرت والا کی جسطرح شان تربیت واضح ہا کی طرح حکمت وظرافت بھی۔

## فرانست وحقيقت شناسي

فرمایا کے مملیات سے جوہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ۔ قلوب پراٹر نہیں پر تاالبتہ اثر صاحب تن کا ہوتا ہے اس کی صورت دیکھ کر کشش ہوتی ہے جو بلا کرامت ہوتو اثر زیادہ ہوتا ہے کہ کوئلہ کرامت ہوتو اثر زیادہ ہوتا ہے کہ کھھاور بات ندہو۔ یہ جیب اثر ہے تن میں اب کشش اتباع سنت میں ہے اور اتباع سنت میں دھو کہ نہیں ہوتا کیونکہ آدمی اپنے کو کہاں تک بناوے گاراز ایک ندایک روز کھل جاتا ہے۔

(ف) ال سے صرت والا کی فراست وحقیقت شنای ظاہر ہوتی ہے۔

## رسومات مصحدر شان تربيت حقيقت شناسي

فرمایا کہ بزرگوں کے سامنے سے جو کھانا اٹھا کران ہی ہے سامنے کھاتے ہیں ہیں تواس طریق متعادف کے خلاف ہوں کیونکہ جس کے سامنے سے تیمرک بچھ کر کھانا لیا ہے اگر وہ متکبر ہے تواس کا تکبر بڑھتا ہے اور اگر متواضع ہوتو اس کواذیت ہوتی ہے بلکہ یوں کیا جائے کہ جب کھانا کھا کراٹھ جائے تو مالک سے مانگ لے سامنے سے لے کر کھانا چاٹنا ٹھیک نہیں۔ کھانا کھا کراٹھ جائے تو مالک سے مانگ لے سامنے سے نے کر کھانا چاٹنا ٹھیک نہیں۔

تقوي واحتياط صفائي معامله عبديت تذكيل سهولت بيندي

فرمایا کہ مجھ کو جب تک مسئلہ میں شرح صدرتہیں ہوتا جواب نہیں دیتا تر دد کی صورت میں جواب دیا جا کہ بھی کہ ہرمسئلہ کا جواب جواب دیتا جا تر نہیں اور اظمینان ہوجائے پر مواخذہ نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہرمسئلہ کا جواب دیا جا وے خواواس میں تر دد ہی ہو۔ بلکہ اگر خوداطمینان نہ ہوتو اور وں کے حوالہ کر دیا جاوے کہ سائل دوسری جگہ ددیا ونت کر لے۔ اور اس میں راحت کیسی ہے اور خواتو او جواب دینے میں بیرے کہ دوسری جگہ ددیا ونت کر لے۔ اور اس میں راحت کیسی ہے اور خواتو او جواب دینے میں بیرے کہ

روزانہ کتابیں دیکھوٹکریں مارو پھراعتراض پڑے جواب دو سیساری خرابیاں اپنے کو بڑا سیجھنے کی بیں۔
ہیں۔ بیاں خیال کرتے ہیں کہ اگرہم جواب نددیں گے تولوگ کہیں گے کہ جواب بھی نددیا گیا۔
ہیں۔ بیاں خیال کرتے ہیں کہ اگرہم جواب نددیں گے تولوگ کہیں گے کہ جواب بھی نددیا گیا۔
(ف) اس ملفوظ سے حضرت والا کا تقوی و احتیاط صفائی معاملہ عبدیت تذلل مہولت بیندی ظاہر ہے۔

#### . تکلیف وضنع ہے نواضع 'عبدیت

فرمایا کہ میں تکلف کو بہتد نہیں کرتا گر لوگ مجھ کو حضرت حضرت کہا کرتے تھے مجھ کو اور ہوتا تھا میں نے منع کر دیا۔ مولوی صاحب کہد دیں۔ مولانا صاحب کہد دیں سیدی و مولائی وغیرہ الفاظ سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ سیدومولاتو کہتے ہیں آتا کو مجھ کوتو آتا تا بنایا اور اپنے کوغلام اور غلام کے معنی ہیں کہ جو چاہواس میں تصرف کرو۔ حالانکہ مرید کہیں غلام تھوڑا ہی ہے۔ یہ مبالغہ ہے تعلیم میں۔ اس طرح مجھ کو ہاتھ جو منے سے بہت تکلیف ہوتی ہے اس طرح مخدوم العالم کا لفظ بھی تخت ہے۔ جھکنا وغیرہ سب مکلفات ہیں۔ ہے اس طرح مخدوم العالم کا لفظ بھی تخت ہے۔ جھکنا وغیرہ سب مکلفات ہیں۔

#### شان استغناء

فرمایا کہ جولوگ مولو یوں کو تقیر سجھتے ہیں ان کے ساتھ جومولوی نری کرتے ہیں جھ کو برامعلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ تو معاملہ ہونا چاہئے التکبر مع المت کبرین عبادہ جیسے پیلوگ علماء کو احمق سجھتے ہیں ان کو بھی دکھا نا چاہئے کہ تم کو بھی کوئی احمق سجھتا ہے۔ ان سے تو بیوں کہنا چاہئے کہ ہم میں تم میں سوائے تکاف کے کیڑوں کے اور کیا زیاد ہے۔ سوجن پر کیڑوں کارعب ہوگا ان پر ہوگا گرہم کیڑوں سے کیوں معزز سمجھیں۔

کیڑوں کارعب ہوگا ان پر ہوگا گرہم کیڑوں سے کیوں معزز سمجھیں۔

(ف) اس سے حضرت والا کے استعنا کی شان نابت ہوتی ہے۔

حقيقت شناسي -انجام بني

فر مایا کہ میاں جی صاحبان کا دستور ہے کہ لڑکوں سے دوسرے لڑکوں کے چیت لگواتے ہیں گرمیں اس منع کرتا ہوں۔اس ہے آپس میں عداوت ہوجاتی ہے۔

# (ف) ال مع جفرت والا كى حقيقت شنائ انجام بني تابت ہوتی ہے۔ عدل بین الروجین تقوی اختیاط

ایک تخص حفرت کے لئے آم اور تھی ہدیہ میں لائے چونکہ حضرت معاملہ میں زوجین کے درمیان پوراعدل فرماتے ہیں حضرت والا نے اپنے ملازم ہے ہیں فرمایا کہ میں پیند کہ جوصاحب لائے ہیں وہی نصف نصف کرویں تو مناسب ہے۔ پھر فرمایا کہ میں پیند نہیں کرتا کہ کوئی چیزمیرے ایک مکان پرجائے اور وہاں سے تقییم ہو کیونکہ میں ایک کوئی جا اور دوسرے کوئی کا ور اور دوسرے کوئی کا اور اور دوسرے کوئی کا اور کی نامرداز تقییم کیا کریں تو اس کا یا در کوئی مشکل ہے اس لئے تقییم لائے والے کے ذمہ اور بیمول کے خلاف ہے کہ ایک کوئی اور اور بیمول کے خلاف ہے کہ ایک کوئی اور دوسرے کوئی آئی ایس بناؤں وگوں نے نکاح اور بیمول کے خلاف ہے کہ ایک کوئی تا اور دوسرے کوئی آئی ایس بناؤں وگوں نے نکاح اور بیمول کے خلاف ہے کہ ایک ہوئی ہوں اور کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نگاری خانی نہ کریں چنا نی میں زیادہ پیند کومر دی کرنا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نگاری خانی نہ کریں چنا نی سے میں نے اپنے دسالہ العلوب المدیعة ہیں کھوادیا ہے۔

من نه کروم شا حذر بکنید (ف)اک سے حضرت والا کاعدل بین الزوجین تقوی ٔ احتیاط ثابت ہوا۔ مرک لا منتی

کسی نے بذر بعیہ خط دریافت کیا تھا کہ جولوگ جرام مال کھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہو گا۔ فرمایا کہ مجھ کو فضول سوال سے سخت گرانی ہوتی ہے۔ جو بات دوسروں کے متعلق دریافت کی ہے اس کا جواب رہے جھ کوئس کی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔

(ف) ال سے حضرت والا کا تنقرال مینی با تول سے طاہر ہے۔

دفت نظري - سلامت فنهي حمول بسندي تواضع وانكسار

سی علیم صاحب نے ایک جمتری ایک درزی کا علاج کررہا تھا اور اس نے ایک جمتری دستے کا وعدہ کیا تھا وہ ایک جمتری دستے کا وعدہ کیا تھا وہ ایک جمعری تھا تھا۔

لایا دیکھ کر بہت خوشی ہے تو بیاشراف نفس ہے یا نہیں۔ فرہایا کہ اشراف وہ ہے بس پر بیآ ثار مرتب ہوں کہ ندد ہے پر عصرا وے اور نا گواری وشکایت پیدا ہو۔ علاج کرنا چھوڑ دے علی بندا القیاس اور حض اس احتمال کو نہیں کہتے کہ شایدوہ لے آ وے۔ اور یہ بھی اہل تو کل کے لئے ہے اور اہل حاکل کے لئے اشراف کا بھی اور اہل حاکل کے لئے اشراف کا بھی کو کی حرج نہیں اگر چہ وعدہ نہ پورا کرنے پر غصرا آ وے۔ (جھوکو بھی اشراف کی حقیقت معلوم نہ کو کی حرج نہیں اگر چہ وعدہ نہ پورا کرنے پر غصرا آ وے۔ (جھوکو بھی اشراف کی حقیقت معلوم نہ تھی ایک بررگ کے موال سے معلوم ہوگئی قصہ یہ ہوا کہ بین ایک جگہ گیا ہوا تھا مجھ سے ایک عالم ورویش نے دریافت کیا گہ ہم لوگوں کو بھی بلانے پر رئیسوں کے یہاں جانے کا اتفاق ہوتا عالم ورویش نے دریافت کیا گہ ہم لوگوں کو بھی بلانے پر رئیسوں کے یہاں جانے کا اتفاق ہوتا اشراف نہیں کہتے تا وفت کیا ہی ہم اور موتی ہوتا ہوتا اور نہوں نے کہ جھوں انتہاں کو شکل ہوتا ہوتا کا دی ہم اور موتی ہوتا ہوتا کی ہم اور موتی کے جنہوں نے پوچھا تھا کہ دان کے سوال کی ہر کت سے یہ جواب میرے ذہن میں آ گیا میراکوئی کمال نہیں۔ کہ موال کی ہر کت سے یہ جواب میرے ذہن میں آ گیا میراکوئی کمال نہیں۔ کہ ان کے سوال کی ہر کت سے یہ جواب میرے ذہن میں آ گیا میراکوئی کمال نہیں۔ کہ دین کے سوال کی ہر کت سے یہ جواب میرے ذہن میں آ گیا میراکوئی کمال نہیں۔ کہ دان کے سوال کی ہر کت سے والا کی وقت نظری میں آ گیا میراکوئی کمال نہیں۔ (ف) اس سے حضرت والا کی وقت نظری میں آ گیا میراکوئی کمال نہیں۔ (ف) اس سے حضرت والا کی وقت نظری میں آ گیا میراکوئی کمال نہیں۔ والا کی وقت نظری میں اس میں میں اور حمول پہندی اور وضع و

حقیقت شناسی ٔ اشاعت دین کی مستعدی

أنكسارثابت يبييه

فرمایا کہ اہل باطل کے ندہب کو جو پچھتر تی ہوتی ہے وہ سعی اور رو بید کے زور سے ہوتی ہے اور حق کو خود بخو وتر تی ہوتی ہے۔ چنا نچہ مرزا قاویا نی وغیرہ کے مذہب کو جو پچھتر تی ہوئی اس کا باعث یہی تھا مرزا نے کتنے ونوں سے دعویٰ کیا مگر قابل غور یہ بات ہے کہ مرزا نے کتنے مسائل دینیہ کی تحقیق کی ۔ بس یہی رہا کہ میں سے موعود ہوں میں فلاں ہوں میں کرشن ہوں سے مسلمانوں کو نفرت ہوئی کرشن بننے سے ہندووُں کو نفرت ہوئی۔ دعویٰ رسالت سے مسلمانوں کو نفرت ہوئی کرشن بننے سے ہندووُں کو نفرت ہوئی۔ دعویٰ رسالت سے مسلمانوں کو نفرت ہوئی کرشن بندیں ہوئی۔ رہا کمال الدین کا لندین کا ہوئی کمال نہ تھا دہ انگریز خود پہلے سے مسلمان تھے۔ اس سے زیادہ تو جسیب احمد تھا نوی نے کام کیا جو لندن میں میں میں کہال آ کے تھے۔ ایک خط

میرے بلانے کے لئے آیا تھا۔ میں اس شرط سے اندن جائے کو تیارتھا کہ سفر کا کوئی نفع مظنون ہواور اس کا امتحان میں نے تجویز کیا تھا کہ وہ چندشہات وہر یوں کے اردو میں ترجمہ کر کے یہاں بھیجین اور میں ان کے جواب کھوں بھروہ ان جوابوں کا انگریزی میں ترجمہ کر کے اہل شہات کے سامنے پیش کریں اگراس سے بچھ نفع کی امید ہوتو سفر کیا جائے ورنہ کیا فائدہ مگروہاں سے اس خط کا جواب ہی نہیں آیا۔

ن)اس سے حفرت والا کی حقیقت شنائ اشاعت دین کیلئے مستعدی بدرجہ کمال طاہر ہے۔ کیرنفس کی شناخیت

فرمایا کہ آئ کل ادعا اور اظہار بہت ہے حالا نگہ جوکام کرتے ہیں وہ ووحال ہے خالی البیس یا تو اللہ کے لئے ہے تو اللہ کے لئے ہے تو اللہ کا کا کی ہے اور اظہار کی کیا حاجت اور اگرفس کے لئے ہے تو کوئی نتیج نہیں پھرا ظہار کس کا اس کا امتحال کہ ریا اللہ کے لئے ہے کہ اگر دومر اشخص اسی کام کا آجاو ہے تو کہ ریا اللہ کے لئے یہ کام کر دیا آج کل تو یہ حالت یہ خود چھوڑ کر بیٹھ جادے اور غثیمت جانے کہ اس نے میر اکام بلکا کر دیا آج کل تو یہ حالت ہے کہ اگر ایسا ہوتو و تری مولویوں میں اخلاص ہے نہ مشائح میں الا ماشاء اللہ۔ ہے کہ اگر ایسا ہوتو و تری ہوجاویں نہ مولویوں میں اخلاص ہے نہ مشائح میں الا ماشاء اللہ۔ ہے کہ اگر ایسا ہوتو و تری ہوجاویں نے مولویوں میں اخلاص ہے نہ مشائح میں الا ماشاء اللہ۔ (ف) اس سے ادعا واظہار سے افران اور کمال عقل و حکمت کید اس کی شاخت خلا ہر ہے۔

اوعا واظهار سے نفرت کمال عقل وحکمت

کرتا مرید کرتا جیسا آج کل شاکع ہے تو کیا جہ ہوتا۔ اس لئے مصلحت یہ ہے کہ پیری مریدی چھوڑ دے ہاں تعلیم کردے ہم خدمت کرنے کوتیار ہیں گرکسی کو لیٹے نہیں فہم کار ہنا چھااور برقم کا نکل جانا ہی اچھااور فر مایا کہ حفرت آج کل پیری مریدی خض دوکا نداری ورسم پرتی ہو رہی ہے روغن قاز مل کر کہیں طلب مال ہے اور کہیں طلب جاہ ہے اور کہیں اگر صدق بھی ہو تحقیق نہیں۔ بعض جگہاں کی کوشش ہے کہ امراء کو تھینچا جادے حالانکہ خاک نشینوں کا مرید ہوناعلامت ہے تی کا مرد نیا دارا مراء کا متوجہ ہونا علامت ہے خود شخ کے دنیا دار ہونے کی کور دنیا دارا مراء کا متوجہ ہونا علامت ہے کہیں قاز دار ہونے کی کو ذکہ لیکنس کیمیل الی الجنس یعنی جھیلی وہی ہے جس میں مناسبت ہے۔ کہیں قاز اور مور جارہ ہے تھے لوگوں کو دیکھ کر تبجب ہوا کہ دونوں غیر جنس چھرسا تھ کیسے؟ کسی فہم نے کہا کہ بدوں اس کے ساتھ ہونہیں سکتا کہ دونوں میں کوئی امر مشتر کے ضرور ہے خور کر کے دیکھا تو دونوں گئل ہے جس میں ہونہیں سکتا کہ دونوں میں کوئی امر مشتر کے ضرور ہے خور کر کے دیکھا تو دونوں گئلائے ہے جان امراء بھی آتے ہیں تو مث کر آتے ہیں لہذا غربا ہی رہوں ہیں جھنے گی

(ف)اس ہے حضرت والا کی فراست ٔ شان تربیت ٔ استغناء صاف طاہر ہے ٔ اور رسم یرسی کی مخالفت بھی۔

# حب تقليل تعلقات

ایک شخص نے دریافت کیا کہ یہاں مدرسہ میں روپیہ وغیرہ وسینے سے رسید دی جاتی ہے فرمایا کہ یہاں کوئی رسید نہیں دی جاتی ۔ یہاں تو یہ ہے کہ جس کا جی چاہے دوجس کا دل چاہے مت دو۔ رسید کا اہتمام تو جب کریں جب خود مانگتے ہوں ہم جب مانگتے نہیں تو کیوں جھڑا کریں ہمیں تو ہرات عنداللہ چاہے تقلیل تعلقات میں ہڑی راحت ہے درنہ ایک تعلق سے دوسرا پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے سے تیسرا پیرسلسلہ بی ختم نہیں ہوتا۔ دو بھائی سے ایک تعلق میں دوسرا فقیر فقیر لنگی باند ھے پھرا کرتے۔ ایک روز بادشاہ نے بلاکر کہا کہ بھائی جھے کو تمہارے اس حال سے لوگوں کے روبرو ہڑی غیرت آتی ہے۔ تم پا جامہ تو پہنو۔ اچھی طرح رہو وہ بولے جھے کو انکار نہیں پا جامہ کے ساتھ ایک کرتہ بھی ہو۔ بادشاہ بولے اچھی طرح رہو وہ بولے بھر کرتے ہے ساتھ ایک کرتہ بھی ہو۔ بادشاہ بولے کرتے بہت وہ بولے بھر کرتے کے ساتھ ایک کرتہ بھی ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹو پی بھی

بہت وہ کہنے گئے کہ پھر گھوڑ ابھی سواری کو ہونا جا ہے اس نے کہا کہ گھوڑ ہے بھی بہت ققیر نے ای طرح سلسلہ وار بہت ی حوائے کی ضرورت بیان کی ۔ بادشاہ نے کہا کہ سب چیزیں موجود ہیں آ ب جلئے جی کہ کہ تعت سلطنت بھی حاضر ہے۔ شاہ صاحب کہنے گئے کہ میں پاجامہ بی کیوں پہنوں جس کے لئے استے جھڑ ہے کرنا پڑیں ۔ ای طرح یہاں کا قصہ ہے کہ ہم مانگیں کیول جس کیلئے رسید وغیرہ کے قصے کرنے پڑیں۔

(ف) اس قصے سے حضرت والا کا کثرت تعلقات سے تفر ثابت ہے۔

حكمت وعقل كامل تجرب

فرمایا کہ علی گڑھ کا کی بیں ایک فساد عقیدہ کا مرض ایسا مہلک ہے کہ دیگر امراض کا نہ ہونا کو گئی آلئی کی بات نہیں۔ وہاں وعظ بھی میرا ہوا تھا طلباء وغیرہ من کر بہت خوش ہوئے بات بیہ کہ اگر خیر خواہی ید نظر ہوا ور تعصب نہ ہوتو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بعض طلباء کہتے تھے کہ ایسے واعظ نہیں ملے یا تو کا فرینانے والے ملے یا ہاں میں ہاں ملانے والے دونوں نے فیع نہیں ہوتا۔ جب میر تھ میں موتر الانصار کا جلسہ تھا تو ایک مؤلوی صاحب نے وعظ میں یہ کہا کہ کالج موتا۔ جب میر تھ میں موتر الانصار کا جلسہ تھا تو ایک مؤلوی صاحب نے وعظ میں یہ کہا کہ کالج علی گڑھ ملعو نین پیدا کرتا ہے اور مدرسہ دیو بند مرحو مین کو۔ یہا لفاظ من کر لوگ بہت ہوئے ۔ کو فرات برا مانے ہیں کہ وکر آپ کے مضرات برا مانے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے گوافظ شخت کہا گر و یکھنا ہے کہ ذبیت ان کی کیا حضرات برا مانے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے گوافظ شخت کہا گر و یکھنا ہے کہ ذبیت ان کی کیا تھی اور حکام یہ خوب بھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا تھی ۔ ان شکایت کرنے والوں میں حکام بھی ہیں اور حکام یہ خوب بھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا مور وید دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا میں وید دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا مور دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا میں وید دیکھتے ہیں کہ اس کی نبیت کیا تھی اگر نبیت انہی کی تو اس کو تھوڑ دیتے ہیں۔

دوسری بات میہ کہ آپ صاحبوں کا ندہب فطرت پرسی ہے اور طاہر ہے کہ فدانے فطرۃ مختلف طبائع بنائے ہوئے ہیں کوئی بخت ہے کوئی نرم ہے۔ ویکھے موئی علیہ السلام کا مراج کیسا تیز تھا اور عیسی علیہ السلام کا کیسا نرم تھا۔ سواگران مولوی صاحب کا مزاج موئی علیہ السلام کا ساہوا تو اس میں کیا قباحت ہے باقی ہمارااصلی غداق سے کہ ہم آپ کی دل شکنی نہ کریں کیونکہ ہم کو آپ سے کام لینا ہے۔ آپ کام کی جماعت ہیں اس لئے ہم آپ کے افران مولوی صاحب کا لفظ تو قلب کوشک تدریم نامیں جا ہے۔ سب شگفتہ ہوگئے اور میں نے کہا کہ ان مولوی صاحب کا لفظ تو

ہم اپنی زبان سے نہ کہیں گے گر آپ کے انصاف پر چھوڑتے ہیں ذرا دیکھئے آپ کے میہ اعمال بیں بیعقا کد ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ ایسے خص کوجس کواسلام ہے اتنابعد ہوکیا کہیں کے ہم تو اقراری مجرم بنانا جائے ہیں ہم نتوی نہیں دیتے۔ آپ سے یو چھتے ہیں سب سرنگوں . تصحالا نكداس سے زیادہ بخت كہد یا۔ میں نے بیجى كہا كه آب دین میں شبہات ذكالتے ہیں اورعلاء ہے پیش کرتے ہیں اور برعم خوداس طرح اپنی اصلاح جاہتے ہیں۔ مگر رفع شبہات اوراصلاح کامیطریق نبیل سیح طریقه بیہ کہ کم از کم جالیس دن فراغت کے تجویز کر لیجئے اور جس بزرگ محقق ہے آ نے کومناسبت ہواس مدت میں اس کے پاس دہے اور جاتے ہی اپنے شبهات کی ایک فهرست اس کودید بیجتے اور بولئے نہیں۔جو کہتے زبان سے ند کہتے جا ہے اس فہرست میں روزمرہ بڑھاتے جائے اور جودہ کم بغوراہے سنا سیجے اور رات کوغور کیا سیجئے۔ ای طرح چالیس روز تک عمل رکھئے۔ چالیس روز کے بعد اگر کوئی شبہ رہے تو کہنا میں زیانی نہیں کہتامشاہدہ کرا تا ہوں۔المشیر کے ایڈیٹرصاحب وہاں بیٹھے تھے۔وہ کہتے تھے کہ میں نے تعلیم جدید والوں سے جو وہاں بیٹھے تھے کہا کہ جو کچھ مولانا نے فرمایا اس میں آپ لوگوں کو کیا شبہ ہے تو ہولے کہ اس میں کیا شبہ کریں اس میں تو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ پھر میں نے کہا کہاس میعادییں جنید بغدادی تو نہ بناؤں گا مگران شاءاللہ مسلمان بنادوں گا۔غرض متفرق طور پر قبل و قال ٹھیک نہیں ایک دفع تومصلح کواہینے امراض کی اطلاع دیدو پھرموقع پر وہ خود حل کردے گا۔طبیب کوامراض بتلا دو پھروہ ان امراض بیں خودتر تیب دے لے گا کہ سبب کیا ہے۔ قرع کیاہے (بیطبیب کا کام ہے کہ اصل کا علاج کرے قرع کا علاج خود ہوجاوے گابیہ لوگ باتونی ہوتے ہیں آتا کون ہے۔البتہ بعض ان میں سے خط و کتابت رکھتے ہیں اصلی . مذات میرابیہ کے مجھ کوان لوگوں سے محبت ہے میلوگ برے نہیں کوئی کام لینے والا ہو۔البتہ پنجاب کے بعضے انگریزی خوانوں کی طرف ہے دل دکھانے دالے خط آتے ہیں کا کج علی گڑھ سے ہمیشہ مہذب خطوط آئے مودب لوگ ہیں۔

(ف) اس ملفوظ ہے حصرت والا کی تھکست وعقل کامل 'تجربۂ فراست شائسة عنوانی' حق گوئی' شان تربیت ثابت ہوئی۔

## فراست وحقيقت بيندي

فرمایا کہ بدغات کی طرف میان کی وجہ یہ بھی ہے کہ بدعات میں رونق خوب ہے مال خوب کھانے کو ملتے ہیں اور سنت پر ممل کرنے ہے سو کھے پیشے رہو نفسانی کیفیات بدعات میں ہے اور سنت میں روحانی کیفیت ہے مگر بدعات کی کیفیت سب کو مسول ہے اور سنت کی علم کو اطلاع نہیں بوتا جب تک کیفیت کی عام کواطلاع نہیں بلکہ بعض اوقات خوداس کو بھی اس کا اور اک نہیں ہوتا جب تک کہ اور اک لطیف نہ ہو جاوے روحانی کیفیات جیسے حضور مع اللہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شیرہ چاہے والے کوقید دی تو اس کواس کے مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مرہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مرہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مرہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کے مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مرہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مرہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مرہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مرہ کا اور اگر دی ہوجا و بوجا و بوجا

(ف) اس مصرت والا كى فراست وحقيقت بسندى ظاہر ہے

حسن انتظام سلامت روی

حضرت سے آبک بی بی نے سرمہ طلب کیا تھا حضرت نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں ولا دوں گا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ کی لڑے کو بحد طہر بھیجا اور حضرت نے اس وقت سرمہ کی بڑے بکس میں سے نکال کراس کودیدی اور حاضرین سے فرمایا کہ تر تبیب اور صبط سے خوب کام ہوتا ہے اس انتظام کولوگ تکی کہتے ہیں آگر میں یہ کہد دیتا کہ سرمہ لا دوں گا اور کام میں بھول جاتا اور پھروہ یا دول تنس اور پھروعدہ لانے کا کرتا اور پھر بھول جاتا یہاں تک کہاں میں ایک عرصہ گر رجاتا کام بھی دیر سے ہوتا۔ اور وعدہ خلافی بھی ہوتی۔ مگرو یکھے اس تر تبیب میں کہیں آسانی سے کام ہوگیا مگر آئی کل اس تر تبیب اختیار کرنے والے کولوگ بدا خلاق کہتے ہیں اور جودوث کی صورت ہووہ اختیار کی جاوے قالیہ شخص خوش اخلاق کہتا ہوں۔

(ف)اس سے حضرت والا کا حسن انظام اور سلامت روی تابت ہے۔ لا لیعنی سے احتر از الماضی لا یڈ کر برمل دوسروں کی دلجو تی

ایک صاحب نے حضرت ہے دریافت کیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہوگئی تھی اب کیا حال ہے۔ کیا بیاری حال ہے۔ کیا بیاری حال ہے۔ کیا بیاری حال ہے۔ کیا بیاری عالمی توانی بیاری

کا تذکرہ بھی نہیں لکھتا۔ لکھنے میں میہ وتا ہے کہ پھر آئیں میں جواب سوال کرتے ہیں کہ اب کیا حال ہے۔ کیا مرض ہو گیا تھا بعضے بیار بول کی اس طرح فہرست گناتے ہیں کہ اس میں ناشکری کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہاں بعض اوقات سائل کے خیال سے کہ اس نے قو حال بوجھا اگر طبیعت کا حال نہ کہا جاوے تو اس کی ول شکتی ہوگی اس لئے موجودہ مرض کا حال کہ دے باتی مضی مضلی ۔ اس طرح تعزیت میں بیجہ واقعہ گزرجانے کے خلوکوروکا ہے کہ اس کی مدت فقہانے تین دن فرمائی ہے۔ اس کے بعد نہیں کیونکہ غم ندرہا۔

(ف)اس سے حضرت والا كالا ليمنى سے احتر ازا حتياط وتقع كي دوسروں كى دلجوئى ظاہر ہے۔

حسن انتظام حدود شرعيه كالحاظ تام

آ موں کے موسم میں جعفرت نے تمام اہل مدرسدذ اکرین اور بعض اہل قصبہ کی وعوت آ مول کی فرمائی اور بیفرمایا کیکل صبح سب صاحب مدرسه میں جمع ہوجا کیں چنانچہ وقت معین پر سب جمع ہو گئے اور باغ میں آم کھانے کے لئے گئے حصرت بھی تشریف لے گئے۔ مجمع میں بعض صاحب ایسے تنے جو چھلکا تشمل چلانے کی نیت سے گئے تنے چنانچ انہوں نے اس کا ارادہ کیا حصرت نے تنبیہ قرمائی جس سے وہ رک گئے اور کسی کوجرات نہ ہوئی اور پھر فرمایا کہ اس مجمع میں دونتم کے لوگ ہیں ایک وہ جو کھیل میں شریک ہونا جا ہتے ہیں دوسروں وہ جونہیں جاہتے تو جوشریک ہونانہیں جاہتے ان کومجبور کرنا ناجا رئے ہوہ اگر شریک ہوں گے تو نفس کو مار كرشريك مون ك\_اور جوكھيلنا جائے ہيں وہ دل كو ماركر ركھين كے ميں نفس كو مارنا جا ہتا ہوں نہ دل کو۔ بول کریں کہ جولوگ کھیلٹا جا ہے ہیں وہ ایک فہرست بنائیں ان کے لئے علیجدہ سامان کر دیا جاوے۔ میں کھیل کومنع نہیں کرتا۔ نا جائز تھوڑا ہی ہے۔ مگراس کا ایک ضابطہ ہونا جاہے اور جو شرکت نہیں جاہے ان کو کیوں مجبور کیا جادے فے ۔ واقعی اہل اللہ اگر کسی غیر منبی عنہا کھیل کود کے موقع بربھی شامل ہوتے ہیں توان سے وہاں بھی دینی فائدہ ہوتا ہے اور ایک انظام کی صورت معلوم ہوجاتی ہے۔مثلا اس موقع پر بیمعلوم ہوگیا کے کونی صورت جلسے ساتھ آم کھانے کے لئے جائز ہے اور بیجی معلوم ہو گیا کہ کام ضابطہ ہے ہونا جا ہے گو کہ

معمولی کام ہواس سے حضرت والا کاحس انظام صدود شرعیہ کالحاظ تام ثابت ہے۔ فراصت صحیحہ غیر الدین تصلب فی الدین

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ہندوا گرافطاری بیل مضائی ہیں جو اس کا کھانا کیا ہے فرمایا کوفتوئی کی دوسے جواز توہے مگر مجھ کوغیرت آتی ہے کہ آئندہ یول کے لیس کہ اگر ہم مددنہ کرتے تو کسے بہار ہوتی مسجد بیس ایسے موقع پران کی شریک کرنے سے دوخرابیاں ہیں ایک تو انتخال (کافر کا احسان) دوسرے مسلمان ہیں کرم غالب ہے سوچتے ہی جھتے ہیں ہیں پھران کے تہواروں میں مددد سے لگتے ہیں۔ ہندووک کا طریقہ سے کہ اول تواحسان کرتے ہیں پھرانیا کام بناتے ہیں (ایک جگہ ہندووک نے گئی لاکھ دو بیہ جھتے کیا اور علماء سے کہا کہ مدرسہ عربی بناؤ مور یہ کہا کہ اور یہ کہا کہ مدرد و پیقر بانی میں صرف ہوتا ہے قربانی موقوف کردو۔ بعض علماء نے کہا کہ بہت دو پیہ ہے کہا کہ دور ایس علی میں مرف ہوتا ہے قربانی موقوف کردو۔ بعض علماء نے کہا کہ بہت دو پیہ ہے کہا کہ دیا تو یہ ہوتا ہے تربانی موقوف کردو۔ بعض علماء نے کہا کہ بہت دو پیہ ہے کہا کہ دیا ہے کہا کہ کہ مسئلہ میں خلاف کرنا پڑے تو دنیا بھر کے خزائن کی طرف نظر بھی نہ کریں۔

(ف) السع حضرت والا كى غيرالدين حدراز التنان فراست تصلب في الدين ثابت موا

## حقيقت شنأسئ زوا ئدسيه نفرت

فرمایا کہ جوجو چیز اللہ تعالی نے بلاا کساب مرحمت فرمائی ہے واقعی وہ سب ضروری اور
ہنی برمصالے کشرہ ہیں۔ ان ہیں کوئی چیز زائد نہیں جیسے وو ہاتھ دو یاؤں دوآ تھیں وغیرہ '
چنا نچہان میں جب کوئی چیز کم ہوجاتی ہے تو اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے۔ غرض جن امور
ہیں اکساب کو دخل نہیں وہ تو سب ضروری ہیں ہاں جن میں انسان کے اکساب کو دخل ہے
ان میں بہت سے امور غیرضروری ہیں جن کوہم نے ان مکتسبات میں فضول بڑھالیا ہے اور
ان میں بہت سے امور غیرضروری ہیں جن کوہم نے ان مکتسبات میں فضول بڑھالیا ہے اور
اپنی طرف سے جواثی چڑھائے ہیں چروہ حاشیہ اتنا بڑا ہے کہ اصل سے بھی بڑھ گیا ہے۔
چاہئے تو یہ تھا کہ حقیقت پہچان کر زوائد سے وحشت ہوتی گراب فساد مذاق کی وجہ سے النی ایک مثال تمہا کو جیسی ہے کہ اس کے کھانے میں حالانکہ بہت ہے نقصا نات ہیں۔ سراس سے گھومتا ہے۔ د ماغ اس سے خراب ہوتا ہے۔ منہ میں بد ہواس

سے پیدا ہوتی ہے۔جسم میں کا ہلی اس سے آجانی ہے اور عادت ہوجانے پر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کو نہ کھا لیا جاوے انسان کوئی کام نہیں کرسکتا مگر باوجود استے نقصانات کے اس کو کھاتے ہیں اور بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں۔

(ف)اس ملفوظ ہے حضرت والا کی حقیقت شناسی اور زوا کدے نفرت ثابت ہوئی۔ مند بیرگی

ببند بدگی طرزسلف عمل بطرزسلف قوت تو حید دنوکل اخلاص سادگی استقلال تواضع استغناء وسیرچشمی ورع وعلوجیت امانت و دیانت عقود حکم مراعات اصحاب حق ببندی مشوره حسن شان ارشاد و تربیت ز بد کا طبیعت ثانیه بهونا شهرت سے تنفر کمال خشیت از موا خذه آخرت ترجیح و ترغیب علم امانت و دیانت معاشرت بالمعروف

مدرسہ تھا۔مساجد میں رہتے تھے کچے دہاں ہی ججروں میں جن میں سے بعض حجرہ کی حیبت ایسی کہ کہیں گرنہ جاوے۔ساری عمراسی طرح گزار دی۔

۳- مولانا گنگوہی کے پہاں ایک رئیس نے طلبہ کے لئے رو پید بھیجا۔ در سات کی ہو چکا تھا حضرت نے واپس فرماد یا اور فرمایا کہ جس کام کے لئے بھیجا ہے وہ یہاں ہے نہیں اس لئے واپس ورنہ ممکن تھا کہ اور کسی کام کے لئے اگر مشورہ دیا جاتا تو وہ رئیس نے دھزت کو یہ لکھ کر اسے واپس ورنہ ممکن تھا کہ اور کسی کام کے لئے اگر مشورہ دیا جاتا ہو کہ کے ایک رئیس نے حضرت کو یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ اس کے کام کا تخیینہ کرا کے اطلاع فرماویں آپ نے تحریفر مایا کہ میرے پاس کوئی انجینٹر نہیں ہے اگر دل چا ہے اپنا آ دی بھیج کر تخمینہ کرا لیجئے صاف جواب ویدیا پیزندگی تھی ہمارے حضرات کی گو مدارس کی جو آج کل صورت ہے وہ بھی مصلحت پر جنی ہے بھر سلف مالئین کا بیطر زنہیں تھا۔ مگر اب ضرورت ہے اس طرز کی لیکن ہمارے حضرات نے اس طرورت کے زمانہ میں بھی طروز سلف کر دکھایا۔ ہم چونکہ ضعفاء ہیں اس لئے اسباب کے صاف ماتھ تھیں سے دکھنے کی ضرورت ہے۔

پھر حافظ صاحب سے فرمایا کہ آپ کی سبکہ وہی موافق شریعت کے ہے کی ونکہ علم مقدم ہے۔
اگر چہ کام تو دونوں فرض کفاریہ ہیں ( دونوں کام یعنی خدمت مدرسہ اور شخصیل علم دین ) مگرا یک فرض کفارید دوسرے کے مقابلہ میں ترجیح رکھتا ہے۔ پڑھنا مقدم ہے۔اللہ تعالی اخلاص نصیب فرماویں۔ آپ کی علیحہ گی ہے گو مجھ کو فکر بڑھے گا مگر پھر بھی بہی کہوں گا کہ اچھا کیا۔ رہا فکر سواگر انتظام ندہ دوگا تو آخر میں بہی کہوں گا جیسے کی نے کہا تھا کہ شعر گفتن چے ضرور۔ اسی طرح مدرسہ کردن چینم دورادر بجد دب کے نگوٹ کا قصد بھی جھے معلوم ہے (اس کا ذکر ملفوظ ویں میں آچکاہے)

0- شاہ غلام رمول صاحب ایک درویش تھے کا نبور میں ایک زمانہ میں ان کی محد کا کوئی قصہ تھا ہندووں سے جھڑا تھا۔ عدالت تک نوبت پیٹی شاہ صاحب کے نام من آیا آپ نے کہا کہ میں عدالت نہ جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ مقدمہ خارج ہوجائے گا۔ کہا کہ میں ابنا گھر نہیں بتاتا ہوں چنا نچہ نہیں گئے جا کم کے دل میں آیا کہ ہم خود چل کر تھ قیات کر یں گئے۔ اس نے آکروہیں اجلاس کیا شاہ صاحب گھر چلے گئے جا کم نے بلایا تو جواب کر یں گئے۔ اس نے آکروہیں اجلاس کیا شاہ صاحب گھر چلے گئے جا کم نے بلایا تو جواب

ملا کہ میں کا فر کے سامنے نہیں آتا جوتمہاری سمجھ میں آئے وہ کر دو۔ حاکم نے فیصلہ میں لکھا كه جوشخص انتابز الختاط ب كه عدالت مين نبيس آتا ورسامني بيس آتاوه كيا حجوث بولے گا۔ ۲- پیلی بھیت میں شاہ جی محمد شیر صاحب تھے لوگ اسٹیشن پر مسجد بنانا حاہتے تھے۔ ہندوؤں نے مندر بنانا جاہا جھکڑا ہوا۔ کلکٹر سے مسلمان انہوں نے مسجد کو بھی روک دیا۔ شاہ صاحب کواطلاع ہوئی کہنے لگے کہ میں بچھ کوشش نہ کروں گامیرا گھرتھوڑ ای ہے جس کا گھر ہے اس کومنظور ہوگا وہ بنوالے گااور کہاساری زمین مسجد ہےلوگ زمین میں نماز پڑھ لیس کے چنانچہ وہ مجدیر ی رہی۔ایک دنعہ وہ کلکٹر صاحب شاہ صاحب کے بہاں بہنچ بعض لوگ بہجائے بھی تنے ان ہے منع کر دیا بتلانا مت دہلیز میں ایک تخت ٹوٹا پڑا تھا دہیں بیٹھ گئے شاہ صاحب اس حدیث كامصداق بوگئے۔ اتته الدنیا وهي راغمة كرايي فخص كے پاس دنیاناك ركزتي آتی ہے۔ شاہ صاحب نے بوچھامزاج اچھاہے۔ کیے آئے کہا کہ مجھ کو کچھ وض کرنا ہے (شاہ صاحب نے کہا کہ کہو کہتے لگے کہ سجد کا کیا قصہ تھا۔ شاہ صاحب بولے کہ ہم مسجد بنارہے تھے أيك صاحب بهادرآ كت بين وه مانع بين - كها كه وه صاحب بهادر مين جول مين معذرت كرنے آيا ہوں آپ تشريف لے چلئے چنانچيفٹن پرسوار كر كے لے گئے اور ان كے ہاتھ سے بنیادر کھوادی شاہ صاحب کی بیرحالت کے کلکٹر کے منع کرنے برندگلہ۔ندشکایت۔

2- عبدالمطلب کو دیکھئے کہ جب ابر ہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے ان کے اون کے مریاں پکڑ لی تھیں اور وہ اس کے پاس گئے تو وہ سپھتا تھا کہ خانہ کعبہ کی سفارش کو آئے ہوں گے (کیونکہ وہ بادشاہ خانہ کعبہ کوشہید کر نے کو آیا تھا) انہوں نے اس کا تذکرہ بھی نہ کیا بلکہ اپنے مال کو چھوڑ دینے کو کہا۔ اس نے کہا کہ بیس اور پھھ بھتا تھا۔ ایک خفیف بات کو آپ نے کہا۔ اگر آپ کعبہ کی سفارش کرتے بیس قبول کرتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھکوا نی چیز کی فکر ہے وہ جس کا گھر جانے۔ اس نے ان کی اونٹ بکریاں چھوڑ دیں گئر ہو وہ جس کا گھر جانے۔ اس نے ان کی اونٹ بکریاں چھوڑ دیں گئر ہوئے کی انڈی کا م ہے۔ اگر دین کا کام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہوتا مگر باوجود یکہ آپ

الشائے محمد دین باتی ہے۔ اور جب الله میاں کوموتوف کرنا ہوگا تو کام سے مہلے ان لوگوں کو بھن کرنا شروع کر دیں گے جن سے کام لیا جاتا ہے آئ کل مشینیں ایسی نئی نئی چلی ہیں کہ ایک بچہوہ کام کرسکتا ہے جس کو ایک ہزار آ دمی کرسکیں۔ ایک ضعیف آ دمی وہ کرسکتا ہے جورتم سے بھی نہ ہوسکتا جب انسان کی بیقدرت ہے تواللہ تعالی کی قدرت کو کیا ہو چھنا۔ وہ ضعیف سے ضعیف مجفل ہے وہ کا م لے سکتے ہیں کہ قوی سے قوی بھی عاجز ہوجاوے۔ ٨- ايك زمائد مين يهال غلغله جوافقا كه مدرسه بإضابطه جوتا جائية - محص جِمْيات تے تھے اور مقصودان کاندھا کر توت پیدا کر کے ظاہر کریں گے۔ جھے کواطلاع ہوگئی۔ان كاأبك جُلَّه عشاك بعد جلسة تفايس جلسه بين يهنجا اور ميس نے كہا كه منت كے لئے مين اجازت کچے کہنے کی جا بتا ہوں اور میں نے کہا کہ میری تقریرے آپ کی تقریرات کی اعانت ہی ہوگی گوظا ہرا ان تقریرات کا انقطاع معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں انقطاع نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جھے جن چیزوں کا تعلق ہے ان میں ایک چیز تو مکان ہے مدرسہ کا سو جس كا جي عام مدرسه يرقيفنه كرلے ميں اينے مجمع كو بيٹھك ميں لے آول كا البيتراكر اجازت ہوگی نمازمسجد میں پڑھلیا کروں گاورنہ دوسری مسجد میں۔ دوسری چیز کتب خاند ہے سواس کے دو جھے ہیں۔ ایک وہ جومیرے آئے سے پہلے موجود تھاوہ تو ابھی سپر دکر دول گا دوسرادہ جومیر سبب سے آیا ہے اور جس کا واقفین نے جھ کومتولی بنایا ہے سوعارین ابھی ال كوجهي سيردكردول گارر بالمشقلاً سوبرس روزكام كوجوجادے كااس وقت بالكل آب كى طرف تولیت منتقل کردول گا۔ تیسری چیزرو پییسواس میں بھی دوستم کی چیزیں ہیں کچھ جائیداد والدصاحب كي موقوفه بهدو مراره يبيه جوا تاجا تار متاب موجا ئيداد كي توليت ميال مظهر كنام إن ع كيم باتى آمدنى جوروزمره آتى جاس كوآن كابعدايك مفتروك رکھا کروں گا اور جس نے بھیجا ہوگا اس کا پیتہ آپ کو بتلا دیا کروں گا جب آپ مرسل سے اجازت حاصل كرليس كي آب يحوال كرون كابس كهدچكا اب آب تقرير يجيئ كيا جحكور رسه عاه حاصل كرنا بالراس كي ظلب بوتي تو خوب برا مدرسه كرتا مكر بكهيرے سے دل گھيرا تاہے۔ تهيد بيرے كما كركام شهوگا حدف كر دول گا۔ كيونكہ خانقاہ ميں دو

قتم کے لوگ ہیں۔ طلباء اور ذاکرین اگریہاں کام نہ ہوگا تو طلباء کے لئے اور مداری بہت وہاں پہنے جا ہیں گے۔ ان کی فکر ہی نہیں ہے ذاکرین توان ہے کہوں گا کہ اگر رہنا ہے تو ہے سروسامان رہو۔ اگر متوکلین ہیں رہیں گے ور نہ چلے جا ئیں گے۔ ای لئے ان کی بھی کچھ فکر نہیں۔ اس لئے قلب کو راحت ہے۔ میں اپنی ذات کے لئے بھی اس پر آ مادہ ہوں کہ جس روز کمی قتم کی مزاحمت پیش آئی۔ ایک گھر ہے اس کو چھوڑ کر کسی گاؤں ہیں یا کی شہر میں جا بیٹھوں گا۔ صرف دو پیمیاں پیش آئی۔ ایک گھر ہے اس کو چھوڑ کر کسی گاؤں ہیں یا کی شہر میں جا بیٹھوں گا۔ صرف دو پیمیاں ہیں میں اور وہ سب چلے جا ئیں گے۔ میسوچ ہی نہیں کہ کیا ہوگا۔ میری حالت تو ہے۔ ہیں میں اور وہ سب چلے جا کیں گے۔ میسوچ ہی نہیں کہ کیا ہوگا۔ میری حالت تو ہے۔ میں میں اور کی خار کیم غم سے نیچ ندار میم میں تارکیا ہوتے۔ پھر حصرت نے حافظ صاحب سے فرمایا کہ ایس کیا تاریمی نہیں دس تارکیا ہوتے۔ پھر حصرت نے حافظ صاحب سے فرمایا کہ زمانہ تعلق میں ہر طرح کی ہا تیں پیش آ جاتی ہیں اگر میری جانب سے کوئی خشونت ہوئی ہویا زمانہ تعلق میں ہر طرح کی ہا تیں پیش آ جاتی ہیں اگر میری جانب سے کوئی خشونت ہوئی ہویا

دل آزاری ہوئی ہویا کوئی بات خلاف طبع ہوئی ہومعاف سیجے گااور جوتن میرافوت ہوا ہووہ میں دل وجان سے معاف کرتا ہول۔ پھرفر مایا تحصیل علم کے برابر کوئی چیز نہیں۔
ف ران حکایات سے طرز سلف کی تعلیم مقصود ہے جس سے حضرت والا کے حسب ذیل صفات سنتفاد ہوئے۔ ببند بدگی طرز سلف عمل بطرز سلف توت تو حید و توت تو کل فاخلاص سادگی استقلال تواضع 'استغنا و سیرچشمی ورع وعلو ہمت 'عفو و حلم' مراعات اصحاب کتن بیندی مشورہ حسن شان ارشاد تربیت نر بدکا طبیعت ثانیہ ہونا 'شہرت سے تنفر' کمال

خشيت ازمواخذه آخرت ترجيح وترغيب علم امانت وديانت معاشرت معروف

رعايت اصحاب

ایک منتی صاحب خور جوی نے عرض کیا کہ حضرت چڑے کی تجارت کی حالت بہت ابتر ہے جھے کوایک صاحب وہلی میں ملازمت کے لئے بارہ سال سے بلارہے ہیں اور پینیٹھ رو پیتنخواہ دیتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ ان کے یہاں نوٹ میں بٹہ لینے کا دستور ہے اور ہنڈوی آتی جاتی ہے ان میں سود کا حساب کتاب لکھتا پڑتا ہے اب وہ چھر بلا رہے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے دونوں با تیں ترک کر دی ہیں۔ مگر میرا جی نہیں جا ہتا ترک اسباب ہی مرغوب معلوم ہوتا ہے آئندہ جیسے حضور کی دائے ہو۔ فرمایا کہ گھر والے بھی آپ کے آپ کی رائے ترک اسباب سے موافق اور خوش ہیں یا ہمیں کہا کہ گھر والے تو خوش ہمیں ہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ گھر والول کے خوش کرنے کو کر لیجئے اور اگر گھر والے بھی بالفرض خوش ہوں تب بھی دوستوں کو خوش کرنے کو ملازمت کر لیجئے میں تو وہلی کی تو کری من کر بہت خوش ہواا وریہ خیانب اللہ ہے آپ کی خواہش تو ہے بھی نہیں۔

(ف)اس ہے حضرت والا کی رعابت اپنے اصحاب کے ساتھ کس قدر معلوم ہوئی۔

تجربه فراست أنجام بيني دورانديشي

فرمایا کہ جب مدرسہ کی ابتداء ہوئی تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں انگریزی بھی ہوئی

چاہئے میں نے مصالح مدرسہ کے خلاف ہونے کے سبب سے منع کیا تو بعض لوگوں نے اس پر کہا

کہ جب معاش اس پر موقوف ہے تو کیا کریں۔ یہاں شیعی تصفیہ کے بخشی وہ ہولے کیوں
صاحبوا گرکوئی ایسا قانون ہوجادے کہ نوکری جب ملے گی کہ نصرانی ہوتو کیا آپ کو یہ بھی گوارا ہوگا۔
سب لوگ من کر جیب ہو گئے اور بخشی جی نے کہا کہ اگر کوئی امر شرعاً ممنوع ہے یہی مثال ہے۔
سب لوگ من کر جیب ہو گئے اور بخشی جی دافعل کر کے دین و دینا کا ملغوبہ بنانا تجربہ سے بخت معز شاہر ہوا کہ جو اللہ کا تجربہ دفر است وانجام بنی دورا ندیشی اظہر من الشمس ہے۔
ثابت ہوا ہے۔ اس سے حضرت واللہ کا تجربہ وفر است وانجام بنی دورا ندیشی اظہر من الشمس ہے۔

وفت نظري معنی شناسی حقائق رسي

ایک شخص نے دریافت کیا کہ مولویوں کو کیا ہوا جو حضرت حاتی صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں بدلاگ تو خود لکھے پڑھے ہیں۔ وہاں کیا چیز ہے جس کے لئے وہاں جاتے ہیں وہ کوئی بات ہے جو کتا ہوں میں نہیں فرمایا کہ میں ایک مثال بتا تا ہوں فرض کرو کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جس کے پاس مٹھا کیوں کی فہرست موجود ہے مگراس نے چھی ایک کہ کہا کہ شخص وہ ہے کہ بام تو ایک مٹھائی کا بھی اس کو یا ذہیں مگر ہا تھ میں لئے ہوئے کھی نہیں اور ایک شخص وہ ہے کہ نام تو ایک مٹھائی کا بھی اس کو یا ذہیں مگر ہا تھ میں لئے ہوئے کھا رہا ہے۔ بتلا کو تو مٹھائی کے فوا کہ حاصل کرنے میں آیا وہ نام یا در کھنے والا اس حقیقت جانے والا اس نام یا در کھنے والے کا ظاہر ہے کہ پہلا جانے والا اس نام یا در کھنے والے کا ظاہر ہے کہ پہلا دوسرے کا خارجے کہ بہلا دوسرے کا خارجے کا خارجے کہ بہلا دوسرے کا خارجے کہ بہلا دوسرے کا خارجے کہ بہلا دوسرے کا خارجے کے بہلا دوسرے کا خارجے کے بہلا دوسرے کا خارجے کہ بہلا دوسرے کا خارجے کے بہلا دوسرے کا خارجے کے بہلا دوسرے کا خارجے کا خارجے کا خارجے کا خارجے کے بہلا دوسرے کا خارجے کے بہلا دوسرے کا خارجے کی کہنے کی کوئی کو صاحب کا خارجے کی کہنے کی کوئی کے کہنے کی کا خارجے کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کے کہنے کی کہنے کی کا خارجے کی کا خارجے کا خارجے کا خارجے کی کیا کہ کا خارجے کی کوئی کوئی کے کا خارجے کا خارجے کا خارجے کی کوئی کی کا خارجے کی کیا کہ کوئی کوئی کی کوئی کوئی کے کا خارجے کا خارجے کی کیا کی کے کا خارجے کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئ

مختاج نہیں ہوتا اہل لفظ کا اور صاحب معنی کامختاج ہوتا ہے۔ واقعی خوب حقیقت واضح ہوگئ جس سے علماء اور عرفاء میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ف اس سے حضرت والا کی دفت نظری معنی ری حقیقت شنائ ٹابت ہوگی۔

# طرز سفارش مشتمل برمراعات مداق خودوصاحب حاجت ومخاطب

ایک سفارش کی درخواست پر ذیل کا خط لکھا گیا جس سے حفرت والا کا مذاق اس باب میں کس قدر دینی و دنیوی اور ظاہری و باطنی اور صاحب حاجت و نیز مخاطب کی رعایتوں کے تمام پہلوکومحیط ہے۔

یہ جناب پر روثن ہے کہ میری عادت متعارف سفارش کی نہیں خصوص اینے مخصوص متعلقین کی۔اورحال رقعہ ہٰدا میرے مخصوصین میں سے ہیں چنانچہ خود میرے اور میرے بزرگوں کے تعلقات ان کے بزرگوں ہے بھی ہیں اورخود میرے تعلقات ان ہے بھی ہیں شرکت وطن بھی شرکت برا دری بھی۔ان کا بچین میں میرے پاس مدت تک مثل اولا دے تعلیم کی تقریب ہے رہنا گوتغیرات زمانہ ہے دوسری تعلیم کی ضرورت نے ان کو مجھ ہے جسماً جدا كر ديا اور روحاني تعلق القت ومحبت اورار تباعات كااب بھي باقى ہے۔ بہرحال ان خصوصیتوں کے ہوتے ہوئے اپنی عادت کے موافق ان کی سفارش کرتے ہوئے۔ جمھ کواور بھی ہیں وپیش ہونا جا ہے اور ہے اس لئے میں سفارش تو نہیں کرنا جا ہتا لیکن اگر کسی مسلمان کی خاجت اور حالت کی اطلاع کر دی جاوے اور اس کے ساتھ ہی اس مسلمان کی کا میالی کے لئے کوشش کرنے برزورندویا جاوے تواصلی مقصود بھی حاصل ہو گیا اور سفارش سے جو آج کل مخاطب کوگرانی اورکلفت ہوتی ہے اس ہے بھی حفاظت رہے گی ۔ پس بیعر بضہ اس مديين حاضر ہوتا ہے۔ حامل رقيمه بھي اينے بزرگوں اور محسنوں کوجن ميں جناب بھي داخل ہیں نہ تھوڑی نہ بہت تکلیف وینانہیں ج<u>ا</u>ہتے ای طرح امیدواری وانتظار کی خود بھی زیادہ تکلیف اٹھا نانہیں جاہتے۔معتدل انتظارے کوئی کلفت نہیں اس قدرتو ہرداشت کریں گے اور کرنا جائے۔ بہر حال اس وقت صرف عرض بیہ ہے کہ خدمات کے صلاحیت کی تفصیل تو ان کی زبانی اوران کی اوران کے لوازم کے متعلق اطمینان اینے تجربہوشہا دیت قلب سے فرما

کراگرامید قریب ملازمت کی ہوتوان کو قیام کی اجازت دی جاوے مصارف قیام کے بیخود برداشت کریں گے۔ اگر تو تع بعیدیا موہوم ہوتو اظہار حقیقت واقعہ ومشورہ نیک ہے بھی بید اس قدر منون ہول گے۔ مس قدر اصطلاحی کا میا بی سے عالبًا اب اس بارہ میں زیادہ عرض کرنے کی حاجت ندر ہی ہوگی۔ سلام پرختم کرتا ہول۔

طرز بيعت مشتمل برحقيقت وسهولت ومراعات طالبين

ایک تخف کی درخواست بعت برفر مایا مجھے خدمت سے عذر نہیں ہے تگر بیفرورہے کہ جو تحص جو کام کرتا ہے وہ اس کے منافع مضارا ور طرق سے واقف ہوتا ہے اس لئے طالب کو بلاچون وچرااس كا كهنانسليم كرنا جائية \_ أكرآب طالب صادق بين تواجى بيعت ميس جلدي نه يجيئ اوراضطراب نه يجيئ جويس براهن كوبتلاؤن اس كويزهن اورجوا صلاح نفس كي تجويز كرول ال كومل مين لأية الى كے بعد جب بجھے مناسبت محسوس موكى بلاآب كے تقاضے کے بیعت کرلوں گالیکن تقاضے کاحق آپ کونہ ہوگا ایک سال تک میری تعلیم پڑمل سیجئے مچمر بیت کی درخواست میجید اگراس عرصه میں مناسبت ہوگئی بیعت کرلوں گاور برمقصور تعلیم ہے وہ تو ہر حالت میں جاری رکھی جاسکتی ہے۔ بیعت ہویا نہ ہو تعلیم کے لئے بیعت شرط نہیں ہے۔اگرآب اس طرز برراضی موں تو مطلع میجے۔ کہ کونی میری تالیفات آپ نے دیکھی ہیں اور مطالعہ کی ہیں۔اس معلوم ہونے کے بعد ذکر وغیرہ بتلاؤں گا۔میرا کتابوں میں بجرتالیف کے بچھ علاقہ نہیں ہے۔ کتابی کتب فروشوں سے طلب سیجے۔ بجواب اس کے تحریر کیا کہ جھے کوسب شرا نظم منظور ہیں۔ بجواب اس کے جناب اقدس نے ارقام فرمایا اگر آپ کے اوقات فرصت اور کیفیت توت معلوم ہوتو پڑھنے کے لئے پچھ تجویز کیا جاوے اصلاح تفس کے لئے مردست میرے وعظول کو جمع کر کے دیکھنا کافی ہے۔آ یہ نے بہال آنے کی اجازت جابى ہے ميرے يہاں كى كى ممانعت نہيں البت دوامر خط سے طے كرنے كے قابل میں۔ایک بیرکہ آئے کامقصود صرف ملاقات ہے یا پھھاور۔دوہرے جس تاریخ میں آتا ہو اس تاریخ میں میرامقیم وطن مونااول تحقیق کرلیاجاوے۔ تیسری بات بیہے کہ آتے ہی میراوہ خط جس میں آئے کے متعلق مقمون ہوتورا دکھلا دیا جادے۔اس کے بعدایک خط میں تحریر کیا کہ میں اسکول میں ملازم ہوں دی بجے سے جار بجے تک عمو ما کام مدر سدگا کرتا ہوں ہمر جیری ۲۷ یا ۲۷ سال کی ہوگی ۔ رصتیں ختم ہو تجاہیں اب حاضری سے معذور ہوں۔ پڑھنے کے لئے جو تبحویر فرما کیں گی اس پر کار بند ہونے کو اپنی سعادت مجھوں گا۔ اس خط کے جواب میں حضور عالی نے تحریر فرما یا کہ اس خط کے ساتھ میر ایہلا خط رکھنا چا ہے تھا کیونکہ اس کا مضمون میر سے دہن میں نہیں دونوں خطوں کو دیکھ کر مناسب تعلیم ممکن ہے۔ بجواب اس کے تحریر کیا کہ حسب ارشاد عالی نوازش نامہ ارسال ہیں جو بچھ میری اصلاح نفس کے لئے پڑھنے کے حسب ارشاد عالی نوازش نامہ ارسال ہیں جو بچھ میری اصلاح نفس کے لئے پڑھنے کے واسطے تبحویر فرما کیں گے اس کی بجا آ وری میں اپنی سعادت مجھوں گا۔ بجواب اس کے حضرت نے ارقام فرمایا۔ معمولات ذیل تبحویز کے جاتے ہیں۔

ا۔ تہجد کی پابندی رکھئے زیادہ اچھا وقت اخیر شب ہے اور اگر اس میں دشواری ہوتو بعد عشاء کے میڑھ لیا کریں

۲- بعد تہجد کے اگر آسانی سے طبیعت متحمل ہو چھ سوبار لا الله الله متوسط ضرب و جہرے پڑھا سیجے اور دوہ ہفتہ کے بعد پھراطلاع دیجے۔اطلاع کے ساتھ خط بھی رکھ دیجے سیج کو بعد نماز علاوہ معمولات کے ایک ہزار باراسم ذات یعنی اللہ اللہ متوسط جہروضرب سے پڑھا سیجے۔
۳- باقی اوقات میں جب یاد آجادے استعفاد کی کیڑت رکھے اور وقا فوقا اپنے معمولات والا تا وقات میں جب یاد آجادے استعفاد کی کیڑت رکھے اور وقا فوقا اپنے معمولات والات والات سے اطلاع دیجئے۔ کرر آئکہ میری تالیفات میں سے آپ نے کیا کیا گاہیں دیکھی ہیں اور آپ کے پاس کیا کیا جو جود ہیں۔ف اس مکا تیب سے حضرت والاکی شال تربیت جواطلاع حقیقت اور طالبیوں کی سہولت اور ہر طرح کی مراعات کو شامل ہے اظہر من اختس ہے۔ مراعات احتمال ہے اظہر من اختس ہے۔ مراعات احتمال ہے اظہر من اختس ہے۔

ا- مرید کوتخریر فرمایا که تمهاری بیوی چند شکایتیں لکھ رہی ہیں۔ (تم اس کو بہت تنگ رکھتے ہوشریعت کے موافق برتا دُنہیں کرتے

> ۳- یا وجودگنجاکش کےلوگوں کا قرض ادانہیں کرتے۔ -

٣- ثم نه ال كامال لے ليا

۳- خرج کرنے کے موقع پرتم کہ دیتے ہوکہ جائز نہیں اور آمدنی کے سب
طریقوں کوجائز رکھتے ہواور بھی کہ دیتے ہوکہ جہاں اور بہت سے گناہ ہیں ایک بیجی ہی
سے خلاصہ شکا بیوں کا۔ آیا پیشکا بیش جیج ہیں یا غلط اگر جیج ہیں توابیا کیوں کرتے ہوا گر غلط
ہے تو اس کوئری سے کہوکہ میری شکا بیش غلط کیوں کھیں۔ اس معاملہ بیل بختی ہرگز نہ کرنا اور
اس کے شبہات کودور کرو۔ (ف) اس سے بھی حضرت کی مراعات اپنے دوستوں کے ساتھ
معلوم ہوئی نیز حفظ مسلم از معصیت۔

فضوليات سينفرت اورخوا بول سيعدم اعتناء

ایک طالب کے خط کے جواب میں تریز مہایا کہ کوہ کندن وکاہ برآ وردن سا کرتے سے محر کر کیھا نہ تھا آج اس سے زیادہ مشاہدہ ہوا کہ کوہ کندن تو ہوا اور کاہ بھی ہاتھ نہ آیا۔ تمام خط کو بہت محنت سے پڑھا مشکل سے پرچوں کا ارتباط بچھ میں آیا اور حاصل اس کا بجز چند حکایات کے بچی نہ معلوم ہوا۔ خط تو وہ ہے جس میں کوئی بات استفادہ کی ہویا افادہ کی ہو مصرف ایک مضمون البت کسی ورجہ میں جواب طلب ہوسکتا ہے بعنی خواب کی تعبیر جو پوٹیسی ہوسکتا ہے بعنی خواب کی تعبیر جو پوٹیسی ہوسکتا ہے بعنی خواب کی تعبیر جو پوٹیسی سوغالبًا آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھ کو خواب سے دلچین نہیں نہ تعبیر سے مناسبت نہ اپنے جیسوں کے خوابوں کو قابل تعبیر سمجھتا ہوں۔ (ف) اس سے حضرت والا کی نفر سے زوا کہ وفضولیات سے اور عدم دلچین خوابوں اور اُن کی تعبیر سے ثابت ہوئی جود کیل ہے عدم اعتباء بالرویا کی ۔ سے اور عدم دلچین خوابوں اور اُن کی تعبیر سے ثابت ہوئی جود کیل ہے عدم اعتباء بالرویا کی ۔ سے دور عدم اعتباء بالرویا کی ۔ سے دور عدم اس میں مور کی ہور کیل ہے عدم اعتباء بالرویا کی دور سے دور میں ہوگی ہود کیل ہے عدم اعتباء بالرویا کی ۔ سے دور سے دور سے دور کیل ہے عدم اعتباء بالرویا کی دور سے د

شان تربيت شفقت على الصغار

کسی مرید نے دریافت کیا کہ بیری بہن کی اڑئ کی شادی ہے اوروہ کہتی ہے کہتم چلو
اور وہاں رہم بھی ہوتو بوجہ رہم کے جانا تو ول کو کوار انہیں مگر ایک بات دریافت کرتا ہوں کہ
کچھ دینا چاہئے یا نہیں اگر دینا مناسب ہوتو پہلے جا کر دے آؤں اور جولوگ بیاہ ختنہ میں
دعوت کرتے ہیں وہ کھالیا کروں یا نہ کھاؤں اور ایک میری لاگی ہے اس کے دینے کا مجھ پر
پچھ تن ہے یا نہیں فرمایا کہ دنیا داروں کا بچھائت ارنہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہووہاں
جانے کوٹال دواور تقریبات کی دعوت کو جو بو چھاہے اگر اس میں کوئی خرابی رسم کی بھی شہو

تب بھی بیتو ضرور ہے کہ جس کا کھاؤ گے اس کو کھلانا بھی پڑے گا اور یہی جڑ ہے تمام رسموں
کی اس لئے اس کا بھی ٹال دینا بہتر ہے۔ گردل شکنی کسی کی مناسب نہیں لطافت سے کوئی
حیلہ کرنا چاہئے اور کسی عزیز کے ساتھ احسان کرنا اگر بصورت رسم کے نہ ہوتو مضا گفتہیں
لیکن اس کے لئے خود جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں ہے بھی بھیج سکتے ہواورتم جولڑ کی کا
حق بوجھتے ہوکس قسم کاحق مراد ہے۔ واجب یا غیر واجب۔ اور تمہاری بی بی نے پچھشکا بیتی
لکھی تھیں میں نے تم سے اس کی معرفت اس کی شخفی تی بھی کی تھی معلوم نہیں اس نے تم کو وہ
خط دکھلا یا پنہیں۔ ان شکا بیول کی کیا اصل ہے کیا وہ بالکئل جھوٹی تیں یا ہجھ تی بھی تیں۔ ف

سهولت بيندئ رفق ونرم خوئي كمال شفقت وجامعيت

ایک صاحب نے لکھا کہ لڑکوں کی شادی کی بہت فکر ہے۔ کوئی نبیت حسب دلخواہ نہیں آئی جوعقد کیا جاوے اگر کہیں ہے داڑھی والے لڑکی کی بات آتی ہے تو نہایت مفلوک الحال ظاہر ہوتے ہیں اور جس کو دال روئی ہے خوش دیکھا جاتا ہے تو وہاں داڑھی صفا چٹ کئی جگہ کھش اس وجہ ہے انکار کر دیا گیا۔ دعا سیجئے حق تعالی آبر ورکھیں اور اس معاملہ میں شرمندگی کی نوبت ندآ وے۔ ہر خض کہتا ہے کہ میاں اس خیال کو چھوڑ و آج کی داڑھی برق مشکل ہے میں پختہ دائے تو دیا نہیں لیکن مشکل ہے میں پختہ دائے تو دیتا نہیں لیکن مشکل ہے میں پختہ دائے تو دیتا نہیں لیکن مشکل ہے میں پختہ دائے تو دیتا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس زمانہ میں بوری دینداری ڈاڑھی دالوں میں بھی نہیں پس ایک داڑھی منڈ انے کا گناہ کر رہا ہے تو نری داڑھی منڈ ان کی گئاہ کر رہا ہے تو نری داڑھی سے گئا گئاہ کر رہا ہے تو نری داڑھی سے گئا گئاہ کر رہا ہے تو نری داڑھی سے گئا گئاہ کر رہا ہے تو نری داڑھی سے گئا دار میں تھوڑی ہی ہوئی تو ایسے خش میں اگر اس میں تھوڑی ہی وسعت کی جاوے لیے تو والے ایک میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شہر یا مشتخر واستہزاء سے پٹن ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شہر یا دارگری کی اس سے تو تع ہواور شہرائی مالی بھذر ضرور در ہے ہوگی تو ایسے خض کو گوادا کر لیا جاوے پھر جب گئائش مالی بھذر ضرور در جس ہوگی تو ایسے خض سے بحید نہیں کہ اس داڑھی کے معاملہ گئوائش مالی بھذر ضرور در میں اور میاسیت ہوگی تو ایسے خض سے بحید نہیں کہ اس داڑھی کے معاملہ کی مدید کی اس داڑھی کے معاملہ کہ مدید کو مدیا کہ کیائش مالی بھذر میں دور ان اور میاسیت ہوگی تو ایسے خض سے بحید نہیں کہ اس داڑھی کے معاملہ کے مدید کیائی کی اس داڑھی کے معاملہ کے مدید کی اس داڑھی کے معاملہ کے مدید کی اس داڑھی کے معاملہ کے معاملہ کیائی کی دور نے اور کیائی کی دور کی دور کے کی اس داڑھی کے معاملہ کی دور نے اور کیائی کیائی کو دور کیائی کو کیائی کے دور کیائی کی کی کی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کی کی کیائی کی کیائی کیائی کیائی کیائی کی کیائی کی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کی کی کی کی کیائی کیائی کیائی کی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کی کی کیائی کیائی کیائی کی

میں بھی اس کی اصلاح ہوجاوے۔ف اس ہے جعنرت والا کی سہولیت پیندی۔ وفق ونرم خولی کمال شفقت وجامعیت ڈرا تامل سے ثابت ہے۔

## كمال اختياط وتقوى شفقت ورافت

ایک مرید نے حضرت والا سے تین سورو پید قرض ملنے کے باب میں مشورہ کیا تھا تو حضرت نے جوابا فرمایا کہ آپ نے جھے سے تعلق ان ہی اغراض دینویہ کے لئے بیدا کیا ہے افسوں سے تو نہ ہوا کہ کوئی دین کی خدمت بھے سے لیتے ۔ بھے سے تین سورو پید قرض ملنے کے بارہ میں مشورہ کیا جاتا ۔ اور اس سے براھ کروہ حکایت ہے (اگر سے جمودرنہ قیر) حکایت ہے کہ آپ نے نواب ڈھا کہ سے اپناتعلق مجھ سے ظاہر کر کے روپیہ مانگا اگریہ حکایت خلط ہے تو میں راوی سے آپ کے مند پر کہلواسکتا ہوں ۔ اگر آپ نے اس پر بھی تکذیب کی تو پھر میں نول سمجھوں گا کہ ایک ہے تین کرول گا نہ صاحب ہو کہ ایک ہے تین کرول گا نہ صاحب ہو کی نے اس سے حضرت وال کا کمال احتیاط وتھوئی اور مربیدوں پر شفقت ورافت ثابت ہوئی۔ کی نے اس سے حضرت وال کا کمال احتیاط وتھوئی اور مربیدوں پر شفقت ورافت ثابت ہوئی۔

كمال شفقت حدود شرعيه

کسی صاحب نے لکھا کہ حضور کی خدمت میں رہ کراصلات نفس اور مرض باطنی کا علاج چاہتا ہوں اور بال بچوں کو بھی ہمراہ لا تا چاہوں اس لئے آیک مکان کی ضرورت ہوگی اس پرفر ما یا کہ خود آنا۔ یا گھر والوں کو لا نا دونوں امر کے لئے بیشرط ہے کہ کسی کا قرض نہ کرنا پڑے کسی ضروری کام میں حرج نہ ہو گھر والوں کے حقوق تلف نہ ہوں اگر ان سب شرائط کی طرف سے اظمینان ہوتو اس صورت میں پرنفصیل ہے کہ گھر والوں کوخود بھی آنے کا شوق ہوت تو ان کو ہمراہ لاویں۔ مکان کا انتظام عین وقت پران شاء اللہ ہوجا وے گا اور اگر از خود شوق نہ ہوتو لا نا مناسب نہیں نے میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہوتا ہو اللہ ہوجا وے گا اور اگر از خود شوق نہ ہوتو لا نا مناسب نہیں نے اس سے بھی آئے ضرے کہ کمال شفقت اور حدود شرعیہ کی رعایت ثابت ہوئی۔

استغناء تجربه فراست صححهٔ حقائق شناسي.

ایک صاحب نومسلم جنہوں نے اپنے آپ کوالد آباد کا ساکن طاہر کیا حاضر خدمت حضرت والا ہوئے اور بیمسلہ بیش کیا کہ ان کے والد نے جوکہ بنوز کفریر قائم ہیں تمام جائداد

ا پنی اورائے دوسرے بیٹول کو جو کافر ہیں دیدی اوران کو نہ دی۔اس پر نومسلم نے بیرسٹروں وغیرہ ہے رائے لی تو معلوم ہوا کہ ان کو قانو نامل سکتی ہے پھرانہوں نے علماء ہے رجوع کیا چنانج حفرت والا کی خدمت میں بھی بغرض استمد ادحاضر ہوئے حضرت والانے فرمایا کہ قانون اسلام کی روسے اجازت نہیں کہ آپ زبردی اینے والد کی جائیداد میں حصہ لیں آپ کے والد کی چیز ہے انہیں اختیار ہے جاہے جس کودیں جس کوندویں۔ آپ کو ملنے کی کوشش بالکل نہ کرنا جاہے جس اللہ کوراضی کرنے کے لئے آپ نے دین حق لینی اسلام قبول کیااب آپ برایا مال كراس ناراض كرنا جائية بين تو چركيا فائده موايم اس ميس كمي مارازبيس كرسكة اس يران نومسلم في عرض كيا كول توسكتي تقيي حضرت والانفرمايا كمعلوم بوتا ہے كه مير كى بات آب ك ذبن ين بين بين آئى ورندآب يدند كهت كيل توسكتي إيك چور چورى كر عاوراس كو بورالیقین ہوکہ میں چوری کے مال پر قابض ہوجاؤں گاتو کیا قاتو نااس کے واسطے چوری جائز ہو سنتى ہے۔ ہرگزنہیں بیں ای طرح اس کو مجھ لیجئے۔ بیرسٹروں وکیلوں نے ان نومسلم سے کہدریا تھا كه كافرون كامال جس طرح ہوسكے لينا جائز ہے۔اس پر حضرت والانے فرمایا كه اگر و كيتي جائز ہے تو رہ بھی جائز ہے۔ قانون اسلام میں یہ بالکل ڈیتی ہے۔ کیا کوئی ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا کنی روشن کے لوگوں کا بیاسلام ہے۔ان کواحکام اسلام سے پچھمطلب بی نہیں۔ پھران نومسلم سے فرمایا کہ آ ب خدا بر بھروسہ کر کے اپنی توت بازو سے کما کر کھا ہے۔ ان کے مال پر نظر نہ سیجے کیا دنیا میں سب جائیداد والے ہی ہیں۔ ہزار میں دو تنین صاحب جائيداد ہول كے ورندسب بيجارے غرباء بى زيادہ ہيں۔الله ياكسب كوكھانے بينے كورية ہیں۔ پھران نومسلم صاحب نے کہا کہ میں آج رات کو یہاں قیام کرسکتا ہوں۔حضرت والانے فرمایا کہ میں آپ کے اس بے تکلفی کے وال سے بہت خوش ہوا۔ آپ قیام تو سرائے میں فرمادین اورخرج وغیرہ کی اگر پچھ کی ہوتو وہ مجھ ہے لیں۔انہوں نے کہا کہبیں خرج تو میرے یاں موجود ہے اور یہ کہد کروہ نومسلم حضرت کی خدمت سے چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت والانے فرمایا کہ بیصاحب ہے یاک تو بہت تھے۔ بے تکلف جرات کے ساتھ بولتے تھے۔ بیان کی بیما کی کچھشکوک پیدا کرتی ہے اس لئے میں ان کے ساتھ بالکل بے مروتی ہے بیش آیا۔ ف اسے مطرت والا کا استغناء تجربہ فراست میجی مقالق شناس تابت ہوئی۔ تو اضع وانتاع سنت

فرمایا کہ مجھے اپنا قصہ بچین کا خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ نکلا ہوا جار ہاتھا۔ دو محص آپیں میں میری بابت کہنے گئے کہ اس نے تو بالکل خاندان کی عزت ڈیو دی۔ تائی کو بھی السلام علیم قصائی ملے اس کو بھی السلام علیم فیصل السلام علیم مقد کو بھی السلام علیم میں مرحص کو السلام علیم ہی کرتا ہے خواہ کو کی ہو۔ پھر فرمایا کہ لوگ بس اس کوعزت بھے تاب کہ فرعون سے بروھ کرآپ کو تعظیم نے اتباع سنت اظہر من الشمس ہے۔

# كمال تواضع وانكسار وافتقار وتوحيد وشكر وامتنان وانتاع سنت

ایک مرتبہ بل نمازعصر حضرت والا کی مجلس میں تنہائی تھی۔ صرف بندہ (بیجامع) بیشا ہوا تھا۔ پچھ تذکرہ ایصال تواب کا آیا کہ ایصال تواب سے موسل کے تواب میں بچھ کی نہیں ہوتی بلکہ اس ایصال کا الگ تواب مزید ملتا ہے۔ نیز جن کو ایصال کیا جاتا ہے سب کو اتنا اتنا تواب ل جاتا ہے اس کی تائید میں مولانا رومی کا پیشعر پڑھا۔

در معانی قسمة و افراد نیست در معانی تجزیه و اعداد نیست (اس مے متعلق عجب وغریب مال تحقیق باب دوم نمبر میں ہے۔

اس کی حسی مثال میہ کے مثلاً ایک چراغ سے ہزار چراغ روش ہو سکتے ہیں اور ایک استادایک وفت ہیں سوشا گرد کو تعلیم دے سکتا ہے۔ نداس جارغ کی روش ہیں بچھ کی آئی ہے نداستاد کے کم میں۔ اس پر بندہ جامع نے کہا کہ حضرت میں توروز اند ہروقت کے اذکار ونوافل کا تواب سب اعز اواقر باوسلمین وسلمات احیاء واموات کو بخش و بتا ہوں ہاں جن سے خصوصیت ہے ان کا نام بھی خاص طور پر لے لیتا ہوں کہ اس سے تبلی زیادہ ہوتی ہے چنانچے حضرت والا کا نام بھی خاص طور پر لے لیتا ہوں کہ اس سے تبلی زیادہ ہوتی ہے جنانچے حضرت والا کا نام بھی خاص طور پر ایس کے لیتا ہوں کہ اس سے تبلی زیادہ ہوتی ہے جنانچے حضرت والا کا نام بھی سے دھنرت والا کا کمال تواضع واکھار واقتی اروتو حیدوشکر وامتیان ہے۔ نداس آخری جملہ سے حضرت والا کا کمال تواضع واکھار واقتی اروتو حیدوشکر وامتیان

تا بت ہے۔

تواضع عفووحكم وحسن خلق وترببيت مريدين

فرمایا کہ بعض لوگ جھے خطوں میں گالیاں لکھ کر بھیجے ہیں مگر میں کچھے خیال نہیں کرتا روی میں ڈال دیتا ہوں پھرفر مایا کہ غیر مرید کا تو جھے کچھ خیال نہیں ہوتا البعثہ اگر مریدے کوئی بیجا بات ہوتو اس سے ضرور تختی کرتا ہوں چنانچہ شنج نے بھی لکھا ہے۔

نازبر آن کن کہ خریدار تست

(ف)اس سے حضرت والا کا کمال تواضع عفو وطم وحسن خلق وتربیت مریدین ثابت ہے۔

## حكمت وشان تتحقيق

فرمایا کہ اگراطاعت حق کرنے پرلوگ طعن وملامت کریں تو سیکھے پرواہ نہ کرنی جاہئے بیملامت پختگی کا ذریعہ ہے۔خوشامدر سوائی کوئے ملامت۔ پھرفر مایا کہضد ہی کی بدولت جد پیدا ہوتی ہے۔ف اس سے حضرت والا کی حکمت وشان تحقیق ٹابت ہوئی۔

#### تزغيب فنا

فرمایا کہ بس اپنے سب دوستوں کے لئے جاہتا ہوں کہ اپنے کو پیج در بیج سمجھے لگیں۔ شان شخفیق (متعلق اشغال صوفیہ)

ایک مولوی صاحب نے مثنوی شریف کے اس شعر کا مطلب دریا فت کیا چیم بہ بندوگوش بہ بندوگوش بہ بندوگر بہ بہ بند حضرت والا نے فر مایا کہ اس میں مولا ناکی مرادا شغال نہیں ہیں بلکہ نامر ضیات حق سے پر ہیز کرنا ہے۔ میا شغال تو صوفیہ نے بہت اخیر زمانہ جو گیوں سے لئے ہیں اوراس میں کچھ حرج بھی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے اہل فارس کی حکایت من کر خترق کھدوائی بعید مفید ہونے کے اورا شغال تو بہت او ٹی درجہ کی چیز ہیں۔ اور آج کل تو بزرگوں نے اکثر ان کو چیوڑ دیا ہے کیونکہ لوگوں پر ضعف غالب ہے اورا شغال سے دماغ ومعدہ وغیرہ سب خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں ہلاک ہوگئے اور حضرت مولا ناروم کے زمانہ میں تو اشغال سے بھی جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں ہلاک ہوگئے اور حضرت مولا ناروم کے زمانہ میں تو اشغال سے بھی جاتے ہیں۔ بیتو بہت آخرز مانہ کی ایجاد ہے۔

ف اس سے شان خیش اظہر من اشتر سے۔

## حكمت وشان تحقيق ومعرفت دقيقه

فرمایا کرلباس کا بید معیار ہے کہ ایسالہاس پہنے کہ جوخوداس کی طرف ملتقت ندہولیعنی
اپٹی اس پرنظر ند پڑے۔ اگر کوئی نواب دوسور دیدیکا جوڑا ایکن لے تو وہ اس کی طرف پڑھ بھی
توجہ ندکر ہے گا۔ بخلاف معمولی غریب آدمی کے کہ اگر وہ پانچ رو پیدیکا بھی پہن لے گا تو اس
کے پھول بوٹوں کوئی دیکھا کر ہے گااس لئے اس کے لئے دوسو کا جائز اور اس کے لئے پانچ
کا ناجا نزر پھر فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت ہی ادنی درجہ کے کیڑے بہتے تو اس کا
قلب بھی شرور اس میں مشغول ہو جائے گا۔ اول تو خیال کر ہے گا کہ میں بہت ذکیل وخوار
ہوگیا۔ دوسرے یہ کہ ایسائنس مردہ ہوں کہ جھے پچھ پروانہیں اپٹی عزمت کی۔ بس یہ بھی
مشغولی ہے۔ ف اس سے بھی حکمت وشان شقیق معرفت دقیقہ ثابت ہے۔

## عمليات سيتنفر

فرمایا کہ میں نے اعمال قرآئی کو اس وجہ سے لکھ دیا ہے کہ لوگ کا فروں جو گیوں وغیرہ کے پھندے میں نہ چھنے تعوید گنڈوں سے زیادہ پھندے میں نہ چھنے تعوید گنڈوں سے زیادہ ولیے نہیں اور حدیث وقرآن ہی میں مصروف رہیں ورنہ مجھے تعوید گنڈوں سے زیادہ ولیے نہیں اور نہ میں اس فن کا آدمی ہوں۔ ف اس سے جھزت والا کا تنفر عملیات سے معلوم ہوا۔

# حسن معاشرت بيدار مغزي حكمت واحتياط

حضرت نے ایک خط ایک مولوی صاحب کودکھا کر فرمایا کہ دیکھے سفارش کا طریقہ میرا ہیہ کہ جس کواہل حاجت تا پہند کرتے ہیں مگراس سے تجاوز کرنا شریعت سے تجاوز سجھتا ہوں لوگ درخواست کرتے ہیں کہ زور دارالفاظ کھ دیجئے۔ بھلا دوسرے کو مجبور کرنا کہاں جا کڑے کہ بیکام ضرور کردو۔ اس پرلوگ کہتے ہیں کہاں کوبئل ہے ذراز بان اور قلم ہلانے سے کام چل سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک کوتو نفع پہنچاؤں جو کہ مستحب ہے اور دوسرے کو تکلیف دول جو جرام ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سفارش جا بی اور بجھا پی قرابت بھی مجھ سے ظاہر کی جس کا مجھ کو علم نہ تھا میں نے سفارش کا میں ضمون کھ دیا کہ قلال صاحب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں میں گئے ہیں کہ ہماری تم سے (بیمی جھڑے سے سفارش کا میں خضرت سے)

قرابت بھی ہے جس کی صحت وعدم صحت کی جھے کو تحقیق نہیں اوران کی جھے سے یہ بہی ملاقات ہے۔ ان کی کاربرآ ری فرما ہے میں ممنون ہوں گا اور آ پ کونواب ہوگا۔

اس مضمون کواس سفارش خواہ کے لوگوں نے دیکھ کران سے کہا کہ بیتو ہے تھے کہا کہ بیتو ہے تھے کہا کہ میتو ہے تھے اس سے تمہارا کام ہرگز نہ ہوگا وہ اس کو لے کر میرے پاس آئے اور کہا کہ صاحب بیتو ہے تھے بھی نہیں ذرا زور دار الفاظ لکھ دیجئے۔ میں نے کہا کہ لاؤ بس میں نے اس پر چہ کو لے کر چاک کرڈالا۔ پھر انہوں نے بہت کہا کہ اچھا وہ کی ضمون لکھ دیجئے جو پہلے لکھا تھا میں نے کہا کہ ابنیں کھوں گائیے تھی کوئی ول گئی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کولکھ دیا تھا۔ آپ کی خاطر سے میں کھوں گائیے تھی کوئی ول گئی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کولکھ دیا تھا۔ آپ کی خاطر سے میرے پاس آپ رہے نہیں۔ آپ کی بایت جھے تجربہ بیس۔ میں دوسرے کوآپ کی بایت جھے تجربہ بیس۔ میں دوسرے کوآپ کی بایت میں طرح اطمینان دلاؤں۔

پھر فر مایا کہ البی سفارش میں جس میں کہ آزادی دی جادے کہ جائے کام کریں یا نہ کریں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ پھر فر مایا کہ بعض جھے مجبور کرتے ہیں کہ یہ مضمون سفارش کا لکھ دو۔ میں ان سے کہد دیتا ہوں کہ اچھاتم اس کا مسودہ کرلا دُمیں اس کی نقل کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنی حسب منشا لکھ لاتے ہیں اس کی نقل کر کے روانہ کر دیتا ہوں مگر ہیچھے سے فورا ایک کارڈ ڈاک میں بھیج و بتا ہوں کہ فلال فلال مضمون کا خط تمہارے باس بہنچ گا وہ میرا مضمون نہیں ہے تم اس کے موافق عمل کو ضرور کی نہ بھنا۔ پھر فر مایا کہ دوسرے کو مجبور کرنا خواہ موقع ہویا نہ ہو کیا مناسب اور دوسرے کی حالات کی کیا خبر۔

ف: اس معظرت والا كاحسن معاشرت بيدار مغزى عكمت احتياط المهاب بونى - تواضع وحسن تربيت

ایک نووارد صاحب نے عشاء کے وقت حضرت والا کے اندر تشریف لے جاتے وقت درکا پردہ اٹھایا فر مایا کہ کیا مجھے فرعون بنانا جاہتے ہو۔ میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ کیا میں خود اٹھانیں سکتا ہوں ہمارے یہاں میہ قاعدہ نہیں ہے۔ ہم اس کو بالکل نا جائز سمجھتے ہیں۔ پھران صاحب کو صاحب نے بعد فراغ نماز عشاء حضرت والا سے معانی جاہی۔ حضرت نے ان صاحب کو اس فعل کا فہیج ہونا خوب اجھی طرح سمجھا دیا اور آئندہ کے واسطے مدایت فرمائی۔ فرما

سے حضرت والا کی تواضع اور حسن تربیت معلوم ہوئی۔

كمال شفقت تطبيب قلب مساكين مزاج رفق ونرم خوئي

ایک حافظ صاحب جو کہ بہت سید ھے ہیں وہ حضرت کے ہمراہ گڑھی گئے تھے۔واپسی میں سواری میں جگہ نہ تھی لہذا حضرت والانے آیک اور ہمراہی سے بیسے ولوائے کہ حافظ بیچارے بیاری کی دجہ سے کمزور ہیں۔ بیدل آئے میں انہیں تکلیف ہوگی میر بل سے حلے آویں گے مگر حافظ صاحب نے بیے تو بچائے اور پیدل بی آئے۔ جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے وریافت فرمایا معلوم ہوا کہ حافظ صاحب پیدل آئے۔فرمایاتم نے براکیا۔ ساراور کمزور آ دمی خواہ مخواہ تکلیف اٹھائی پیسول کے لا فی بیس مزاحاً حافظ جی سے فرمایا کہ اچھا آپ نے جب خرج نہیں کئے تو وہ بیبہ فلاں طالب علم کو واليس سيجية البھي لائے وہ بيجارے جا كرلائے۔ پھرفر مايا كہ يجھزيادہ ديجے۔ كيونكه اس نے آب کے ساتھ احسان کیا۔ انہوں نے کہا زیادہ تو سود ہوجادے گا فرمایا سودتو شرط سے ہوتا ہے۔آب احسان کے بدلے میں احسان سیجے۔انہوں نے سات کے عوش آٹھ بیسے ويئے۔ پھر فرمایا كدحافظ فى سى بتلانادل بھى دكھا آپ كاپسے ديتے ہوئے يانہيں؟ انہوں نے کہا ہیں، فرمایا کدریہ آپ نے چے بولاحافظ جی نے کہا کہ کچھ کھونگھا ہے۔ پھران طالب علم ے کہا کہ جب ان کا ول وکھتا ہے تو تم ہرگز نہ لینا بیبدورنہ مضم نہ ہوں گے۔ایک صاحب نے فر مایا کہ ان حافظ صاحب کو مید بیسے پھر والیس کرنے جا ہمیں فر مایا کہ ہیں میں نے تو ہلسی میں منگائے تھے میسے توان کی ملک ہیں۔ یہ جو جا ہیں سوکریں۔ ف اس سے حضرت والا کی شفقت حسن تربیت تطبیب قلب مساکین مزاج رفق وزم خونی بهصفات مستفاد هوئے۔

مزاح

ایک صاحب جو گوشت نہیں کھاتے ہیں حاضر خدمت ہوئے اور بیار بھی تھے فر مایا کہ کہو جی گوشت خوار کیا جس کی نظروں کہو جی گوشت خوار کیا جال ہے۔ پھر فر مایا کہ گوشت خوار کے یہ معنی ہیں کہ جس کی نظروں میں گوشت خوار ہو ( بعنی گوشت اچھانہ معلوم ہو ) ن اس ہے بھی حضر سے کا مزاح وشفقت و تطبیب قلب قلب معلوم ہوا۔

#### كمال شفقت محبت بإمريدين وحسن تربيت

ایک صاحب جو که سرکاری ملازم بین جیرماه کی رخصت کے کر بغرض قیام تھانہ بھون حاضر ہوئے چند دنول بعدان کے والدصاحب کا خط آیا کہ فلال مولوی صاحب ان کواہیئے ساتھ لے گئے ہیں اور ان مولوی صاحب کے ایما ہے آئندہ ملازمت بھی شاید ترک کردیں اوراس خط میں ان مولوی صاحب کی اور بھی بیجا شکایتیں درج تھیں حضرت والا نے ان صاحب ہے دریافت فرمایا کرتمہارا ترک ملازمت کا ارادہ تونہیں ہے صرف رخصت ہی لی ہے انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں صرف رخصت لی ہے۔ ترک ملازمت کا تو ارادہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کواطلاع بھی کرآیا تھا مگر انہیں اطمینان نہیں ہوا اور حضور تک نوبت بہنچائی۔ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کا حال کھوں بیزیا وہ مناسب ہوگا کہ آپ خود اس پر بیمضمون لکھ دیں اور وہ خطران کے والدصاحب کا ان کودے دیا اور بیفر ما دیا کہ اس خط میں جومضامین دوسروں کے متعلق ہیں ان کاکسی ہے ذکر ندکیا جاوے اور آپ لکھ کر میہ خط مجھے بھی دکھلا دیں ہیں بھی کیچھاکھ دوں گا۔ان صاحب نے وہ خطمضمون بذکورہ لکھے کر حضرت کی خدمت میں بیش کیا تو دریافت فرمایا کہتم نے اس کا ذکر مولوی صاحب سے تو نہیں کیاوہ خاموش ہوئے فرمایا کہ آپ نے مولوی صاحب کوخط دکھلا دیا حالا نکہ ہیں نے منع کردیا تھا۔ان صاحب نے عرض کیا کہ ان مولوی صاحب کے پاس اور بھی خط شکایت کے آ چکے ہیں۔فرمایا کہ آپ کے خط دکھلانے سے اور رہنج مواوی صاحب کوزیاوہ ہی تو ہوا۔ افسوں ہے جب میں نے منع کر دیا تھا تو پھرآ یہ نے کیوں دکھلایا۔ ندمعلوم آ یہ نے کیا تاویل کرلی۔ بیخط میرے یاس امانت تھا ہیں نے آپ کے سپر دامانة کیا آپ نے خیانت کی کہ دوسروں کو دکھلا با۔ آپ کو بلااجازت میری یا اپنے والدصاحب کے شدد کھلانا جائے تھا۔اگر دکھلا نابی تھاتو مجھے سے اجازت تولے لیتے اور پھر مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا کہ میں نے وکھلایا ہے۔اگر میں نہ یو چھنا تو آپ ذکر بھی نہ کرتے ہے آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں میہ سمجھتا کہ آ ہے، نے نددکھلا یا ہوگا۔علاوہ اس کے بیان حقوق کے بھی خلاف ہے جو کہ میرے

آپ بر ہیں۔ آئندہ آپ برکسی بات کا کیا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا عتبار جاتار ہاہم تو آپ کی بررگ کے قائل سے گراب آپ کی پنو بیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔معلوم ہوتا ہے كه ابھى آپ كے اخلاق كى درى نبيس ہوئى۔ كيا صرف تہجد پر مسنا اور تبيح ملانا ہى ضرورى اور کانی ہے۔ کیا بیامورشر بعت کے خلاف نہیں ہیں اور ان برعمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بچھ مجھ میں آیا یا نہیں انہوں نے عرض کیا خوب مجھ میں آ گیا۔ پھر فرمایا خبر دار جو آئندہ کھی کہتے کےخلاف کوئی کام کیا جاؤا پنی اور میری دونوں تحریریں بھی مولوی صاحب کو دکھلا دوجبکہ کل خطاعتم نے دکھلا ہی دیا۔ ہمارے ببیٹ میں نہ معلوم س کی اور کیسی کیسی کھلی بری با تنیں بڑی ہیں مگر کیا مجال کہ جو بھی ان کا اظہار ہوآ ہے سے ذرای بات کا صبط نہ ہوسکا حبیث جا کرخط دکھلا و ماحضرت والانے ان کے والدکوخط میں تحریر فرمایا تھا کہ آ ہے کہ تمام خیالات کا مدارشبهات برے مسلمان سے حسن طن رکھنا جائے جومعمون آپ کے لا کے نے آب كي تسلى كے لئے لكھا ہے فلال مولوى صاحب بھى اس كے خلاف نہيں ہيں۔ پھران صاحب نے اس ون بعدظم را یک پرچه معذرت کا لکھ دیا اس میں بیا تھی لکھا تھا کہ مجھے اس بات كاسخت صدمد ب كه نيس في آب كي محم كے خلاف كيا اس پر حفرت في جواب تجرير فرمایا کہ آپ کس وہم میں پڑھئے واللہ میراول آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے۔

ف حضرت کی شفقت و محبت جوم بیدوں کے حال پر ہے اس کا پیچھا ندازہ اس ملفوظ کے آخری جملہ سے ہوسکتا ہے گر اس کے ساتھ ہی اصلاح اخلاق کی جانب جو حضرت کی خاص توجہ رہتی ہے اس کا اندازہ بھی اسی ملفوظ ہے ہوسکتا ہے۔

### شريعت كاطبيعت ثانية بموجانا

ایک مولوی صاحب کے پاس ایک خط آیا جس میں کچھ خت الفاظ کھے تھے انہوں نے حضرت والاسے ذکر کیا کہ میں ان کوجن کے نام سے خط آیا ہے تکھول کہ انہوں نے ایسے الفاظ کیوں کھے فرمایا کہ اول بید کھنا جا ہے کہ بیان کی تحریب یا نہیں۔ اگر آ ب خط کہ بیان کی تحریب یا نہیں۔ اگر آ ب خط کہ بیان کی تحریب یا نہیں۔ اگر آ ب خط کہ بیان کی تحریب کا نہیں۔ اگر آ ب خط کے ایسے الکھنایا کے دور تو معلوم ہوسکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بید خط تو کسی دوسرے سے لکھنایا

گیا ہے۔ فرمایا کہ خواہ مخواہ کسی پر کیوں شبہ کیا جاوے۔ اگر ان کا خط پہچانا جاتا تو اول ان

ے دریافت کیا جاتا کہ آیا انہوں نے یہ خط بھیجا ہے یا نہیں اگر وہ انکار کریں تو بھی ان سے

خاطب بے جا ہے خاطب تو ان سے جب بی کی جاستی ہے کہ جب ان کی تحریم بہچانی

جاوے اور وہ اس خط کے بھیج کا اقر ارکریں پھر بعد کوذکر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ خط جومولوی

ماحب کے باس آیا تھا جعلی تھا اور جس طرف ان کا شیرتھا وہ غلط لکا ۔ اس پر حضرت والا

نے فرمایا کہ ویکھے اگر خط بھیج ویا جاتا تو ان ہے کس قدر ندامت ہوتی کہ خواہ خواہ اس پر شبہ

کیا گیا جب شریعت کو ذرہ برابر جھوڑ اجادے گا ضرور کلفت ہوگی۔ آج کل علاء نے بھی

معاملات میں شریعت کو چھوڑ ویا ہے۔ بیس نماز روزہ میں شریعت برعمل کرنا ضرور ی بھیے

ہیں۔ ف اس سے حضرت والا بیس شریعت کا طبیعت ٹانیہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

بلااجرت کسی سے کام نہ لیٹادوسرے کی آزادی میں خلل نہ ڈالنا

ایک طالب علم جو کہ سریس تیل سلنے کا خاص طریقہ جانے ہیں جس سے کہ تیل سریس بالکل کھپ جاتا ہے۔ ان سے حضرت والانے کہلا بھیجا کہ اگر فرصت اور تعلیم کا حرج نہ ہوتو آ کر سریس تیل مل جاویں۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اس وقت فرصت نہیں ہے (بیہ بیچارے بے تکلف ہیں اگر فرصت ہوتی ہے تو بے کہ خود آ کرتیل ڈال دیتے ہیں) اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ ان سے میں نے کہا تھا کہ ایک روبید ما ہوار مجھ سے تیل ڈالنے کا لے لیا کروانہوں نے جواب دیا کہ اس کا ذکر کرو گے تو بھر ویسے بھی سریس تیل ڈالنا تچھوڑ دوں گا۔ (ف) اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت والا بلاا جرت کی سے کام لینا ڈالنا تچھوڑ دوں گا۔ (ف) اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت والا بلاا جرت کی سے کام لینا خور ہیں جاتے ہوں ہے۔ نیز اپنے مصالح کی دعا یہ تریس حیا ہے۔ نیز اپنے مصالح کی دعا یہ تریس حیا ہے۔ نیز اپنے مصالح کی دعا یہ تریس حیا ہے۔ نیز اپنے مصالح کی دعا یہ تریس حیا ہے۔ نیز اپنے مصالح کی دعا یہ تریس حیا جاتے میں کہ اور نہول کریں۔

حسن معاشرت حسن تربیت بیطفی سادگی تطبیب قلب مساکین فرمایا که آخ کل ہم لوگوں کی معاشرت نے طرز کی ہوگئی ہے۔ اگرمہمان سے قیام کی مقدار پوچیں جادے تواس کوخلاف تہذیب مجھا جاتا ہے۔ ای طرح بعض مہمان بطورخود کھانے۔ كانتظام كرتے بيل مكرميز بان كواطلاع نبيل كرتے ميز بان يجاره سامان كر كے كھانا تياركرتا ہے دفت پر کہددیے ہیں کرصاحب ہارے ساتھ کھانا موجود ہے اس سے میز بان کوکس قدر تكليف اوراس كاكتنا تقصان موتاب- چنانچدايك صاحب جومير ، يهال مهمان تقوايخ ساتھ کھانالائے تھے گرانہوں نے اپنے پاس کھاناموجود ہونے کی مجھے اطلاع نہیں کی جب کھانا کھانے کا وقت آیا تواینا کھانا کھول کر بیٹھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے اطلاع کردی ہوتی كرميرے پاس كھانا موجود ہے تو مضا كقد ند تقااب چونكه آپ نے اطلاع نہيں كى اور مجھے تكليف دى لهذا اس كھانے كولميس اور جا كركھائے يہاں نہ كھائے بھرفر مايا كہ جب بيس سفركو جاتا ہوں اور سہار بنور میں کچھ قیام کرنا ہوتا ہے اور ای عرصہ میں کھانے کا وقت ہوتو تہنچتے ہی اطلاع كرديتا مول كركهانا بمار \_ ساتهم وجود بيايد كدفلال جكدكها كيس كاورا كر مراه موتو جاتے ہی میزبان کے گھر بھجوا دیتا ہوں کہ اس کو رکھ لیا جادے ادراہیے بیہاں کا کھانا بھیج دیا جاوے یا دونوں کو ملا جلا کر استعمال کیا جاوے۔اس سے آئیں بھی تکلیف نہیں ہوتی در تہ جلدی ميں اگر کھانا تيار کرايا جاوے تو سخت پريشاني موادراس طرح کھانا ہمراہ لے جانے سے ميزيان کي المانت بھی نہیں ہوتی کیونکہ میزبان کا کھانا بھی تو استعال میں آتا ہے پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایبا كرتے ہيں كہ خودتوميز بان كے يہاں كھاتے ہيں اور ساتھ كا كھانا كتوں وغيرہ كوۋال ديتے ہيں افسول كدرزق كى اليي بي قدري كم آ دى كونه كلاما جاوے خواد كتے كھاديں \_اگروہ كھاناميز بان كے يہاں بھيج ديا جادے تو كياحرج ہاى سلسلميں فرماياكميں قے محلّہ ميں كمدويا ہے كه جب كى كے يہال ساگ يكاكر بي فرير بي لئے جيج دياكريں غريب بيجار بياس بات ہے بہت ہی خوش ہیں کہ ہماری بہت ہی خاطر کرتے ہیں کہ جو بے تکلف سالن قبول کر لیتے ہیں کڑھائی کی دال بڑے مزے کی ہوتی ہے غریبوں میں شادی وغیرہ میں کڑھائی میں بکتی ہے مجھے جنب اطلاع ہوتی ہے تو میں خود منگوا لیتا ہول۔ (ف) اس سے حضرت والا کی حسن معاشرت حسن تربيت في تطبيب قلب مساكيين ثابت مولى كمال تراحم فلع وقمع رسوم اور بين احكام ميں عدم خوف لومة لائم ایک زمیندارصاحب نے گاؤں ہے بارش کے دن حضرت دالا کی خدمت میں کھیر

مٹی کے گھڑے میں ایک مزدور پررکھوا کر بھیجی وہ آدمی پیچارہ قریب تھا نہ بھون کے آکر کیچڑ کی وجہ ہے گر گیا۔ کھیر بھی سب گر گئی وہ پیچارہ کیچڑ ملی ہوئی کھیر لے کر آیا اور پر چہ جو زمیندار صاحب نے دیا تھا پیش کیا۔ حضرت والا نے بہت افسوں فرمایا کہ غریب کے جوٹ بھی لگی اور کھیر بھی رخصت ہوئی۔ ایسے میں تنہا چلنا مشکل ہے جبکہ بوجھ لے کر چلنا تو بخت ہی دشوار ہے۔ ایسی بارش میں بھیجنا سخت ہے رحی ہے پھر فرمایا کہ زمینداری میں پچھ قساوت ہو ہی جائی ہے۔ ایسی بارش میں بھیجنا سخت ہوئی ہے پھر فرمایا کہ زمینداری میں پچھ قساوت ہو ہی جائی ہے۔ دسید کے جائے رسید کے جائی ہوں کیونکہ کھیر تو گر کرختم ہوگئی پھر دوسرے دن ای شخص کو دوبارہ کھیر دے کر بھیجا۔ حضرت والا نے آخر کی کھیا نے کو بچھ پسے دیے ہیں یا نہیں اس نے جواب دیا نہیں دیے۔ حضرت والا نے اس مزدور کواسے پاس سے جسے دیے اور اس نے جواب دیا نہیں دیے۔ حضرت والا نے اس مزدور کواسے پاس سے جسے دیے اور اس نے جواب دیا نہیں دیے۔ حضرت والا نے اس مزدور کواسے پاس سے جسے دیے اور اس زمیندار صاحب کو تحر پر فرمایا کہ اس بچارے کھانے کا بھی خیال نہیں کیا۔

ف۔ میآ خرکا جملہ حصرت نے اس کئے تحریر فرمایا کہ عام طور سے رسماً مز دوری اور کھانے کا انتظام مہدی الیہ کے ذرمہ مجھتے ہیں۔اس ملفوظ سے حضرت والا کا کمال ترحم اور قلع رسوم اور حق بات پہنچانے میں عدم خوف لومۃ لائم ظاہر ہے۔

حکمت : فرمایا کر کسی کام کی پیشگی اجرت لینے کے تذکرہ میں فرمایا کہ پیشگی لینے کے بعد کام بورا کرنامشکل پڑجا تا ہے اور برگار کی طرح بورا کیاجا تا ہے اس لئے پیشگی لیما ٹھیک نہیں چڑھا کر لینے میں خوشی زیادہ ہوتی ہے۔

ف۔اس ہے حضرت والا کا تجربہ وحکمت ثابت ہے۔

#### لظف ونرمئ رعابيت حدود

فرمایا کہ جس ا مرمیں شرعاً گئجائش ہواس کے صدورے دوسرے خص کوخت کے ساتھ ا جتناب کا تھم کرنا ہے آ داب احتساب کے خلاف ہے۔ اطف سے بھی تو بید کام ہوسکتا ہے گر اس بات کا خیال کرنا اوراس برعمل کرنا بڑے نیجرعالم کا کام ہے۔ فیال کرنا اوراس برعمل کرنا بڑے نیجرعالم کا کام ہے۔ فی اور رعایت حدود شرعیہ صاف ظاہر ہے۔ فی اور رعایت حدود شرعیہ صاف ظاہر ہے۔

### كمال انتاع سنت

فرمایا کہ میں بچوں کو خط میں دعا بھی لکھ ویتا ہوں ان کی طبیب خاطر کے لئے مگراول سلام بھی کہہ ویتا ہوں کیونکہ سنت ہے سلام کونہیں چھوڑ تا۔عبارت کی ترتیب بیہ ہوتی ہے السلام علیکم بعدد عاکے واضح ہوکہ

ف-اس نے حضرت دالا کی انتاع سنت کا طبیعت ثامیہ ہونا معلوم ہوا۔

## زبدوكمال شفقت

فرمایا کهاگردنیا دارتھوڑ سابھی دین کی طرف متوجه ہوتو غنیمت ہے اورا گردیندارتھوڑا سا بھی دنیا کی طرف متوجه ہوتو رنج ہوتا ہے۔ ف۔اس سے حضرت والا کا زیدوشففت معلوم ہوا۔ تعلیم حفوق آلعیا د

فرمایا کدائیک صاحب بہاں بغرض تعلیم و تلقین آئے میں نے ان سے دریافت کیا کہ بیوی کا کیا انتظام کرآئے ہو جواب دیا کدا ہے میکہ میں موجود ہیں آ خرکار کھلتے معلوم ہوا کہ آپس میں نا اتفاقی ہے اور ہوی طلاق کی خواستگار ہے۔ میں نے کہا کہ پھراس کو کیوں مقید کررکھا ہے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے آپ جائے اور معاملہ صاف ہے ہے تب آئے یا تو دہ آپ کے پاس رہنا قبول کرے ورنداس کو طلاق دیجے۔ چنانچہ دہ گئے اور طلاق دے کر آئے بھر کہتے ہے کہ جیسی میکوئی سے میں نے اب کام کیا ہے۔ ویسا پہلے ہرگز نہ ہوتا پھر فرمایا کہ مقدورتو شریعت ہے۔ شریعت نہ ہوئی تو طریقت کیا چیز ہے۔ ویسا پہلے ہرگز نہ ہوتا پھر فرمایا کہ خدا تعالی کے بندے تو آلہ ہیں کہتی تعالی انہیں چیز ہیں جقوق العباد زیادہ خت الی انہیں الی ایس موجونا کرکام کرا لیتے ہیں اصل کمال تو (اللہ) کا ہے۔ آلہ کا کیا کمال ہے۔ اس سے کمال کیا ظرفقوق العباد کا شاہت ہوا۔

## كمال انتباع شريعت وحسن تربيت

ایک مولوی صاحب نے جو کہ مدرسہ امداد العلوم میں مدرس مصطلباء برسیق سے مادنہ کرنے کے جرم میں بلاا جازت ومشورہ حضرت والا کے پچھ جرمانہ کیا۔ جب خضرت والا کو

اطلاع ہوئی تو مولوی صاحب کو بلا کر فرمایا کہ آپ نے طلباء پرجر مانہ کیا ہے۔ انہوں نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ بیہ جائز کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالکوں ہی کو بعنوان انعام دیدیا جائے گا حضرت والا نے فرمایا کہ کسی کے مال کاحبس کرنا بلارضام تدی کب جائز ہے۔ تیبرے بیا کہ جرمانہ تو بچوں پر نہ ہوا ان کے مال باب پر ہوا کیونکہ مال ان ہی کا ہے۔ آپ کا کام سکھلانے سمجھانے کا ہے نہ یاد کریں بلا ہے مت یاد کرو۔ آپ نے شریعت کی مخالفت کیوں کی اور میری بلااجازت برکام کیوں کی اور میری بلااجازت برکام کیوں کیا گیا۔ ف۔ کمال انتاع شریعت وحسن تربیت ثابت ہوا۔

ظرافت تعليم استيذان

حضرت والا دو بہر کوسد دری میں آ رام فر مارہ متھا در پردے چھوڑے ہوئے تھے۔
ایک صاحب وہاں جا پہنچ اور حضرت والا کے منع فر مانے پرواپس جلے آئے۔ان کے معلق بعد نماز ظہر پجی گفتگو کے بعد فر مایا کہ آ دی کو جائے جہاں جادے اس کے اوقات کی تحقیق کر لیے۔اگر بجھ سے پوچھا جا تا تو میں اپنے معمولات خود ہی بتلا دیتا۔ مشرق مغرب شال جنوب کہیں بھی آ دی جادے سب کے ساتھ بھی معاملہ کیا جادے۔ بچھ میری ہی تخصیص نہیں ہے میں ذرا آ رام کرنے دیتا ہے۔ دانڈین بیٹھیں ہو وہ وہ کے ۔کون آ رام کرنے دیتا ہے۔ دانڈین بیٹھیں تو جب رنڈو یہ بیٹھنے دیں۔ ان صاحب نے جب اپنے جانے کا بیعڈر کیا تھا کہ چونکہ پرووں کے اندر سے حضرت والا کے گفتگو فر مانے کی آ واز آ رہی تھی اس وجہ سے میں چلا گیا اس پرحضرت والا نے فر مایا کہ اگر آ واز من کر جانے کی اجازت ہونے پراستدلال کیا جادے گا تو میاں بیوی کی خلوت میں بھی جا گھیں گے۔ پھر فر مایا کہ جو خص ہاتھ میں تھے لیا گیا گاؤ میاں بیوی کی خلوت میں بھی جا گھیں گے۔ پھر فر مایا کہ جو خص ہاتھ میں تھے لیا اس کولوگ سے بچھتے ہیں کہ وہ بجا تا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ وی حس ہوجا تا ہے۔اس کولوگ سے بچھتے ہیں کہ وہ وہ اتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ وی حس ہوجا تا ہے۔ فیاں کہ حقوق کا بیارہ وہ کا تو میاں کے دیارہ کی گئی۔

كالزبد

دعا قبول ہونے کے متعلق فرمایا کہ بھی جو بھھ آ دمی مانگاہاں ہے بہتر چیزاں کول جاتی ہے۔ مثلاً کوئی سورو پیپاللہ میاں سے مانگے اور دور کعت آ خرشب میں نصیب ہوجاویں اور سورو پیپیز ملیس آو وہ قبول ہوگئی کیا دور کعت سورو پیسے بھی کم ہیں ۔ف۔ائی سے حضرت وال کا کمال زید ثابت ہے۔

#### حكرت

فرمایا که معده کمزورہونے میں بھی حکمت ہے لذائذ سے پر بیز ہوتا ہے۔ یہ بھی سرکاری انتظام ہے کیونکہ زیادہ کھانے سے جسم تازہ اور قلب مکدر ہوتا ہے اور کم کھانے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے گرقلب کوتازگی ہوتی ہے۔ ف۔ اس سے حضرت والا کا حکیم ہونا ظاہر ہے۔

## كمال عبديت

ایک صاحب نے کہا کہ جھ سے نماز کا حق اوائیس ہوتا فر مایا کہ بھائی نماز کا حق کس سے
اواہوسکتا ہے تم تو یہ بھی بچھتے ہوکہ ہم ہے حق اوائیس ہوتا اور ہم اس جہل میں ببتنا ہیں کہ ہم بہت
اچھی نماز پڑھتے ہیں اور حالا تکہ خاک بھی نہیں پڑھتے ہیں بھائی اللہ میاں کو بجدہ کر لیتے ہیں وہ
رجیم ہیں قبول فرمالیں گے ان سے امید قبولیت کی البتہ ہے گوہماری نماز اس قابل نہیں۔
قب ۔ اس سے حضرت والا کی کمال عبدیت ظاہر ہے۔

#### كمالعبربيت

اے ضعف کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ دعا کردے تو پھر دواوغیرہ سب ایک طرف ہی رہے۔ ف۔ اس سے بھی کال عبدیت طاہر ہے۔

## كمال شفقت وشان تربيت

ایک صاحب نے اپنی بی بی کی نسبت کھاتھا کہ ان کو ناہ کا حمل تھا وہ کسی شادی میں گئیں ہیرد بٹ گیا گرگئیں ہیجی ہوگئی۔ میں ضعیف العربوں اور میہ ہیچ چھوٹے ہیں دعا فرمائی کی اللہ تعالی ان کو سخت عطافر ماویں۔ اس پر فرمایا کہ عور تیس رسوہ ابت تہیں چھوڑ تیس اور ان صاحب کو جواب تحریر فرمایا کہ آپ ایسے موقع پر پھر جانے کی اجازت نہ دیں ووسرے یہ کہ خدا کرے آپ کے دل میں ایسی خود غرضی نہ دہ ہے کہ اس غرض سے شفاکی دعا کراتے ہیں کہ نیچ چھوٹے ہیں۔

ف اس سے بھی حضرت والا کی کمال شفقت وشان تربیت ظاہر ہے۔

#### مزاح وشان تربيت

فرمایا کہ بعض لوگ مردول کی چیزول کا استعال کرنا نخوست سیجھتے ہیں مگر مرد ہے کی جا سیداد کسی کو نہیں دیتے اس میں نخوست نہیں آتی۔ کیٹر ہے اگر نئے بھی رکھے ہوں تو انہیں بھی دے ڈالتے ہیں نخوست بھی تقلمند ہے کہ کم قیمت کی چیزوں میں تھستی ہے۔
میں دے ڈالتے ہیں نخوست بھی تقلمند ہے کہ کم قیمت کی چیزوں میں تھستی ہے۔
ف۔اس ہے بھی حضرت والا کا مزاح وخوش طبعی و نیزشان تربیت ظاہر ہے۔

اعتدال نظر تربیت مریدین مزاح

ایک صاحب نے مع اپنی ہوی کے کسی شادی والوں کے جمع کے ساتھ تھانہ بھون اسے اور بیان کیا کہ ہم دونوں اسے اور دوہ فانقاہ بلی اور ہوگاس شادی والے گھر بیس شیم ہوئے اور بیان کیا کہ ہم دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس پر فرمایا کہ شادی والوں کے ساتھ آنا ٹھیک نہیں۔ طالب قد وس کو طالب عروس کے ساتھ جوڑ کھانا کیا مناسب ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آنے ہیں بالکل بے لطفی ہے۔ چنانچہ آپ یہاں موجود ہیں اور ہوئی آپ کی وہاں ہیں۔ میرے دل کوآپ کا اور ان کاآنا گلا نہیں۔ ایسا آنار غبت اور شوق کاآنا نہیں ہوتا ان لوگوں کے ساتھ جانے کے پابند۔ یہاں آنے کی جو صلحتیں ہیں ان سب بر بانی پھر گیانہ آنار ہانہ پائی۔ قاعدہ کلیے ہے آدی جہاں جاتا ہے اور وہیں قیام کرتا ہے تو وہ مسلحین مرتب ہوتی ہیں ور نہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا ہی ہوئی ہیں یادہ آپ کے تابع ہیں عادہ آپ کے تابع ہیں ماتھ بر خلقی نہ کر حگر اس کے مرتبہ میں رکھنا جا ہے ہیں یادہ آپ کے تابع ہی ساتھ بر خلقی نہ کر حگر سے ہمی نہیں کہ اس کو میاں بنالیو کے بعض لوگ یہاں آتے ہیں اور ادھرادھ خلقی نہ کر حگر ساتھ ہوئی نہیں کہ اس کو میاں بنالیو کے بعض لوگ یہاں آتے ہیں اور ادھرادھ خلقو مفھو منھم کے سے جسی کی قدر نہیں ہوتی ہوئی گرفر مایا کہ حدیث من کشو سو احقوم فھو منھم کے مشتفنا پر جولوگ اس جماعت کے ساتھ آتے ہیں ان کا شار آنہیں ہیں ہوتا ہے۔

. ف -اس سے حضرت والا کی اعتدال نظر به شان تربیت اور مزاح معلوم ہوا۔

تعليم شفقت ومحبت

فرمایا کدرعب شفقت سے ہوتا ہے اس قدرتخو بف سے نہیں ہوتا چنانچے مولانا محر

ليعقوب صاحب كابر ارعب تفالوگول كى جان تكلى تقى - حالانكه جروقت بېنته رہتے ہے ۔ ف \_ اس سے معلوم ہوا كه حضرت والاكوشفقت بهت زيارہ پبنديدہ ہے -معرفت عدوقس

فرمایا کبعض انگریزی خوال طلبه بیه کہتے ہیں کہ علماء ہمارے یاس آ کرہمیں ہدایت کریں میں نے اس کا جواب ویا کہ جب تبلیغ کی ضرورت نہیں رہی تو اب علاء کے ذمہ میہ . غروری نہیں کہ وہ لوگوں کے گھروں برجا کران کو ہدایت کریں۔ نیز اس میں شبدان کی حاجت مندی کا بھی ہوسکتا ہے۔ بس بہی مناسب ہے کے علماءا ہے مکان پرر ہیں اورلوگ ان ہے دین باتنیں دریافت کریں سول سرجن پرآپ نے بھی اعتراض نہ کیا کہ سول سرجن غیر شفق ہے بیار کے پاس گھروں میں آ کرعلاج نہیں کرتا حالاً نکداس کوآپ کے پاس آنا آسان بھی ہے گرخوداس کے پاس جاتے ہیں اس کی دجہ صرف بھی ہے کہ آپ امراض جسمانی کوتو مہلک سمجھتے ہیں اور امراض روحانی کواس قدر مہلک نہیں سمجھتے بعض شبہ زکالتے ہیں کہ صاحب بعض ان میں مدعی ثابت ہوئے تو کس پراعتاد کریں مگر میں کہتا ہوں کہ کیا مرعیان طب میں کوئی جھوٹانہیں ہوتا گرجس طرح ان میں سے اچھا جھانٹ لیتے ہیں ای طرح کیا علاء میں چھانٹ نہیں سکتے۔میرے ساتھ چلئے میں دکھلا وُں علاء کو پیشبہات تو سب ڈھکو سلے ہیں۔اصل سے کہ جس چیز نے فرعون کو امتاع مویٰ سے روکا تھا ای نے ان کواتیاع علماء ہے روکا لیعن تکبر اور خاص طور پر اس ٹی تعلیم کا اثر ہے کہ ذکیل ہے ذکیل آ دی بھی اسپنے آ ب کو والیان ملک ہے ہڑھ کر سجھتا ہے پرانے لوگوں میں شان وانکساری و شکتگی کی ہے گوگناہ گار ہوں۔اس سے حضرت والا کا کمال معرفت عدوقفس معلوم ہوا۔

فراست وتجريه

فرمایا کہ میجیب بات تجربہ کی ہے کہ بددین آ دی اگر سی اور بات کی نقل بھی کرے مثلاً بددین نحو کی کوئی کتاب لکھے۔ گواس میں کوئی مسئلہ بددین کانہیں ہے مگراس کے دیکھئے سے بھی بددین کا اثر دل میں بیدا ہوگا۔ ف۔ اس سے بھی حضرت والا کا کمال تجربہ وفراست معلوم ہوئی۔

# لطافت فنهم عمق نظر

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے پاس جومعزز عہدہ داروں کے خطوط آتے بیں ان کا حیوب جانا بیحد مفید ہے کیونکہ اس سے ایسے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں کو بھی دینی فائدہ حاصل ہوسکتا ہے اس پر فر مایا کہ میاں اشتبار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کسی کا سودا کھر اسے تو انگستان اور جرم من تک سے خریدار آتے ہیں اور جوم غوب نہیں ہے تو لوگ اگر آ بھی گئے تو کہیں گے کہ برااحمق تھا اشتہار دے کر ہمیں مفت پریشان کیا۔ پھر فر مایا کہ اگر آبھی گئے تو کہیں گے کہ برا احمق تھا اشتہار دے کر ہمیں مفت پریشان کیا۔ پھر فر مایا کہ مغتقد ہونے کے اور زیادہ انجھی دلیل ہے یاس والوں کا معتقد ہوتا ہمقا بلہ ودر والوں کے معتقد ہونے کے اور زیادہ انچھی دلیل ہے مرغوب ہونے کی مثل تھنجھا نہ والوں کے خطوط دور والوں کے خطوط سے زیادہ معتبر ہیں۔ اور جو خاص تھا نہ بھون کے لوگ ما نوس ہوں تو اور زیادہ قابل اعتبار ہے۔ اور جو عزیز قریب راغب ہول تو اور زیادہ والوں کے کونکہ دور والوں کے کونکہ دور والوں کے کونکہ دور والوں کے نیونکہ دور والوں کے نوب تو تی ہیں اور باس والے چونکہ تمام کہد سکتے ہیں کہ میاں دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں بور تے ہیں والے چونکہ تمام حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ سے واقف ہوتے ہیں اس کے بہت مشکل سے معتقد ہوتے ہیں۔

ف ۔اس سے حضرت والا کی لطافت فہم عمق نظر کا پہتہ چلتا ہے۔ ، گریں اسٹ میں ۔ \*\*

## صفائي معامله وشان تربيت

ایک صاحب نے اپنے قیام کا قصد بذر بعتہ کریر ظاہر کیا اور مدت دوماہ کی اصلاح کے لئے لکھی تجریر فرمایا کہ دوماہ کی قیدا پی طرف سے لگا ناٹھیک نہیں عمر بھر کا ارادہ کر لے ۔ پھر چاہے دوہ فتہ ہی لگیں اور اگر آپ غریب ہیں اور اس لئے نہیں تھہر سکتے تو یہاں بھی تو کل کا قصہ ہے۔ ذمہ داری آپ کی نہیں ہوسکتی آپ کو یہ جھنے کاحق نہ ہوگا کہ میں نے یہاں اجازت لے کرقیام کیا تھا تو بس میری ذمہ داری ہوگی۔

# لطافت فهم خشيت حق ادب وعظمت الهي

فرمایا کہ خدانے ہم کومل کے لئے بیدا کیا ہے سوالات کے لئے نہیں بیدا کیا عمل کاظریقہ جب معلوم ہے پھر سوالات کا کیاغرض ہے جس کی عظمت قلب کے اندر ہوتی ہے اس کی تجویزوں پر سوال نہیں کے جاسکتے مثلاً بھے سے اس جلسہ میں کسی نے بیروال نہیں کیا کہ اس طرح کی تو پی کیوں بہتی کیونکہ میری عظمت ہے افسوں کہ خدا کی اتن بھی عظمت نہیں جتنی ایک نایا کے مخلوق کی کہ احتکام شرعیہ کی حکمت کا سوال کیا جا تا ہے میر نے ورو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ایسے سوالات ہے۔
مزعیہ کی حکمت کا سوال کیا جا تا ہے میر نے ورو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ایسے سوالات ہے۔
فیراس ملفوظ سے حضرت کا خشیت کی اور لطافت فہم اوب وعظمت الہی طاہر ہے۔
مشف حقا گف وقوت کا استعمال ط

فرمایا کرتصوف کالوگوں نے ناس کردیا۔ رسوم کا نام تصوف رہ گیا۔ عوام تو برعت میں متنا ہوجاتے ہیں ان کا بھی تصوف ہے۔ اور خواص میں جوغیر محقق ہیں وہ اور ادپڑھ لینے رات کوجا گئے اور حرارت ورارت و وق وشوق ہونے کوئس تصوف ہجھنے لگتے ہیں اور بیگائی عام ہو گیا تھا کہ حدیثوں میں تصوف نہیں ہے ہی صوفیوں ہی کے کلام میں ہے۔ ماموں صاحب تو فرمایا کرتے تنے کہ وہ تصوف نہیں جو حدیث میں اور وہ حدیث نہیں جس میں تصوف نہ ہو فرمایا کرتے تنے کہ وہ تصوف نہیں جو حدیث میں اور وہ حدیث نہیں اور اوگ جھتے ہیں کہ جدیث عمل عرض تصوف تو اتنا بھیلا ہوا ہے کہ کوئی حدیث اس سے خالی نہیں اور لوگ جھتے ہیں کہ جدیث میں ہیں ہے ہی نہیں۔ وہ کی میں حدیث اس سے خالی نہیں اور لوگ جھتے ہیں کہ جدیث میں اور کوگ جھتے ہیں کہ جدیث میں اور کوگ جھتے ہیں کہ خالے میں کہا کہ وہ سے ایک دوست نے میرا نام بتایا پھران غیر مقلد نے کہا کہ وہ سے ایک صاحب جی عدم تقلد کی طرف میلان تھا کہنے لگے ہم تو کہا کہ وہ کھاتے ہوئی تو ہے اور غیر مقلدی چھوڑی وی ۔ اس سے حضرت وال کی خاص صفت کشف جھاگئی کی اور قوت استرباط معلوم ہوئی۔ اس سے حضرت وال کی خاص صفت کشف جھاگئی کی اور قوت استرباط معلوم ہوئی۔

حب خمول کتمان حال مخرب سے نفرت عقل و حکمت فرمایا کہ عید کی نماز کے لئے بہت اوگوں نے جاہا کہ میں پڑھایا کروں گرمیں نے بھی نہیں بیند کیا رسی بات میں بناء کے وقت مصلحت ہوتی ہے گر بعد میں وہی مصلحت سبب ضرر بن جاتی ہے مثلاً اگر کسی خاص مصلحت ہے امامت قبول کی جاتی تو ممکن ہے ہمارے مرنے کے بعد ہارے جانشین (اگر نالائق ہوئے) دعویٰ استحقاق کا کرنے لگیں مجھے تخرب
اور مجمع بنانے سے سخت نفرت ہے جا ہتا ہوں کہ ایس گمنای کے ساتھ زندگی ہو کہ کام توسب
ہوں مگر کسی کو خبر نہ ہو۔ اور لوگ تو تعلق کا بہانہ ڈھونڈ ھے ہیں اور میں ترک تعلقات کا بہانہ
ڈھونڈ تا ہوں جی گھبرا تا ہے تعلقات ہے۔ یہ ایک طبیعت کا رنگ ہے۔ اشتہار وامتیاز ک
کلفتوں اور تعب کود مجھتا ہوں۔ مقتدا بنے میں بار بہت پڑتا ہے۔ بس اس بار کا تخل نہیں۔
فی ساسے مفرت والا کا حب محول کتمان حال تخرب سے نفرت نیز عقل و حکمت ظاہر ہے۔
سیر اسے معرت والا کا حب محول کتمان حال تخرب سے نفرت نیز عقل و حکمت ظاہر ہے۔

### كمال استغناء

فر مایا کہ میں خودتر کے سملام وکلام کی ابتداء نہیں کرتا مگر دوسری طرف ہے ہوتو میں تیار رہتا ہول جہال رعایت ہوگی ضرور مغلوب ہونا پڑے گا۔ جلب منفعت کے لئے دبنابد دین ہے اور دفع مضرت کے لئے دبنا البعثہ خلاف دین نہیں ۔ شریعت نے اجازت دی ہے۔ ف۔ اس سے حضرت والا کی شان کمال استنفناء ٹابت ہوئی ۔

# حق گوئی ٔاشاعت دین کی محبت ٔ طبیعت کی آزادی

فرمایا کہ جب میں کا نیور سے تھانہ جھون آیا تو جامع مجد میں وعظ کہا کرتا تھا جس میں اکثر رسوم کارد ہوتا تھا جھے معلوم ہوا کہ لوگوں کونا گوار ہوتا ہے میں نے ایک وعظ میں کہد دیا کہ میری تو مصلحت سے ہے کہ تو اب تو ماتا ہے لیکن اگر جھے تو اب بی مقصود ہو گا اور طرح سے مل سکتا ہے مثلاً نوافل و ذکر شغل سے ۔ باتی زیادہ مصلحت تمہاری بی اصلاح کی ہے ۔ سو جب تم بی اپنا نفع نہیں چا ہے تو مجھ کو کیا ضرورت پڑی ہے ۔ اب تم لوگ خوش ہوجاؤ کہ آج سے وعظ بالکل بند ۔ بیہ تن کر بھر تو سب لوگ عاجزی کرنے گئے کہ خطا کس کی اور سرزا بھگتیں سب میں نے کہا جے وعظ کہ لوگ خوش ہوگے بھر تو خوب دل کھول کہ وعظ کہا ۔ حدیث محبد میں وعظ نہ کہوں گا ۔ اس پر لوگ خوش ہوگئے بھر تو خوب دل کھول کر وعظ کہا ۔ حدیث شریف میں ہے۔ در حم اللہ عمر ماتو ک المحق لہ من صدیق یعنی تن گوئی نے عمر کا کوئی دوست تیس جولوگ اس قدرشا کی

ہیں جی جاہتاہے کرتن پھیل جاوے۔ تن غالب ہوخواہ کی کے ذریعہ سے ہو۔ اپنے گھر کا کام توہے نہیں کہ ہم سے نہ ہوسکے تو دوسرانہ کرے ایک عورت روٹی ٹیڑھی پیکار ہی ہے اگر کوئی کے کہ تو خراب پیکاتی ہے تو دہ پیکاؤے اچھا ہوا کہ وہ چو لیے کی آگ سے بجی۔

ف اس الفوظ سے حصرت کی حق گوئی اشاعت دین کی محبت طبیعت کی آزادی ظاہر ہے۔

تعليم تواضع واصلاح اخلاق

فرمایا کہ جس میں رائی برابر بھی کبر ہوتا ہے اس سے مجھے بہت انقباض ہوتا ہے۔سلف مين ذكروشغل كازياده ابتتمام نهقفاا فعال وعادات واخلاق كازياره ابتتمام تقاليه ذكر فتغل كاغلبه تو خلف میں ہوا کیونکہ وظیفوں میں حظ اور لذت ہے جنانچہ اگر حظ نہیں آتا تو شکا بیٹیں کرتے ہیں اور مجاہدات میں کلفت ہے چنانچہ ایک قصد یاد آیا کہ حضرت حافظ ضامن صاحب کے ایک خلیفہ تھے ان کے بہاں ایک مرتبہ چوری ہوگئ ان صاحب کا رئیسانہ مزاج تھا مگر تھے اہل سنت ان محسامنے سی نے ایک جولا مدکا نام لے دیاوہ نمازی تھا مگر کم وقعت تھا۔ان صاحب نے ان کو بلایا وہ ڈر گیا اور یا تنیں در نافت کرتے وفت خوف کی وجہ سے اس کے کلام میں لغزش ہوئی۔اس کی دجہ ہے اس پر پچھ شبہ ہوا اور ان صاحب نے اس کو مارا۔ وہ مولانا گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا حال بیان کیا۔مولانا کو بہت نا گوار ہوا۔بس مولانا نے ان صاحب کور قعد کھھا کہ اگر خدا تعالیٰ آپ ہے سوال کریں کہ آپ نے اس غریب کوکس جےت شرعیہ سے مارا تو آپ کے پاس کھ جواب ہے اس جواب کوآپ تیار کرلیں۔اس رفتہ کو س كران صاحب كاسرے ياؤں تك ساٹانكل كيا پس كنگوه بيدل بينچے۔مولانا اس وفت حجرے میں لیٹے تھے۔ باہرایک طالب علم بیٹھے تھان صاحب نے ان طالب علم سے کہا کہ مولا نا کواطلاع کردوکہ ایک نایاک کما آیا ہے اگر منہ دکھانے کے قابل ہوتو منہ دکھاوے ورنہ سى كنوي بين ووب مرعة كديه عالم ياك وحالب علم في اطلاع كي مولانافي بلا لیا۔ان صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو تباہ ہو گیا۔مولانا نے فرمایا کیوں قصہ پھیلایا ہے۔ گناہ ہو گیا تو بہ کرلو بہی علاج ہے۔ (ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بعض دفعه ایک تی وہرے تنخ کے سامنے مبتدی ہوجاتا ہے) کھروہ صاحب دالیں آئے اور مجمع جمع کر کے جولا ہم کو بلایا

اور کہا جتنا ہیں نے مارا بھا اتنا ہی مجھ کو مارے۔ اس نے کہا مجھ سے ایسا نہ ہوگا۔ ان صاحب نے کہا کہ تو جب تک مجھے نہ مار لے گا جب تک مجھے نہ چھوڑوں گا۔ پھرلوگوں نے کہا کہ صاحب بھلا اس کی مجال ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایسا کر سکے اگر اس پر مجبور کریں گے توبیاس پر دوسراظلم ہوگا تب ان صاحب نے اسے چھوڑا۔ پھروہ صاحب جب تک زندہ رہاس کی فدمت کرتے رہے۔ ف۔ اس سے حضرت والاکی شان تزبیت معلوم ہوتی ہے کہ مقصوداس نے تعلیم توضع واصلاح اخلاق ہے۔

#### تواضغ وافتقا روعبديت

فرمایا کہ دوکام ہیں ایک جھوٹا دوسرا ہڑا جھوٹا تو تعلیم اضلاق ہے اور ہڑا نسبت باطنی کی سخصیل ہے۔ سو ہڑوں نے ہڑا کام لیا ہے اور میں چونکہ جھوٹا ہوں اس لئے میں نے چھوٹا کام ایپ ذمہ لیا ہے جسے کہ میا نجی ادل بچوں کو قاعدہ بغدادی ہڑھاتے ہیں چر جب وہ ہڑھنے لگتے ہیں تو ہڑے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں۔ گر ہڑے ہڑے مالموں کا کام بغیر میا نجی کے بہت ہیں چل سکتا۔ اگر میا نجی قاعدہ نہ ہڑھاویں تو اس طالب علم میں ہڑے مدرسہ جا کر ہڑھنے کی تا بیس جو سکتی ۔ ف اس سے حضرت والا کا تو اس علام او عبد برت اظہر من انفسس ہے۔ قاملیت نہیں ہوسکتی ۔ ف اس سے حضرت والا کا تو اس ع

عرفیات ورسوم سے آزادی۔سلامت قہم

فرمایا کہ بھائی منٹی اکبر علی صاحب ما شاءاللہ بہت خوش فہم ہے۔ان کی ایک لڑکی کی شادی
میں میں شریک نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر والوں نے مجمع کا اہتمام کیا تھا۔انہوں نے پھر مجھے
کہا بھی ہم جمع نہ کریں میں نے کہا کہ اس میں تبہاری اہانت ہوگی اوران لوگوں کی ول شکنی ہے
کہونکہ پہلنے ان کومہمان بنایا گیا ہے۔انہوں نے غایت خوش فہمی سے میری عدم شرکت منظور کرلی
اور کہا کہتم صاحب منصب ہوتمہارے متعلق دین کا کام ہے میں دین میں خلل والنانہیں جا ہتا۔
اور کہا کہتم صاحب منصب ہوتمہارے متعلق دین کا کام ہے میں دین میں خلل والنانہیں جا ہتا۔

شان تربيت فراست صحيحهٔ خلوص في اشاعة الدين

ایک صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے جو دھوتی باندھے ہوئے تھے ان

ے حضرت نے دریافت فر مایا کہ کس غرض ہے آ نا ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف طفۃ یا ہوں حضرت نے فر مایا کہ بھی کہنا ہے تو کہو۔ انہوں نے کہا کہ جھے بھی کہنا ہیں ہے۔
پھر بعد ظہر جاضر ہو کر کہا کہ میں بھی کہنا چا ہتا ہوں۔ اس پر حضرت والا نے فر مایا کہ اس وقت میں نے صاف کہ دیا تھا کہ بھی اور کہنا ہے۔ تین مرتبہ پوچھا ہر دفعہ بی کہا کہ بھی ٹیس کہنا ہے۔ میری بہت اور جان پچپان نہ ہووہ آئی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور جان پچپان نہ ہووہ آئی دور ہے حض محت اور عشق میں ہما گا ہوا یہاں آ وے اور اس محق کے ساتھ ایسا بُر ابرتا و کرے۔ ان صاحب نے کہا کہ میں گاؤں کا آ دی ہوں فر مایا کہ بیہ خوب سکھا ہے کہ ہم گاؤں کا آ دی ہوں فر مایا کہ بیہ خوب سکھا ہے کہ ہم گاؤں کے ہیں۔ کھر مایا کہ بیٹ خوب سکھا ہے کہ ہم گاؤں کے ہیں۔ کھر مالی کہ بیٹ کرنا کہ میں اس وجہ سے یہ بیروائی کی عالی ہے جہری میں جا کر سارے کھنو اور ولی کے بین جائے ہیں۔ پھر حضرت نے آئیک خاوم کے ذریعہ سے دریافت کرایا کہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے نذر پیش کرنے کو کہا۔ فر مایا کہ بیطر ایفتہ نذر پیش کرنے کا نہیں ہے پھر انہوں نے کہا مجھے پھر آ نے کی اجازت دی تاہوں۔ کہا کہ میا کہ اجازت دی تاہوں۔

۱- اپن دین حالت ورست کرواوریہ جودھوتی با ندھے ہوئے ہواس کوآگ لگا دُ۔
۲- جب تک پانچ یا چھاہ تک خط میرے پاس نہ جھے لوٹب تک میرے پاس نہ آ دُ۔
۳- نڈردینے کا بھی ارادہ نہ کرتا اگر اس ارادے ہے آ دُے گو جھ کو کلفت ہوگ اس پروہ صاحب مضافی کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کداییا برا شوق تھا اور فقط دینا ہی مقصود تھا تو منی آرڈ رکر کے بھیج و بیت ان صاحب نے چلتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ غلام سے خطا ہوئی فرمایا کہ غلام آئی گتا خی کر ہی نہیں سکتا تم غلام نہیں ہو بلکہ بڑے آزاد آدی ہوجو خطا ہوئی فرمایا کہ غلام آئی گتا خی کر ہی نہیں سکتا تم غلام نہیں ہو بلکہ بڑے آزاد آدی ہوجو آکر ایک تعلیف دی۔ یہ اور پھر پکھ دیدیتے ہیں کہ ذرااس کا دل شعندا ہو جاوے۔ ای طرح اول آپ نے نے تکلیف دی پھر نئر رانہ ہے اس کا قدارک کرنا چاہا۔ ان لوگوں کو پیرز ادوں نے بیگا ڈائے تھوڑی ہی خطا ان کی نڈرانہ ہے اس کا قدارک کرنا چاہا۔ ان لوگوں کو پیرز ادوں نے بیگا ڈائے تھوڑی ہی خطا ان کی بھی ہے کہ حکام دینوی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں کرتے گوہم اس قائل نہیں لیکن وہ

محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس پران سے شکایت کی جانی ہے۔

تکفته دارد کے بات کار دلیکن چو تفقی دلیکش بیار رسول الله صلی الله علیه وسلم کو کفار کس قدرستانے بیچے مگر حضور صلی الله علیه وسلم کو کبھی ناگوار نہیں ہوااور مسلمانوں کی ذراذرای بات پرناگواری ہوتی تھی ایک ذراسا مسکلہ لفظ ابل کا دریافت کیا گیااس بر حضور صلی الله علیه وسلم کا چبرہ مبارک سرخ ہوگیا تھا۔ف۔اس سے مجھی حضرت والا کی شان تربیت اور فراست صبحتہ اوراشاعت دین میں خلوص تابت ہے۔

دفت فهم معنی رسی

فرمایا که حضرت قطب الدین بختیار کاگئی قبر یکی ہے میں نے اس کا سبب یو جھا لوگوں نے کہا کہ بیت شریعت بہت تھے۔ اس وجہ سے ان کی قبر یکی ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت شمس الدین ترک بانی بی کے مزار پر ساع نہیں ہوتا اور فطب صاحب کی قبر پر عورت نہیں جانے پاتی لیکن سبب اس کا احکام کی وقعت نہیں ورنہ سب جگہ ہوتا بلکہ خاص ان بزرگ کی تعظیم ہے بس بیر حالت اعتقاد کی رہ گئی ہے کہ شریعت کی بات کو براہ راست نہیں بزرگ کی تعظیم ہے بس بیر حالت اعتقاد کی رہ گئی ہے کہ شریعت کی بات کو براہ راست نہیں مانے اور جب سی بررگ سے اس کا تعلق ہوتب قابل عمل بچھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانے کی وقعت نہیں ۔ ف اس سے حضرت وال کی دفت نہم اور معنی ری ظاہر ہوئی ۔

بے تکلفیٰ سادگیٰ شان تربیت

فرمایا کہ ایک مرتبہ گلاوشی جاتے ہوئے ہاپوڑا اڑا وہاں کے سب انسپٹر صاحب کو ایک سپاہی نے اطلاع کر دی انہوں نے اپنے مکان پر تشہرایا اور شبیر علی کو بیائج رو پید دینے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں بے اجازت نہیں لے سکتا اس پر انہوں نے کہا مجھے اجازت دے دے دیجے۔ میں نے کہا کہ آ ب ان کے باپ کو دیتے جی یا ان کو اگر آب ان کو دیتے جی تو اوال کے ام نہیں آ سکتا کہ ان کا نان ونفقہ ان کے والد کے ذمہ ہے ہیں اب یہ دینا ان کے والد کو جو اوے گا کہ پانچ رو پید خرج کے جا جا ہی جا ویا دینا ان کے والد کو ہوائن کا ناخ پانچ رو پید خرج کے جا ویں دینا ان کے والد کو ہو جا ویں جو مقدود ہے گئے میں اب کے خاص ان کے کام تو نہ آیا اور اگر ان کے والد کو دینا ہے تو ان کو تو خربھی نہیں جو مقدود ہے

ہریہ کا لیعنی یا جمی تعلقات کا بر هنا وہ حاصل نہ ہوا۔ اور اگر چھکو دینا ہے تو میرے ہوتے ہوئے ہوئے ان کے ہاتھ میں دینا کیا معنی۔ اب آپ بیر کہتے کہ آپ کا مقصود کس کو دینا ہے تب انہوں نے ہے تکلف کہددیا کہ جھے تو آپ کو دینا مقصود ہے۔ تو میں نے کہا میر سے ہاتھ میں دو چنا نچرانہوں نے جھے دیے میں نے سلے اس سے حضرت والا کی نے تکلف سادگی نیزشان تربیت معلوم ہوئی۔

حسن انظام تعليم آداب معاشرت

ایک صاحب نے حضرت والا کی جھتری جہاں سے لی بھی بجائے اس کے دوسری جگہ رکھ دی فرمایا کہ بیجی آ واب میں سے ہے کہ جو چیز جہاں سے لے وہیں رکھے اور صرف دوسرے ہی کی چیز بہیں بلکدا پی بھی جہاں سے لے وہیں رکھے۔ میں نے تواہب مکان میں تمام چیز ہی مقررہ جگہوں پر کھی جہاں سے لے وہیں رکھے۔ میں نے تواہب مکان میں تمام چیز ہیں مقررہ جگہوں پر کھی ہیں۔اس میں پریشانی نہیں۔فرض کر دویا سلائی کا بکس ہے اگر مقررہ جگہ پر رکھا ہوگا تواگر آ دھی رات کو بھی ہاتھ پڑے گا تو فوراً مل جاوے گا۔ (ف) اس سے حضرت والا میں حسن انظام کا طبیعت ثانیہ ہونا معلوم ہوااور تعلیم آ داب معاشرت کی بھی۔

#### حقيقت شاسي

ایک پنشن دار کا خط آیا تھا ایک مولوی صاحب نے پوچھا کہ پنشن کی حقیقت کیا ہے فرمایا کہ پنشن کی حقیقت آسان ہے کہ ریاب مغذور ہو گیا اب کہاں جائے بس میں ہیں ہے۔ ف اس سے حضرت والا کی حقیقت شناسی ٹابت ہے۔

#### رعايت مذاق مخاطب

فرمایا کہ بیس نے جبہ کے متعلق گور کھ پور میں ایک مضمون بیان کیا تھا کہ تشبہ عقلی طور پر بھی ندموم ہے اگر کسی جنٹل مین سے کہا جاوے کہ آپ اپنی بیکم صاحبہ کا لباس بہن کر باہر کری پر بیٹے جا گوارا کریں گے۔ اگر دعویٰ کریں کہ ہم گوارا کریں گے تو ہم ایسے نہا نیں گے ذراعملی طور پر کر کے دکھلا ویں اورا گراییا نہیں کر سکتے تو منشا اس نا گواری کا تحبہ نہیں سے تو اور کیا ہے۔ ف اس سے حضرت والاکی رعایت نداق مخاطب معلوم ہوئی۔

#### حقيقت شناسي

فرمایا کہ بہت عرصہ تک میں میں میں کا کہنل زیادہ برائے ہے اسراف سے لیکن واقعات سے معلوم ہوا کہ معترتیں اسراف میں زیادہ ہیں۔ بخل میں اتن معترتیں ہیں مگر اہل عرف بخل کوزیادہ براسیجھتے ہیں۔ بخیل اکثر نمازی اور و نیجی بہت ہوتا ہے کہ می طرح لوگ اس کے معتقد ہوں۔ ف اس سے حضرت والا کا تجربہ اور حقیقت شناسی ظاہر ہے۔

دفت فهم

فرمایا کرآیت مراید یاایها الذین امنو اافاتداینتم بدین النح سب سے زیادہ رحمت کی آیت مراید یاایها الذین امنو اافاتداینتم بدین النح سب سے زیادہ رحمت کی آیت ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میال کو ایک بیسہ کا ہمارا نقصان گوارا نہم کا ہمرے۔ ہمارے عذا ہوگا وارا فرما کیں گے ف اس سے حضرت اقدس کی دقت فہم طاہر ہے۔ اس سے حضرت اقدس کی دقت فہم طاہر ہے۔ اس سے حضرت اقدس کی دقت فہم سلم

عزت دين عقل وتجربه ونهم سليم

فرمایا کہ اگر کوئی دین کی حاجت لے کرآئے تب تو سجان اللہ اور جودنیا کی حاجت لے کر آتا ہے دہ نظروں سے گرجا تا ہے۔ پھر فرمایا کہ امیروں کوجس خاص اکرام کی عادت ہوتی ہے اگر ان کا وہ اکرام نہ کیا جاوے تو ان کورنج ہوتا ہے اس لئے ان کے ساتھ معاملہ غربا سے ذرام تناز ہونا مصلحت ہے۔ ف بید ملفوظ حضرت والا کے عظمت دین عقل وتجربہ وہم سلیم پردال ہے۔

## كمأل ادب بزرگان

فرمایا کہ مولا نااحد حسن صاحب امروہی میں متانت بہت تھی بعض کوخودداری کاشبہ و جاتا تھا ایک دفعہ مولا ناکی خدمت میں حاضر ہوا۔ آدھی رات کو استنج کی ضرورت ہوئی۔ اول شب میں دریافت کرنا یا دندر ہا۔ بس خداکی قدرت مولا ناخودا ندر سے تشریف لائے کہ کوئی حاجت ہے میں نے کہا جی ہاں بڑے استنج کی حاجت ہے۔ مولا نانے نرمایا کہ اس وقت دونوں کو تکلیف نہ ہوگی اندر زنانہ مکان میں چلو اور خود استنج کے ڈھیلے اور بانی رکھ آئے میں نے کہا رہ تو آ بزم زم ہے اب استنجاکا ہے سے کروں۔ اللہ اکبر کیا اخلاق ہیں۔ ف۔ اس سے حضرت دالا کا کمال اوب بزرگوں کا معلوم ہوا۔ حقائق شناسي عقل زرين فهم سليم

فرمایا کہ مجب و تعلق مع اللہ حدا کا خوف حدا کا شوق دنیا ہے ہے۔ بالہ ہم مقصود ہمی ہو باقی کھانا کمانا دنیا ہے جو کہ غیر مقصود ہے۔ بال بعض اوقات معین دین ہواور بالعرض مقصود ہمی ہو جاتی ہے گا ہے گیا ہے گا مکلف نہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بلااکتساب باتا ہوتا ہے گئے بلااکتساب باتا ہے با پہاڑ ول وغیرہ میں بعض ہر رگ رہ ہے ہیں انہوں نے وہاں کے پھل وغیرہ کھا کر ہی گر رکی ہونے ہے تو ایسے تھی کو ضرورت نہیں کمانے کی جس سے معلوم ہوا کہ دنیا جھنی خارم دین ہے اور خادم ہونے کے دوجہ میں مرتبہ تابعیت میں بیڑ جاتا ہے اور جواب میں معلوم ہو کہ وس روپیہ میں خالا گار گیا گانا ہاں بیوں کے لئے فی نفسہ وین نہیں ہوا کہ وس وی گھا نے کے دین ہیں۔ البتہ دین کے موافق بال بیوں کی خدمت کرتا ہے تو تو آب ماتا خالص تو نام ہے تعلق میں اللہ کی تھا کئی شاہد دین کے موافق بال بیوں کی خدمت کرتا ہے تو تو آب ماتا خالص تو نام ہے تعلق میں الدکا۔ البتہ دین کے موافق بال بیوں کی خدمت کرتا ہے تو تو آب ماتا ہے۔ فی حضرت والا کی تھا کئی شنا ہی اور عمل ذرین فیم سلیم پر بدرجہ کمال دال ہے۔

# حق شناسی عداوت نفس و تحکمت

فرمایا که شیطان کے بال شہوت وغضب وغیرہ جداگا نہ آلات نہیں ہیں وہ انسان ہی کے ان آلات سے کام لیتنا ہے۔ اس واسطے سالکین کوتعلیم کی جاتی ہے کہ اپنے کوکسی وقت فارغ مت مجھو پھر فرمایا کہ اپنے سے بھا گنا بہت مشکل ہے۔ جس شخص کی ہستی ہی اس کی دخمن ہوا ہے جین کہاں اور ہستی کامٹانا ہے ہے فنا کر دے (اپنے صفات رذیلہ کو اور اپنے وجود کو کا لعدم کر دے موتو اقبل ان شوتو اکا مصداق بنا دے۔ جامع) ف اس ملفوظ سے بھی حضرت والا کی حقالی شناسی وحکمت ومعرفت اور عداوت نفس اظہر من اشتس ہے۔

تجربه وعقل فهم سليم

ایک صاحب جو تفانہ بھول مستقل طور برمع بی بی سے قیام کرنا جا ہے ستھ حاضر خدمت والا ہوئے فرمایا کد دو محصول کا معاملہ ہے ( یعنی ان صاحب کا اور ان کی بیوی کا اس کا مدار ہے تجربہ پر اور تجربہ دونوں کے رہنے سے ہوسکتا ہے سو عارضی طور پر چندروزیہاں رہیں اس وفت اندازہ ہوجاوے گا اور بدوں اس تجربہ کے اگریہ تعلقات قطع کر کے آویں اور بی بی ان کی خبرلیں لڑائی بھڑائی ہوتو اس سے کیا فائدہ اول چندے رہ کر تجربہ کرلینا چاہئے۔ف اس سے بھی حضرت والا کا تجربہ وعقل ونہم سلیم نابت ہے۔

حقیقت شناسی انصاف دوق سلیم

فرمایا کہ تن تعالی باطن اتناہے کہ خواہ مررہ و مگر ظاہر نہ ہودے اور طاہر اتناہے کہ خواہ مررہ و مگر پوشیدہ نہ ہو۔ ہو۔ آنکھوں سے بالکل پوشیدہ اورول کے سامنے طاہر (ف) بیلفوظ بھی حقیقت شناس پر وال ہے۔

احتياط وتقوي وتوكل

فرمایا کہ ایک بارعلی گڑھ اور ایک بار ہریلی میں مجھے خناق کی بیاری ہوگئی تھی شفا خانہ سے دوامنگائی اگر چہ ڈاکٹر نے اطمینان دلایا تھا گر پھر بھی اس کے استعال کے زمانہ میں ایک ایسا گندہ خواب دیکھا کہ عمر بھر بھی ندویکھا تھا بس پھر میں نے وہ دوا پھینک دی لوگوں نے کہا ایسا گندہ خواب دیکھا کہ جمر بھر تھے شفا دینے والا اللہ تعالی ہے۔ پھر ایک دوست نے کہا واہ جی حقیق شفا دینے والا اللہ تعالی ہے۔ پھر ایک دوست نے ایک جڑی ڈاک کے ذریعہ ہے بھیجے دی اس کا دھواں لینے سے مرض جاتا رہا پھر فرمایا کہ خمر سے کوئی انتقاع جائز نہیں ۔ اس کی طرف دل خوش کرنے کے لئے دیکھنا بھی نا جائز ہے۔ فقیبا نے کوئی انتقاع جائز نہیں ۔ اس کی طرف دل خوش کرنے کے لئے دیکھنا بھی نا جائز ہے۔ فقیبا نے کہا کہ سے دفتہا کے دیکھا ہے۔ فساس سے حضرت اقدی کی احتیاط وتقوئی اور تو کل اظہر من اشتمس ہے۔

حقیقت شناسی انصاف بذوق ملیم

قرمایا کہ اگر کوئی صاحب ذوق ہوتو سمجھ سکتا ہے کہ ایساشخص جو تکلف کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے محبت کا دعویٰ کرے محبت اوالنہیں ہے۔ محبت تو ایسی چیز ہے کہ اِن دعووں کو بھی چھونک دیتی ہے۔ محبت تو ایسی چیز ہے کہ اِن دعووں کو بھی چھونک دیتی ہے۔ فیل ہے۔ فیل ہے۔ معبرت اقدی کے صاحب ذوق اور حقیقت شناسی ہونے کی بین ولیل ہے۔

قلت تعلق مع الغير

ایک مولوی صاحب کی بیتی کا انقال ہو گیا تھا ان کا محط آیا جس میں بچھ غلو کے ساتھ رئج کا اظہار تھا فر مایا کہا تناتعلق بڑھا نا بھی نہ جا ہئے۔عداب ہے زیا دہ محبت۔ ف: -اس سے حضرت والا کا قلت تعلق مع الغیر ظاہر ہے۔ فراست و حکمت و معنی رسی

فرمایا کہ ایک مقام پرایک مدرسہ کے جلسیں اوگوں نے جھے بلایا اوران اوگوں کے ایک پیر نے جاتال ان کو بھی بلایا وہ پیرایک مولوی کو پکڑ کر لائے تھا کہ اگران پیرصاحب کے کی مصلحت کے خلاف کچھ بیان کروں تو وہ مولوی صاحب مناظرہ کریں۔ بیس نے وعظ میں ظاہراً تو ایسے لوگوں کی کوئی ندمت نہیں کی مگر کلیات ایسے بیان کئے کہ جن میں علماء کی فضیلت اور غیر علماء کی افضیلت اور غیر علماء کی افتداء ندکر نے کی تحقیق تھی اس کے بعد میں نے بیان کئے کہ جن میں علماء کی فضیلت اور غیر علماء کی افتداء ندکر نے کے تو زیادہ جائے کی ضرورت نہیں خاندانی سلسلہ والوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے گووہ قابل افتدار کے نہ ہوں کیونکہ بعید کی کمال نہ ہونے کے قابل رحم ہیں۔ ان کی روزی کیوں بند کی افتدار کے نہ ہوں کیونکہ بید بھی ندو۔ وہ پیر بعد وعظ کے میرے ہاتھ چومے تھے حالاً تکہ میں علماء سے بوچھو ان کوا کی بید بھی ندو۔ وہ پیر بعد وعظ کے میرے ہاتھ چومے تھے حالاً تکہ میں نے ان کی جڑئی کاٹ دی کہ جب ان سے لوگ بوچھیں گئیں تو دیں گے کیوں۔
نے ان کی جڑئی کاٹ دی کہ جب ان سے لوگ بوچھیں گئیں تو دیں گے کیوں۔

تحقيرونيا \_شان تربيت

فرمایا کہ واقعی انظام کے پہلو کی نظر سے دنیا کی طرف توجہ کرنا ہے تھی دنیا ہے۔ دنیا کو آئے اس کے انظام کی فکر بھی نہ کرے الا بوجوب شرع ۔ چنانچہا گرکوئی ہمارے نام سے تھی رے جمع کرے تو ہم اس کا بجھا انظام نہ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک شخص نے چھے ہزار دو ہے بھیجے۔ حضرت کو پہلے سے اطلاع تھی فلال شریف شخص کو بچھ پریشانی ہے حضرت نے فوراً ان کو بلا کر یکم شست سب رو ہے دے دیے مصرت کا جب انتقال ہواتو بچھ بھی نہ تھا۔ پھر فرمایا کہ حضرت اس کا بھی اہتمام رکھتے تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہواتو بچھ بھی نہ تھا۔ پھر فرمایا کہ حضرت اس کا بھی اہتمام رکھتے تھے۔ دھنرت کا جس موال کی تحقیرونیا کی اور شان تربیت ٹابت ہوئی۔ ان حضرت والا کی تحقیرونیا کی اور شان تربیت ٹابت ہوئی۔

حقيقت شناسي علم وحكمت وشان تربيت

ایک صاحب انگریزی خوال تشریف لاے انہوں نے بے موقع سوالات کے اس پرفرمایا

کداگریزی پڑھنے ہیں جو بری صحب رہتی ہے اس سے آزادی اورخودرائی پیدا ہوجاتی ہے معلوم ہوا کہ وہ سائل کتابیں بھی دیکھا کرتے ہیں فرمایا کہ کتابوں کے مطالعہ ہے حقیقت دین کی نہیں ہوتی ۔ پھران سے کہا کہ جس حقیقت ہے آپ آئے ہیں اس طریقہ کے مناسب سے ہے کہ سوالات نہ کرنے چاہئیں۔ صرف بہاں کی با تیس عنی چاہئیں۔ ابھی آپ کا دین ضابطہ کا ہے معلوم ہوتا کہ ہاں دین پھر جب سے صاحب چلے گئے تو فرمایا کداگر وہ ایک ہفتہ رہتے تو بھی معلوم ہوتا کہ ہاں دین پھے چر ہے۔ اب تو لوگ اصلاح ظاہری اعمال کو دین کہ ہیں اس پر ایک مولوی صاحب صاضر مجلس نے کہا کہ صورت دین کی ہوتی ہے حقیقت دین کو جھے ہوئے مہیں ہوتے اس پرفرمایا کہ جی ہاں شیفتگی دین کے ساتھ بدوں صحبت کے ہیں ہوتی۔ بعض عوام الناس کوصورت کی خرنہیں ہوتی لیکن ان میں جو ظاہر ہوتا ہے پھرفر مایا کہ بیہ بڑی دولت ہے کہ رک وریشہ میں دین گئی ہوتی ہوتا ہے کہ ربطور تفریع الناس کوصورت کی خرنہیں ہوتی لیکن ان میں جو خوال ہر ہوتا ہے پھرفر مایا کہ بیہ بڑی دولت ہے کہ رک وریشہ میں دین گئی میں جو جو آپ ہوتا ہے کہ ربطور تفریع جیسا قدیم رک دین گئی جہاں کوئی قوی الائر صحبت میں ہوجا وے۔ میں ہوتا ہے اکثر نوسلم میں نہیں ہوتا ای طرح دین کافہم جیسا قدیم الاسلام میں ہوتا ہے اکثر نوسلم میں نہیں ہوتا گئی وی الائر صحبت میں ہوجا وے۔ الاسلام میں ہوتا ہے اکثر نوسلم میں نہیں ہوتا گئی وی الائر صحبت میں ہوجا وے۔ الاسلام میں ہوتا ہے اکر نوسلم میں نہیں ہوتا گئی ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہی کا کر میں ہوجا وے۔ الاسلام میں ہوتا ہے اکر نوسلم میں نہیں ہوتا گئی ہوتا ہے اکہ دولات میں ہوتا ہے اکر نوسلم میں ہوتا ہو دیں گئی ہوتا ہے اس میں ہوتا ہی کر نوسلم میں ہوتا ہوتا ہی کہ دولات کے الاسلام میں ہوتا ہے اکر نوسلم میں ہوتا ہیں ہوتا ہی کر دیاتات کی ہوتا ہوتا ہیں ہوتا ہی کر نوسلم میں ہوتا ہی کر نوسلم میں ہوتا ہوتا ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہی کر دیاتات کی ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہی کر نوسلم میں ہوتا ہی کر نوسلم میں ہوتا ہی کر دولت ہے کہ دولی ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہی کر دولی ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہی کر دولی ہوتا ہیں ہوتا ہی کر دولی ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہوتا ہیں ہوتا ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہوتا ہ

ف: اس سے حضرت والا کی حقیقت شناس علم وحکمت وشان تربیت ثابت ہے۔ احتیاط و تقوی کی و تو کل

فرمایا کہ میں بچپن سے جانتا تھا کہ زمینداری کے ساتھ و بنداری جمع نہیں ہوسکتی میں نے بچپن میں ایک برچہ پر کھی دیا تھا کہ اگر بھی زمین کا مالک جوں گاتوا بنی ملک میں ندر کھوں گا چنا نچہاں پڑمل کیا۔ اگر میں خووز مین رکھتا تواگر کسی گنجائش کی صورت میں جواز کا فتو کی و بتا تولوگ یہی کہتے کہ مطلب کے فتوے ہیں جب جا ہا جا مز کہد یا۔

ف : حضرت والا كا تقوي اورا حتياط وتو كل بدرجه كمال ظاهر ہے۔

## نظر برحقيقت

ایک صاحب نے اپ لڑے کے نکاح کے متعلق حضرت والا سے مشورہ لیا (وہ لڑکا پڑھنے میں معروف تھا ان صاحب نے یہ بھی عرض کیا کہ اب موقع اچھا ہے۔ اس پر فرمایا کہ

ہارا نہ ہب ہے کہ اکر جولا ہی مل جاد ہے تو وہی ہی مردکوتو ایک عورت جاہئے اس وقت اس کا پڑھنا کیوں بریاد کیا۔ جن برزگوں پر ہم کو ناز ہے اکثر ان کے گھروں میں کنیزی تھیں کوئی فارس نے آئی ہوئی تھی کوئی جیش کی تھی۔ چنا نچہ جب یہاں مسلمان آئے تو کیا سب عورتیں ان کے ساتھ آئی تھیں۔ ف: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت والا کی نظر ہمیشہ حقیقت پر دہتی ہے۔ حقیق من شناسی

خواجہ صاحب کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ تعنی وہ ہے جو قواعد موسیقی کے موافق قصد آہو کا تعنی کومنع کیا گیا۔ قرآن مجیداجھی آوازے پڑھنا گانانہیں ہے۔

ف: ١٠ - اس ميمي حقيقت شناسي ظاهر --

ا پنایارکسی برندو النا

وبلی کے جلہ میں جانے کے لئے یا حفزات تیار تھے فرمایا کہ سب لوگ مولانا (حفزت وائی) ہی کے ذمہ جابزیں گے اس کا اچھا طریقہ بیہ کہ کھانا یہاں سے تیار کرا کر لے چلیں اور وہاں بھنے کرمولانا سے اجازت لیں ف اس سے بھی ایذاء سلم سے خت حذر ثابت ہوا۔ وقت فہم: فرمایا کہ شریعت پر پوراعمل نہ کر کئے کی وجہ بیہ ہے کہ اس کے احکام آسان زیادہ بیں۔ اس لئے ان بڑمل دشوار ہے۔ اس سے بھی حضرت والا کی دفت فہم وحقیقت شنای ظاہر ہے۔ سہولت لیسندی

فرمایا کہ جب میں کسی سے کام لیتا ہوں تو جھے اس کا خیال رہتا ہے کہ کام آئے والے کوآ سانی ہو۔ سہولت پیندی ظاہر ہوئی۔

### اجسان نه لینا ٔ رعایت مخاطب

ایک شخص کچھ پھوٹیں اور لیمواور آم ہدیدلایا حضرت والانے فرمایا تم غریب آدمی ہو اور ہمیشہ پچھ نہ پچھ لے آتے ہو بڑا حجاب ہوتا ہے اس کواپنے بال بچوں میں خرج کرتے یا یوں کروکہ قیمت لے لیا کرو مجھے بیرفائدہ ہوگا کہ بلاتلاش کے عمدہ چیزل جایا کرے گی۔ ف: -اس سے ثابت ہے کہ حضرت والائمی کا احسان اپنے سرنہیں کیما چاہتے نیز اس میں رعایت مخاطب بھی کس قدر دلجو ظ ہے۔

## تواضع خشيت ازايذاد يكروشان تربيت

ایک روز آ دھی رات کے بعد ایک مریض کو تکیم محرمصطفیٰ صاحب کی ضرورت ہوئی جو مولوی مظہرصاحب کے مکان میں مقیم تھے۔ آدی نے آکر پھاٹک کے باہرے آوازیں دیں کیکن باوجود دہرتک چیخے چلانے کے اندرہے کچھ جواب نہ ملاحتی کہ حضرت والا پھا ٹک ے ذرافصل بربیرونی مکان میں آرام فرما تھے اور مولانا احد حسن صاحب سنبھلی جود بوان خاند میں سوتے تھے بیدار ہوئے مواوی صاحب نے کیواڑ کھولے حضرت والا کو بخت تعجب ہوا کہ بھا تک کے متصل طالب علم سوتا ہے وہ کہاں ہے دیکھا تو وہ طالب علم تہجد میں مصروف ہاور باوجودا سے غل مجنے کے ندانہوں نے نماز مختصر کی نہ طلع کی۔حضرت والا ان پر بہت ناراض ہوئے اور تادیبا مارا بھی اور فرمایا کہاتنے دن یہاں رہ کرتمہیں بیھی نہ معلوم ہوا کہ دین کیا چیز ہے۔ دین کثرت نوافل یا لبی لمبی رکعتوں کا نام نہیں ہے۔ دین اور ہی چیز ہے۔ چر حضرت والا کواس ہے رنج ہوا کہ ایک نماز پڑھنے والے کو مارا گویا نہی عن الصلوٰ ق کی صورت ببيرا ہوگئ \_ بعدنماز فجران طالب علم كو بلا كرفر مايا ميں اس وقت بحالت غصه جو پجهرکہا سناوہ اگر چہتمہارے نفع کے لئے تھا مگر بعد میں مجھ کوندامت ہوئی اللہ کے داسلے معاف کر دو۔ پابدلہ لے اور طالب علم نے حضرت والا کے یاؤں پکڑ لئے اور عرض کیا حضرت نے کیا زیادتی کی میراقصورتھا۔ میں تو گھر باراس کے واسطے چھوڑے پڑا ہوں اگر تادیب و تنبیدند ہوگی تو میرے عیب کیے نکلیں گے۔فرمایا بھائی عاقبت کے واسطے ندرکھو وہاں کے بدلہ کا حمل نہیں عرض کیا حضرت کچھے خیال نہ فر ماویں میں تو اس کواپنا فخر سجھتا ہوں \_ فر مایا کہ یا در کھو کہ دین کثرت نوافل کا نام نہیں ہے۔تم کو ریہ جائے تھا کہ جب پکارنے والے نے پکارا تھا تو سخان الله زورے کہددیتے یا قراءت زورے کرنے لگتے تا کہ اس کومعلوم ہو جاتا کہ دروازه بیں کوئی موجود ہے وہ پریشان نہ ہوتا اور پکارے چلانہ جاتا۔

آس پاس کے نوگ بھی پر بیٹانی سے چے جائے۔ محلّہ بھر جاگ اٹھا کہ خدا جانے کوئی مركيايا كنويں ميں گر گيايا چور آ تھيے يا كا ہے كاغل ہے۔عرض كياميں نے سورہ والفجر شروع كر دى تقى جب تك دەختم ہوئى يەتمام غل جى گيا۔ سبحان الله سداور برژه كر ہوئى آپ كى تو قرات ہوئی اور مریض اور تمام محلّہ کو پریشانی ہوئی۔ جاہتے بیتھا کہ بقدرضرورت قراءت کر کے نماز ختم کردیتے اور نور اور واز ہ کھول دیتے۔ مریض مضطر ہوتا ہے اور اس در کرنے میں اس كا يراب اور مديث يس بهد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جس فعل ہے مسلمان کو ایذا ہووہ دین ہیں ہے ترک دین ہے بعض موقعوں پرنماز قطع کرنا اور توڑ دینا واجب ہے مثلاً تنہارے سامنے کوئی کنویں میں گراجاتا ہواورتم نما زمیں ہوتو واجب ہے کہ نماز تو ڈکراس کو بیجاؤ ورنہ بجائے تواب کے گناہ ہوگا۔اس کے بعد فرمایا آج سے تم دروازہ پر نہسویا کرو۔ میں کسی طالب علم سے خدمت نہیں لیتا ہوں طالب علم اس واسطے نہیں ہیں ان کواپنا ہی کام بہت ہے کسی کی خدمت کریں گے یا پڑھیں گے۔ نیز اس دجہ سے کہ خدمت کرانے سے بچھ پران کا ایک تشم کا دباؤاور لحاظ ہو جائے گا بھراگر تا دیب کی ضرورت ہوگی تو میں نہ کرسکون گا۔ نیز اس خیال سے کہ خدمت کر کے کوئی اینے کو مقرب ندخیال کرے اورلوگ اس کو چی میں ندو الیں اس پر بہت سے مفاسد بنی ہوتے ہیں جیسا کہ ا كثر مشائخ كے يہاں موجود ہے اور ذاكرين كوتو اس قاعدہ كے ساتھ اور زیادہ خاص كر ركھا ہے۔اگرکوئی طالب علم خودکوئی کام میرا کردے تو میں منع بھی نہیں کرتا ہوں لیکن ڈاکرین کو اس ہے بھی روکتا ہوں ایک تو ذکر کا اونب اور دوسرے اس وجہ سے کہ کوئی ان میں سے میرے اوپر کسی بات پر اصرار کی جرائت نہ کرئے لگے نیز کسی کو بیٹنیال نہ ہوجاوے کہ میں مقرب ہو گیااس سے ذکر و تعل میں کی کرنے الکے۔

ف اس عصرت الدس كاتواضع خشيت حفظ ايذاء ديگروشان تربيت صاف ظاهر ب-لا معنى سع حذر

فرمایا کہ بچھ دارا در تحقیق بیندلوگوں سے دلیل بیان کرنا اور شفی کردینا مناسب ہے واجب سے بھی نہیں الا آ تکہ معلم شخواہ ای کی باتا ہو۔ حضرت دالا کے باس ایک سوال آبا کہ اوج بن عن اور حضرت موی علیه السلام اور آپ کا عصا کتنے کیے بتے جواب لکھا کہ جیسا یہ سوال غیر ضروری ہے اس طرح جواب کی بھی ضرورت نہیں۔ کسی سوال لا لیعنی کے جواب میں فرمادیتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ کسی کو کہددیتے ہیں کسی اور عالم سے بو چھاو۔ کسی کا جواب نددیتے ۔ اور اگر جواب کے لئے ٹکٹ بھیجا ہوتو اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ کسی کولکھ دیتے ہیں کہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق منظور نہیں لہذاتضیع وقت بجھ کر سکوت کیا جاتا دیتے ہیں کہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق منظور نہیں لہذاتضیع وقت بجھ کو معلوم نہیں آپ کی قریر کر کے فر بایا اس سے زیادہ مجھ کو معلوم نہیں آپ کی تشفی مجھ سے نہیں ہوگئی۔ ف اس سے صاف ظاہر ہے۔ تشفی مجھ سے نہیں ہوگئی۔ ف اس سے صاف ظاہر ہے۔ تشفی مجھ سے نہیں ہوگئی۔ ف اس سے صاف ظاہر ہے۔

#### مدارات مخاطب

ایک روز اخباری تھے کچھ دیر تک حاضرین مجلس میں ذکر ہوتے رہے ایک صاحب نے غیبت میں اعتراض کیا کہ مشاک کے شان کے خلاف ہے کہ زاکد از کار با تیں سیں۔
مشاک کے یہاں تو سوائے حقائق ومعارف پچھ بھی نہ چاہئے ۔ کسی نے یہ اعتراض حضرت والا کے کان تک پہنچا دیا تو فر مایا بال یہ اعتراض صحیح ہے۔ میں جوالی باتوں میں لوگوں کے ساتھ ہوجا تا ہوں تو اس کی وجہ مدارات مخاطب ہے کوئی میرے پاس آ کر بات کرے اور میں منہ موڑوں تو اس کو صدمہ ہوگا۔ بالخصوص مہمان جو دور سے آتے ہیں ان کی دل شکنی میں منہ موڑوں تو اس کو صدمہ ہوگا۔ بالخصوص مہمان جو دور سے آتے ہیں ان کی دل شکنی میت زیادہ بری معلوم ہوتی ہے۔ زاکد از کار باتوں کی برائی میرے نزدیک ول شکنی ہے مہت الجمتاہے گرکیا کروں اس ضرورت سے مبرکرتا ہوں۔
ہے ور نہ میراول ان باتوں سے بہت الجمتاہے گرکیا کروں اس ضرورت سے مبرکرتا ہوں۔
ف: ۔ اس سے حضرت والا کی مدارات مخاطب ظاہر ہے۔

#### استغناءوا ثيار

فر مایا که ریاست بہاولیورعلم کی قدرواں ہے۔ اکثر علاء جائے آتے رہتے ہیں جھے گواس تقم کا شوق نہیں گرایک مرتبہ مولوی رحیم بخش صاحب مدارالمہام کے اصرار سے جانا پڑا مولوی صاحب الل علم سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ بڑی خاطر سے پیش آئے۔مولوی صاحب نے نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور ہے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور ہے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور ہے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور ہے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور ہے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملایا۔ دیاست کا دستور سے کہ دیاست کا دستور سے دیاست کا دستور سے کا دستور سے کہ دیاست کا دستور سے دیاست کا دستور سے کی دیاست کی دیاست کا دستور سے دیاست کا دستور سے کی دیاست کی دیاست کی دیاست کی دیاست کی دیاست کا دستور سے کی دیاست کی د

ملے تو خلعت اور دعوت ملتی ہے۔ مجھے بھی ڈیڑھ صورو پے خلعت کے اور ایس روپید دعوت کے دیے گئے اور مولوی صاحب نے بجمع عام میں دیے اور نید بھی کہا کہ آئندہ کے لئے انظام کرویا ہے کہ جب آپ تشریف لاویں بیروپیہ بلاگرے گئیں نے بایں خیال کہ واپس کرنے میں ریاست کی تو بین ہوگی وہ روپیہ نے لیا کہا گیا کہ رسید کھی پڑے گئی میں نے میں ریاست کی تو بین ہوگی وہ روپیہ نے لیا کہا گیا کہ رسید کھی لگھ دی۔ بعد ازاں تنہائی کے وقت ایک صاحب کے ہاتھ جو وہاں سپر نشند نٹ کو اسطے اصرار کیا مگر میں نے نہ مانا فرمایا پھر جناب نے ای وقت کیوں نہ واپس کر دیا تھا۔ واسطے اصرار کیا مگر میں نے نہ مانا فرمایا پھر جناب نے ای وقت کیوں نہ واپس کر دیا تھا۔ میں نے کہا اس کوریاست کے لئے باعث تو بین تو جو پھے ہونا تھی ہوچھی ۔ ریاست کی تو بین طرح گوارانہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میری تو بین تو جو پھے ہونا تھی ہوچھی ۔ ریاست کی تو بین تو تو بی کے ہو جو شاندار آدی ہواز الدشان کا نام تو بین تو بین اور میری تو بین کیا ہے تو بین تو اس کی ہوجو شاندار آدی ہواز الدشان کا نام تو بین میں اس کوا ہے واسطے جائز نہیں جمتا۔ ریاست کا نزانہ بیت المال ہے۔ اس میں مساکین کا حق ہو بیاں کوائوں کونغ پہنچا سکتے ہیں۔

ف: \_اس معترت والاكاكمال استغناا ورايتار فيابر ب-

### روباضجها يك شبه كاجواب

قرمایا کہ ایک دفعہ ملکہ وکٹوریہ کواس کی حیات کے زمانہ میں خواب میں دیکھا کہ ایسی گاڑی پرسوارے کہ نہاس میں گھوڑا ہے نہ باگ نظرا تی ہے ہوئی خود بخو دیجاتی ہے۔ (اس وقت تک موٹر کارجاری نہیں ہو کی تھیں) جھے سے ملکہ کی ملاقات ہوئی ادراس نے کہا ہم کواسلام ہی حق معلوم ہوتا ہے۔ صرف ایک شبہ باقی ہے وہ یہ کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم سے منقول ہے کہ آ ب مزاح فرماتے تھے یہ بات عمل اور تہذیب سے بھی بعید ہے چہ جا تیک نبوت سیس نے کہا حضور سالی الشعلی الشعلیہ وسلم کے حالات کو خور ہے پڑھے کہ ہمر بات میں جن تعالیٰ نے آ ب کوایسا کہا حظور مایا تھا کہ کی کو بھی دیا ہے۔ حضور کمالات کے مہابت ورعب بھی ہے۔ حضور کمال عطافر مایا تھا کہ کی کو بھی دیا اور مجملہ دیگر کمالات کے مہابت ورعب بھی ہے۔ حضور

صلی الله علیہ وسلم کی ہیبت الی تھی کہ کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کرسکتا تھا اور نبوت کا فائدہ
اور غرض ہے تعلیم نے اس صورت میں اس کے پورا ہونے کی کیا صورت ہے جب تک کہ لوگوں
کو انس نہ ہو۔ اس انس کو پیدا کرنے کیلئے آپ قصداً اپنی ہیبت گھٹاتے اور بھی بھی مزاح
فرماتے تھے تا کہ لوگ دل کھول کر مافی اضمیر ظاہر کرسکیں اور جو پوچھٹا ہو پوچھٹیں اس جواب
کوملکہ نے بہت پسند کیا اور کہا اب کوئی شبہ اسلام کے متعلق باتی نہیں رہا۔

ف: \_اس ہے حضرت والا کارویاصححہ کے علاوہ دفت نظرواضح ہوا۔

معامله كي صفائي \_ فراست وتواضع \_ ترحم ومراعات مع الخلق

ایک طالب علم کوا جرت پرنقل خطوط کا کام دیا ہوا تھا اس نے بہت غلطیاں کیں ۔ حضرت والانے ان پرتشد دفر مایا۔انہوں نے معذرت کی ۔فر مایا کہ کتاب کا ناس کر انامنظور نہیں کہاں تک میفلطیاں بنائی جاویں۔اورایک رقعہان کولکھا کہ کئی روز سےغلطیاں بہت زیادہ اور فاش ویکھی جاتی ہیں مجھے احساس ہوا ہے کہ میری غاطر سے میرکام کیا جاتا ہے دلچیں سے اور مز دوری سمجھ کرنہیں کیا جاتا اگر میرا خیال ٹھیک ہے تو صاف طاہر کر دو۔ کتاب کے خراب کرنے ہے کیا فائدہ جھے جواب صاف مل جانے میں کلفت نہ ہوگی اور کام خراب ہونے سے کلفت ہے انہوں نے جواب میں لکھا در حقیقت یہی بات ہے جھے کواس کام ہے دلچیں نہیں۔ کسی اور کے سپر دفر مایا جاوے۔ چنانچیا بیا ہی کیا گیا پھر حضرت والا نے فر مایا اوگ جھے کو منشد دکتے ہیں حالا نکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو دس دس برس میرے پاس رہے اور مجسی اف کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ بیغلطیاں وہ ہیں جن کی وجہ تغافل ہے جو آج کل عام طور سے طبائع میں ہے۔ میں کسی ہے بلاا جرت کا منہیں لیتا ہوں حالا نکہ روا جا اور قانو نا ہر طرح مجھے تق ہے کہ کام لوں کیونکہ کوئی مجھ ہے ہیعت ہے کوئی شاگر دے لیکن میں اس کو حرام شرعی سمجھتا ہوں میں اس کو داخل تکبر سمجھتا ہوں جبیما کدرؤسا را بگیروں ہے کام لیا كرت بين كدارے فلائے بازار مين فلانے سے بيكت جانا۔ايا مذاق بكڑا ہے كدلوگ اں کو پچھ بھی نہیں سجھتے ہیں۔وہ را ہگیر ندان کی رعیت ہے نہ کوئی شناسا بمر تبددوئی مگر ابتداء

ے عادت حکومت کی پڑی ہوئی ہے ہر محص سے کام کے لینے کو ابنا تق بھے ہیں۔ اس بق کی حقیقت بیں۔ اس بھے کی حقیقت جب معلوم ہو کہ ان کے اوپر جو حاکم ہے وہ ان کو بکڑ کرکسی نا گوار کام پر بھی دے۔ ہم بہاولیور گئے گری کا موسم تھا پیکھا تھینچنے کے لئے قیدی بلائے گئے۔ جھے بخت نا گوار ہوا اور جا ہا کہ ان کو والیس کر دوں لیکن معا خیال ہوا کہ جیل خانہ سے تو یہاں اچھے رہیں گے خدا جانے وہاں کیا کیا مشقت کی جاتی ہوگی اس واسطے والیس نہ کیا اور جب سب لوگ جلے گئے تو ان سے کہد دیا کہ پیکھا بند کروخالی بیٹھے رہوسو جاؤ کیونکہ برگار لینا جائز نہیں بھی کھا تا آیا تو ان کو بھی دلوا دیا۔ قید یوں کی بیٹ حالت تھی کہ اس قدرخوش تھے کہ وہ کہتا تھا بیل بلایا جاؤں وہ کہتا تھا بیل بلایا جاؤں وہ کہتا تھا بیل بلایا جاؤں وہ کہتا تھا بیل

ف:۔اس ہے حضرت والا کا صفائی معاملہ ترحم ومراعات مع المخلق وفراست وتواضع اظہرمن الشمس ہے۔

حسن معاشرت الميه كے ساتھ عقل كامل احسان سياسى

نقل فرنایا کہ اہل خانہ کا ارادہ قریب ایک سال سے بمقام جھائی میرے بھائی ہمتی مظہر کے بیہاں جانے کا تھااوراب اس کا یہ بھی موقع ہوا کہ شخی مظہر کی والدہ کا انتقال ہو گیا اوران کے گھر میں تنہا ہیں ۔ کوئی بال بچر ہے ہی نہیں جواس سے ذراول بستگی رہتی ۔ میں نے اس ہے بھی منع نہیں کیا کیونکہ ول شخی تھی ۔ اب بالکل تیار تھیں ۔ رات تک بات طے ہو چکی اس ہے تھی اور تمام انظامات ہو گئے تھے۔ اس وقت مج میں نے ایک تقریبی اس سے وہ تمام رائیں بلیٹ کئیں وہ تقریب یہ یہ نے ورکر لینا چا ہے کہ اس سفر میں (ارادہ ان کا ہر بلی کا نبور جھائی کا تھا ہیں اور تقابل وحشت ہوگی اور مضاریہ ہیں یا مضارے مصلحت تو صرف میہ ہے کہ مظہر کے گھر میں تنہا ہیں ذراتقلیل وحشت ہوگی اور مضاریہ ہیں ۔ صعوبات سفر مہمان عورتوں کی دل شکی گواولی درجہ کی ہورو بیدی اضاعت کم از کم سورو بیدی خرج ہے۔ ریل کا کرامیہ جگہ جگہ اتر ناوینالینا کا نبور کے میں ایک دوست کی حالت ناڈک ہاں کے یہاں جس بہانہ سے بھی کہ تھی تھی جا ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک دوست کی حالت ناڈک ہاں کی ۔ دیکھ لوتر جے کس کو ہونی جا ہے۔ انہوں نے کہا جے ۔ تو منفعت تو آئی ہے اور مضرتیں کئی۔ دوست کی حالت ناڈک ہاں کے یہاں جس بہانہ سے بھی ہی کھی تھی جا ہے۔ انہوں نے کہا جے ۔ تو آئی جا ہے۔ انہوں نے کہا

اس تقریر ہے تو ظاہر ہے کہ سفر نہ کرنا چاہیے۔ گرا تے ہے پہلے کی بھی دائے تھی۔ میں نے کہا دائے نہیں بلکہ اجازت کے معنی ہیں کی درجہ ہیں اس کام کام کرنا۔ اور دائے کے معنی ہیں کی درجہ ہیں اس کام کام کرنا۔ کہا خیرا آپ منع تو نہیں کرنا گرعقل کی بات بتا تا ہوں۔ ہر کام ہیں نہیں کرتا گرعقل کی بات بتا تا ہوں۔ ہر کام ہیں آ دی کوسوچ لینا چاہئے کہ نفع زیادہ ہے یا نقصان بجر وایک فائدہ کے اگر کام کیا جاوے تو کوئی کام بھی فائدہ سے فائدہ ہے اگر کام کیا جاوے تو کوئی کام بھی فائدہ ہے فائدہ ہے اگر کام کیا جاوے تو ہیں نے کہا۔ میں نتیجہ ابھی ہے بتائے دیتا ہوں کہ جاؤگی خوثی خوثی اور آؤگی چھتاتی ہوئی۔ کہا آ ب مجھے کوسے ہیں۔ ہیں نے کہا اگر بیکوسنا ہو قبیعت تو دن راست مریضوں کو ہوئی ۔ کہا آ ب مجھے کوسے ہیں۔ ہیں ہیں کے کہا گر شریب اس کو بیتارا آ جاوے گا۔ علاج نہ کرو گے تو موائے گے تو کیا اس کے میمنی ہیں کہ طبیب اس کو بیتارا آ تا یا مرجانا چاہتا ہے۔ مرجاؤگے ۔ تو کیا اس کے میمنی ہیں کہ طبیب اس کو بیتارا آ تا یا مرجانا چاہتا ہے۔ مرجاؤگے ۔ تو کیا اس کے میمنی ہیں کہ طبیب اس کو بیتارا آ تا یا مرجانا چاہتا ہے۔ مرحانا جارا سے حضرت واللی حسن معاشرت الملیہ کے ساتھ یعشل کامل احسان سیا می فین ہیں کے حضرت واللی حسن معاشرت الملیہ کے ساتھ یعشل کامل احسان سیا می فین ہیں کے حضرت واللی کس معاشرت الملیہ کے ساتھ یہ عشل کامل احسان سیا می فین ہیں کے حضرت واللی کسن معاشرت الملیہ کے ساتھ یہ عشل کامل احسان سیا می فین ہیں کے حضرت واللی کے ساتھ یعشل کامل احسان سیا می فین ہیں کے حضرت واللی کسن معاشرت الملیہ کے ساتھ یعشل کامل احسان سیا می

ساف ظاہرہ۔ ماف ظاہرہ۔ تواضع وانکساراور دوسرے کی عدم دشکنی واہاشت کا خیال

فرمایا کہ جھ کونواب صاحب ڈھا کہ نے بلایا اور صرف سفر خرج کے سورو بے بھیجے میں نے تیسرے درجہ میں سفر کیا۔ جب وہاں پہنچا تو صرف چالیس روپیہ خرج ہوئے تھے باتی واپسی کے لئے خرج دیتا چاہا کیونکہ ان کو یقین واپسی کے لئے خرج دیتا چاہا کیونکہ ان کو یقین نہیں آیا کہ کل اتنا ہی خرج ہوا ہے۔ میں نے مفصل حماب لکھ کر دکھلایا اور وجہ کی کی بھی کہ میں نے تیسرے درجہ میں اکثر حصہ سفر کا قطع کیا۔ ٹواب صاحب جیرت میں شجے۔ چھر جب وطن واپس آچکا تو پھر بھی چالیس ہی رو بے خرج ہوئے اور بیس نیج گئے۔ میں نے واپسی کو وطن واپس آچکا تو بھر بھی چالیس ہی رو بے خرج ہوئے اور بیس نیج گئے۔ میں نے واپسی کو نواب صاحب کی اہانت سمجھا اس لئے بعد میں خرج کر کے ان کواطلاع و یدی۔ پھر فرمایا کہ نواب صاحب کی اہانت سمجھا اس لئے بعد میں خرج کر کے ان کواطلاع و یدی۔ پھر فرمایا کہ ایک بار بھی ہے بھائی اکبر علی نے کہا کہ اب تم بڑے آدمی سمجھے جاتے ہو معمولی آدمی نہیں رہے۔ کم سے کم سیکنڈ کلاس میں سفر کیا کرو۔ میں نے کہا کیا کروں میری طبیعت کے خلاف

ہے۔ بیس ریل میں گنوار دن اور بھنگی اور چھاروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ شان کیا چیز ہے۔ دودن کے بعد بھنگی چھار بھی مٹی ہوں گے اور میں بھی۔

ف السيح معزت والاكس فقدرتواضع وأنكسارا فتقار وعبديت اور دوسرے كى عدم اہانت ودشكنى كاخيال ظاہرہے۔

احتياط وتقوي ودوراند ليني عافيت بيني عقل وتجربه

فرمایا کدایک سفر میں میرے ایک خلنے والے جن سے پاس تیسرے درجے کا مکٹ تھا تھوڑی دیر کے لئے اونچے درجہ میں جانبیٹے تو میں نے کہا کہائی دور کا کرایہ جوزا کر ہواہے حساب كركے اداكر دينا۔ برابر ميں أيك عالم بھي بيٹھے تھے بولے اس كا كرابيان كے ذمه واجب نہیں کیونکہ بیال میں عاصب ہیں اور منافع منصوب کے عدم عنمان کی تصریح فقہ میں موجود ہے مثلاً کسی کا گھوڑا کوئی چھین نے اور دن بھر جیڑ ھا پھرے تو اس پر چڑھنے کا کراپیہ واجب ند ہوگا مجھے افسوس ہوا كو تلطع تظريح ہونے نہ ہونے سے بيفتوى بيال ريا كيا۔اس سے بردی بردی گنجائشیں نکالی جائیں گی۔ میں نے ان (عالم) سے کہا کہ جھے کو میا دہے کہ فقہ يس معد للاجارة كوستني كياب مشلا أكرسواري كأ كهور الجرايا اورسواري في توكرابيد يناند مو گاادراگر کراید کا گھوڑا جرایا اور سواری لی تو کراید دینا ہوگا۔ ریل معدل کو اء (لیعنی کرایہ ہی كے لئے بنائى كئى ہے ( پھر فرمايا كه بہت سے مسائل ايسے ہيں كه في نفسہ كوسي موں مرمفھى ہوجائے ہیں مقاسد کی طرف عوام کوان کی اطلاع ہوئی اور ہونتیں کھڑی ہوئیں۔ میں نے بهت وقعه بيان كياب كعلم وين بعض لوكول كومفتر ، وتاب اور قرمايا كه علماء كوند جابي كماسية یا اسیے متعلقین کے لئے تو کما بول میں روایتیں جھانٹ کرا سانی تکال لیں اور دوسرول پر جن سے کہ علق ہیں ہے دین کو تنگ کریں بلکہ علاء کو مناسب ہے کہ اس کے برعش عمل كرين \_ يعنى دوسر \_ \_ كيب بين توجى الامكان فقد الشيخ السيالة من وسي تقلَّى كرين خصوصاً ان كامول مين جن مين دين كايا دنيا كاكوني مفسده مرتب بهوجانے كا انديشه ہو۔ای وجہ سے بدعات مروجہ سے مطلقا الل علم کوروکا جاتا ہے کہ اس میں دوسروں کے گرنے کا اندیشہ ہے گوئی نفسہ ان کو ضرر نہ ہو۔ اور ای جنس سے بیہ ہے کہ بیس خطوط کے بارہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں کوئی بات خلاف ڈاکنبیں کرتا ہوں۔ بہت سوں بیس تو حقوق اللہ بیں اور بہت سوں بیس دنیاوی فتنہ کا اختال ہے مشاؤ تکٹ ذراسا مشکوک ہوجا تا ہے تو بیس نہیں لگا تا ہوں یا بہت سے لفا فے کارڈ ایسے آجاتے ہیں کہ ان پرڈاک خانہ کی مہر نہیں لگی ہوتی ہوتی ہے میراسب سے پہلاکام بیہ کہ ان کو جاک کر دیتا ہوں گو بیں ان کواگر دوبارہ استعمال کروں تو کسی خبوت سے کوئی گرفت نہیں ہوسکتی لیکن اس کی دیائ اجازت نہیں ہے۔ اس میں موائن ہے۔ علی کہ وجائش پر عمل کرنے علی ہوتی ہے ہوتی ہے۔ اس سے حضرت والا کی احتیاط وتقوی ودور اندیش عاقب بین عقل وتج بہتا ہت ہوا۔

تواضع ورفق حسن اخلأق

فرمایا کہ اعظم گڑھ میں میں نے جو تعظیم علاء کی دیکھی وہ کہیں بھی نہیں دیکھی۔اہل علم کو دکھے کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جی کہ جنود بھی۔ میں ایک راستہ ہے گز را درمیان میں سرکاری مدرسہ آیا تو جھے دکھے کرلڑ کے اور مدرس سب کھڑے ہوگئے۔ حتی کہ ہندولڑ کے اور مدرس سب کھڑے ہوگئے۔ حتی کہ ہندولڑ کے اور مدرس سب کھڑے ہوا۔ میں وہاں رکا اوران سب سے ملا لوگوں کا بیرتاؤ دکھے کرگز رتا چلا جانا اچھا نہ معلوم ہوا۔ میں وہاں رکا اوران سب سے ملا لوگوں نے مصافح کئے میں مدرسین سے ایک ایک سے ملاحی کہ ہندووں سب سے ملا لوگوں نے مصافح کئے میں مدرسین سے ایک ایک سے ملاحی کہ ہندووں سب بھی اور مزاج پری وغیرہ کی۔ بردے خوش ہوئے اوران پر بڑا اڑ ہوا۔ جھے تبجب ہوا کہ اس قدر متاثر کیوں ہوئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں کے علاء کا گز را کثر رہتا ہے کیونکہ قدر مرت ہیں گر رہتا ہے کیونکہ ملمان ان کو سلام کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں گر رہ کی کا سلام نہیں لیتے نہ کی سے مسلمان ان کو سلام کرتے ہیں اور کھڑے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھا بچھتے ہیں کہ سیام کرتے ہیں۔ منہ چڑھائے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھا بچھتے ہیں کہ سیام کرتے ہیں۔ منہ چڑھائے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھا بچھتے ہیں کہ سیام کرتے ہیں۔ منہ چڑھائے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھا بچھتے ہیں کہ سیام کرتے ہیں۔ منہ چڑھائے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھا بچھتے ہیں کہ سیام کرتے ہیں۔ منہ چڑھائے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھا بھے ہیں کہ سیام کرتے ہیں۔ منہ چڑھائے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھا بھے تھے ہیں کہ سیام کو کیک کہ سنا کہائے غیر خوب کے کہ معلوں کے وعظ میں بیٹھنا چا ہامولوی صاحب نے ڈانٹ پلائی نکالواس مردودو

ملعون کو میدوجی میرے اس ذرائے نرم برتاؤے اس قدر متاثر ہونے کی کہ آج ان کو بالکل نگ کی بات معلوم ہوئی کہ مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں پہلے توسب بھیڑ ہے ہی دیجھے تھے۔ ف :۔ اس سے مصرت اقدس کی تواضع ورفق وحسن اخلاق صاف ظاہر ہے۔

حقيقت شناسي واستغناء قطبيب قلب مسلم رسم يستنفر

فرمایا جب اعظم گڑھ جاتا ہوا تو وہاں ایک دستورد یکھا کہ لوگ آتے اور بڑے الحاح ے كہتے درادير كے لئے مارے كر تركا تشريف لے جلئے ميں نے كہا بہت اچھا۔ جب ایک شخص کے گھر پہنچا تواس نے بڑی خاطر داری سے بٹھایا اور پان اور دورو پے بیش کئے۔ میں نے کہا یہ کیا کہا یہ حضور کا حق ہے جارے یہاں رواج ہے کہ کسی عالم کو خالی نہیں مچيرتے ميں مجھ كيا كہ تبرك اور يمن توبرائ مام ہے۔ بياب باب ہے باان كاربيان مستقی مولوی صاحبان کی ترکیبیں ہیں کہاہے مطلب کی شمیں بائد صریحی ہیں اور میں نے کہا کیا واہیات ہے بیجی تورسم ہی ہوئی۔رسوم پچھشادی بیاہ کی رسموں کا نام نہیں ہے۔ ہر' الترام مالا ملزم رسم ہے۔ میں ہرگز ندلول گا۔صاحب خاندنے بہت اصرار کیا کہ میری دل شکن ہوگی اور میتو ہدیدہاں کا قبول کرناست ہے میں نے کہا اگر مدیدہ تواس کا دینا وبال بھی مکن تھا جہال تھہرا ہوا ہوں۔ بیصرف رسم اور اپنا کرم دھلا ناہے کہ ہم عالم کوخالی نہیں جانے دیے۔اس میں اور خرابیوں کے علاوہ یہ بھی خرابی ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی مجھے بلانا چاہے تو کیا کرے تو گویا تبرک بھی امیروں ہی کومل سکتا ہے۔اس صورت میں وہ تنرک ہی نہیں ہے جب میں نے وہ رویے پھیرویئے تو متعدداً دی اس جمع میں ہے کھڑ ہے ہوئے اور مسم کھا کرکہا کہ ہم کو غایت درجہ کا اثنیاق تھا کہ ہم بھی آپ کوایے گھرلے چلیں مے مگراس شرم کے مارے حاموش رہے کہ ہمارے پاس دینے کوئیس ہے۔ میں نے ان لوگول سے کہا لیجئے اپنی ہی نظروں ہے ان نامعقول رسموں کی خرابیاں دیکھ لیجئے اور سب غرباء کے گھر گیاان لوگوں کوئس قدرخوشی ہوئی اور اپنا بھی دل خوش ہوا۔

ف: - ال سے حضرت والا کی حقیقت شناسی - رسم سے تنفر استفنا تطبیب قلب مسلم صاف عابت ہے۔

# حقيقت شناسي استغناءعقل وتجربيه

فرمایا کہایک مقام برایک شخص ایک رومال میں باندھ کر دوسور و پیدلائے اور میرے سامنے رکا دیئے۔ میں نے کہا بیکیا ہے۔ کہا کہ آپ کا نذراندا ورسفرخرج میں نے کہا آپ ا ہے پاس سے دیتے ہیں یا چندہ ہے۔ کہا تمام بستی کے چندہ سے اور بیکوئی نئی بات نہیں ہر عالم كالهم اينے اوير حق سجھتے ہيں۔ ہر مخص ہے بقدراستطاعت وصول كرتے ہيں اور پيش كرتے ہيں۔ ميں نے كہا يہ بديہ بيں ہے غصب ہے۔ جو مال بلا رضامندي وصول كيا جاوے وہ مال سخت ہے۔سب نے ل کراصرار کیا کہ قبول کر ایسجے ۔ میں نے کہا ہرگز نہلول گا اس میں بہت سے مفاسد ہیں۔ایک موثی سی بات یہ ہے کہ ہدیہ سے اصل غرض محبت کا بردهنا بدلیل تهاد و تحابولین آپس میں بدید یا کروکدایک دوسرے کے دوست بن جاوک گے اور اس مدید میں ایسے لوگوں کی بھی شرکت ہے کہ انہوں نے جمجھے دیکھا تک بھی نہیں۔ نہ مجھی میرانام سنانو کیا چیز بڑھے گی جس کی اصل ہی نہیں۔کہایہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کے اخوش سے نہیں دیا۔ یہاں سب کوعلماء سے مخبت ہے۔ میں نے کہاا چھااس کا امتحان میہے کہ اس کوجس جس ہے لیا ہے اس کو دالیس سیجئے کہ سب نے جتنا جتنا دیا ہے وہ تم زیادہ کا پچھ خیال نہ کریں اپنااپنا ہدیہ خود لے کرچلیں میں سب سے لیان گاای طرح ان سے ملا قات بھی ہوجادے گی پھر ہدیہ موجب محبت ہوجادے گا۔اس کا ان کے پاس سیجھ جواب نہ تھا۔ وہ رقم لے گئے اور سب کو واپس کی ۔ پھرفتھ کھانے کوایک پبیہ بھی تو کوئی کیکرندآ یا۔ میں نے کہاد مکھ کیجئے یہ چندہ جر کے ساتھ تھا درندا نے دینے والوں میں سے کوئی تو اہا ہدا بدلاتا۔معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بھی ہدیہ بجھ کرنہیں دیا صرف محصل کے دباؤ اور شر ماحضوری ہے اورا دائے رسم کے لئے دیا تھا۔ان ہی باتوں کود کیے کرمیں نے بیمقرر کر لیا ہے کہ جب کوئی مدید پیش کرتا ہے تو اس سے یو چھتا ہوں کہتمہاری ماہوار آمدنی کیا ہے اگراس نے کہا کہ بیں روپیہ ہے تو ایک روپیہ لے لیتا ہوں باقی واپس کر دیتا ہولیتن ایک دن کی آ مدنی ہے زیادہ نہیں لیتنا ہوں آیک شخص کو جب بیمعلوم ہوا تو کہنے لگے کہ اچھا آیک ہی دن کی آمدنی لے لیجئے مجھے زیادہ اصرار نہیں آ ب کا کہنا کردوں گا آج بے لیجئے اور کل یا

پرسوں تو پھرا تنا ہی لا دوں گا۔ میں نے کہانہیں دوبارہ دوسرے مہینہ میں لوں گا۔ ف: اس سے بھی حضرت والا کی حقیقت شناسی استعناء عقل تجربہ اظہر من اشمس ہے۔ شان استعناء خشیبت حق تا سرید این دی

فراایا کہ بھویال کے ایک تحصیلدارصاحب میرے یا س آئے کچیں روپ پیش کئے۔
میں نے کہا یہ بہت ہیں۔ انہوں نے ہر چنداصرار کیا گر میں نے وَں روپ لئے باقی واپس کر
دئے۔ جب تحصیلدارصاحب چلے گئے تو ایک دوس شخص میرے یا سیسٹے تھے ہوتھ صیلدار
صاحب کے ہمراہ آئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ گھرے چلے تو تحصیلدار
صاحب نے اول نذرانہ کے لئے وی روپ نکالے گر پیر کہا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں میری
صاحب نے اول نذرانہ کے لئے وی روپ نکالے گر پیر کہا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں میری
شان کے خلاف ہے اور حضرت کی شان کے بھی۔ کم سے کم پیمیں تو ہوں چنا نچے وہ پیمیں ہی نکا لئے تھے قدرت خدا کہ آپ نے وی شان کے بھی۔ کم سے کم پیمیں تو ہوں چنا نچے وہ بھی می ند
شاہ میں شاید یا نچ ہی لیتا اور میں واپس کرتا گر دی روپ لینے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے ایک روز
پہلے ایندھن قرض خریدا تھا جس کی قیمت وی روپ پہلے گئی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے ایک روز
آئی دی روپ پہلے گئی دوجہ کے تو یہ قرض ادا ہوجائے۔ جس وقت یہ پینیں روپ نے آئے تو میں اس واسط
میں نے دی لے لئے۔ یہ تی تو الی کا احسان ہے کہ جھیجے ہیں اور یہ لیتا نہیں اس واسط
میں نے دی لے گئی تو تو تو تو تو تو تو تو تا کہ بیں گے ہم جھیجے ہیں اور یہ لیتا نہیں اس واسط
میں نے دی لے گئی دی تو تو تو تو تو تو تا کہ بیں گے ہم جھیجے ہیں اور یہ لیتا نہیں اس واسط
میں نے دی لے گئے۔ یہ تی تو تا قالی کا احسان ہے کہ جھیجے ہیں اور یہ لیتا نہیں اس واسط
میں نے دی لے گئے۔ یہ تی تو تا قالی کا احسان ہے کہ جھیجے ہیں اور یہ لیتا نہیں اس واسط

فرمایا کہ کی گڑھ جانا ہوا تو کا لیے والوں نے سائنس کے کمرہ کی بھی سیر کرائی اور بحل کے تقرفات دکھلائے تو قدرت کے کرشے نظرا تے تھے کہ جن تعالی نے کیا کیا چیز پیدا کی بیں اور انسان کوسب برعالب کیا ہے اس کے بعد میں نے وعظ میں اس کے متعلق بیان کیا کہ الل سائنس اس برق کو دیکھ کرچو ہے جھتے ہیں کہ بس آ سانی برق کی بہی حقیقت ہے تو میں میکہتا ہوں کہ اس کے تقرفات کا تو افکار نہیں کے ویکہ مشاہد ہیں۔ شرایعت نے مشاہدات کے میں اور کا کہتا ہوں کہ اس کے تقرفات کا تو افکار نہیں کے ویکہ مشاہد ہیں۔ شرایعت نے مشاہدات کے

ا نکار کا تھم نہیں کیا لیکن اہل سائٹس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بجلی اور آسانی بجلی ایک بھی ہوتی ہے ارضی اور ساوی (قدرتی بجلی ایک بھی ہوتی ہے ارضی اور ساوی (قدرتی اور مصنوعی ) ارضی وہ ہے جو صنائع خاصہ سے بن سکتی ہے جو یہ موجود ہے اور ساوی وہ جو شریعت میں ثابت ہے اور جس کی حقیقت سوط الملک ہے اس کو کا کچ والول نے بہت پیند کیا اس مجمع میں چند ہروفیسراور ماسر بھی تھان کوئو بہت ہی حظ ہوا۔

ف: \_اس \_ حضرت والا كي قوت تطبيق و ذبهن ري معلوم بهو كي \_

تقوي واحتياط موافق طرزسلف

ا کے شخص نے بوچھا کہ ہم بریکی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاوے گی یا نہیں \_ فر مایا ہاں ہم ان کو کا فرنہیں کہتے اگر چہوہ ہمیں کہتے ہیں ۔ ہمارا تو مسلک ہے ہے کہ کسی کو كافركيني بن برى احتياط جائع الركوئي حقيقت مين كافر باورجم في شدكها تو كياحرج موا اورا گرہم نے کا فرکہااور حقیقت حال اس کے خلاف ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ہم تو قادیانیوں کو بھی کافرنہ کہتے تھے اور وہ ہمیں کہتے تھے ہاں اب جبکہ ثابت ہو گیا کہ وہ مرزا صاحب کے رسالت کے قائل ہیں تب ہم نے کفر کا فتو کی دیا ہے کیونکہ بیتو کفر صرح ہے اس کے سواان کی تمام با توں کی تاویل کر لیا کرتے تھے گودہ تاویلیں بعید ہی ہوتی تھیں۔ہم ہریلی والون کواہل ہوا کہتے ہیں اوراہل ہوا کا فرنہیں حضرت والا کا پیطرزعمل سلف کےموافق ہے کہ انہوں نے معتزلہ تک کو کا فر کہنے میں احتیاط کی ہے۔ اگر: چدان کے عقا کد صرت کفر کے ہیں ليكن سلف نے احتياطاً بياصول ركھاہے لانكفر اهل القبلة اوران كے معاملہ كوئ تعالى کے سپر در کھا اور ان کے اقوال کے لئے ایک کلی تاویل کر لی کہ متمسک اینا وہ بھی قر آن و حدیث ہی کو کہتے ہیں گوتمسک میں غلطی کرتے ہیں تو ان کا کفرلز وی ہوا نہ کہ کفرصر تے ایک مر تنبه حصرت والاسے ایک مولوی صاحب نے گفتگو کی کہ ہم بریلی والوں کو کا فرکیوں نہ کہیں۔ فرمایا کہ کافر کہنے کے واسطے وجد کی ضرورت نہ کہ کافر کہنے نہ کے لئے ۔ توجہ آپ بتلایئے کہ كيول كہيں مولوى صاحب نے بہت ى وجوہات بيش كيس اور حضرت والانے سبكى تاويل کی گوبھیدتاویلیں تھیں۔مولوی صاحب نے کہا کہ اگر بچھ وجہ نہ ہوتو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہم

کوکا فرکتے ہیں اور بہ ٹابت ہے کہ مسلمان کوکا فرکتے والا کا فرہے ہیں آ کرہم اپنے آپ کو مسلمان جانے ہیں اور وہ ہم کوکا فرکتے ہیں تو ہم کو بہات ما نئی جاہے کہ نفرلوٹ کران ہی پر بہتا ہے ور ندلازم آتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام میں شک ہے۔ فرمایا غایت ہے عایت تمام دلیلول کا نتیجہ بیہے کہ نفرلزوی ہے نفرصر تح تو نہ ہوایس اگر واقع میں کا فرہوں اور ہم نہ کہیں تو ہم سے کیا قیامت کے دن باز پر ال ہوگی اور اگر ہم کا فرکہیں تو کتنی رکعت کا ثواب ملے گا۔ سوائے اس کے بچے بھی نہیں کہ تنیج وقت ہے اور بھی کام بہت ہیں۔ رہایہ کہ کا فرنہ کہنا بخرض موائے اس کے بچے بھی نہیں کہ تھنے وقت ہے اور بھی کام بہت ہیں۔ رہایہ کہ کا فرنہ کہنا بخرض احتیاط ہے گرسوال نماز کے متعلق ہے اور اس کے لئے شبہ کیفرمسلم (بعنی بیشبہ کہ آیا بیسلم کا فر ہے باہیں) کافی علت ہے عدم جوازا قتد اے کی تو ایقین لایز ول بالشک اس کا جواب ہے۔ ہے باہیں) کافی علت ہے عدم جوازا قتد اے کی تو ایقین لایز ول بالشک اس کا جواب ہے۔ اس سے حضر ہو اوا کا تھو کی واحتیاط موافق طرز ملف ٹابت ہوا۔

# صفائي معامله وشدت تعلق مع الله

حضرت والا اورایک خاص عزیز کے درمیان امور خاتی بیس یجھ ناچاتی بیش آئی تو انہوں نے بہت لمبا چوڑا خطاکھا جس بیس ان امور کا تذکر و تقااور پھے جواب الزامی اور پکھ حقیقی ہے۔ جفرت والا نے جواب لکھا کہ نہ بچھے مفصل جواب کی فرصت ہے نہ اس کی ضرورت مناظرہ کرنامقصود میں صرف اس پراکتھا کرتا ہوں کہ جو جوابات تم نے لکھے ہیں اگر وہ تہمارے نزدیک بیر کے صدر کے ساتھ تمہارے اس محاملہ کی صفائی کے لئے کانی ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو تی کی خوتی ناخوتی کی پرواہ نہ کرو کیونکہ اصل دیا تت اور ہر معاملہ کی انتہا حق تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ جب جی تعالیٰ سے صفائی ہے تو اور کسی کی پرواہ نہیں۔ معاملہ کی انتہا حق تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ جب جی تعالیٰ سے صفائی ہے تو اور کسی کی پرواہ نہیں تو کیا چیز ہوں۔ میری خوتی ناخوتی کا اگر تم پر کیا پڑھا کی ہوت ہے وہ بھی ناراض ہوت معاملہ فیما بینہ و بین اللہ صاف ہواور اس کا بچھاتھاں نہیں بیخ سکا۔ کیونکہ شخ معبود نہیں تو اور اس کا بچھاتھاں نہیں بیخ سکا۔ کیونکہ شخ معبود نی اللہ معاملہ خود بی اللہ عود ہے اور اگر تبییں خود بی ان جوابوں کی معاملہ عبد کا معبود کے ساتھ ہے اور اگر تبییں خود بی ان جوابوں کی معاملہ معالیہ علی معاملہ معالیہ معاملہ معاملہ معالیہ معاملہ معالیہ معاملہ معام

ہوتی ہیں وہ حق اللہ ہیں یاحق العبداوران سے سبکدوشی بلا صاحب حق کے عفوہ وبھی سکتی ہے یانہیں پھرفر مایا واقعی عزیز وں کے ساتھ جان کھیاویں مگر برکار۔

ف: ۔ اگرلوگ مناقشات خاتگی کے دفت اس کی تقلید کریں لیمی ہر مخص معاملہ فیما بینہ و بین اللہ کی صفائی پر نظرر کھے تو مناقشات کی جڑن کٹ جادے اور عیشہ نقیہ اور حیاۃ طیبہ نصیب ہوا وراس کی عمدہ تدبیر ہیں ہے کہ جیسے نماز روزہ کے مسائل علاء سے بو چھتے ہیں ایسے ہی جب خاتگی جھگڑا ہوعلاء تقانی سے بصورت استغناء اس کو دریافت کرلیس جو امر اللہ وامر الرسول صلی فائلی جھگڑا ہوعلاء تقانی سے بصورت استغناء اس کو دریافت کرلیس جو امر اللہ وامر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہواس کو تسلیم کرلیس ۔ ان شاء اللہ ایسا سیدھا راستہ فیلے گا کہ متناقشین خوش رہیں گیا در معلوم ہوگی کہ شرعی قانون میں کیا کیا خوبیاں گیا ۔ غرضیکہ اس قصہ سے حضرت والا کا شدرت تعلق مع اللہ دصفائی معاملہ معلوم ہوا۔

# حفظ مراتب وصفائي معامله وغايت اعتناء باالاحكام الشرعيه

ایک بیدار مغزع بده دار حضرت والا کے خادم دوسور و پیتیخواہ پاتے تھے اور بوجہ غایت انقابوری شخواہ اپنی والدہ کے ہاتھ میں لاکر دینے تھے۔ جب بیخو دوالدہ کے اسے مطبع تھے تو گھر میں کسی کی کیا مجال تھی کہ ان کے سامنے دم مارے۔ سب انہیں گھر کا ما لک ذی اختیار سیحظے تھے تی کہ دہ اس رقم میں سے پچھ گھر میں خرج کرتیں اور پچھ پس انداز کر کے اپنے دوسرے بیٹوں کو بہوؤں کو امداد دیتیں ان کی بی بی کو بیا نظام پیند نہ ہوا اور گھر میں بے لطفی دوسرے بیٹوں کو بہوؤں کو امداد دیتیں ان کی بی بی کو بیا نظام پیند نہ ہوا اور گھر میں بے لطفی بیدا ہونے گئی و حضرت والا نے کل بیدا ہونے گئی و حضرت والا نے کل بیدا ہونے گئی و حضرت والا کے سامنے بیسب واقعات طاہر کئے گئے تو حضرت والا نے کل بیدا ہونے گئی و دواد یا اور خرج والدہ کا کل ان کے ذمہ اور جیب خرج دی رو بید ما ہوار مقرر کر دیا۔ دیا اور بھائی بہوں بھا و جوں سب کو الگ کر دیا۔

ف: قرآن شریف میں ہے لینفق ذوسعۃ من سعتہ مقدوروالے کوعورت کا نفقہ آپنے مقدور کے موافق وینا جا ہے۔ نیز صدیت میں ہے کہ عورت اس واسطے ہے کہ فاوند کے مال کی حفاظت کرتا پہرادینے کا نام نہیں بلکہ بنظمی ہے بچانے کا فاوند کے مال کی حفاظت کرے ۔ حفاظت کرتا پہرادینے کا نام نہیں بلکہ بنظمی ہے بچانے کا نام ہے۔ اس سے صاف فاہر ہے کہ گھر کا انتظام لی بی کے ہاتھ میں ہونا چا ہے اور بھاوج تو بالکل ہی غیر ہوتی ہے۔ بھائی کا مال بھائی پرخرج کرنا والدہ کو جائز نہ تھا اس واسطے اس

ے روک ویا اور والدہ کی خدمت یہ بہت ہے کہ علاوہ خرج کے دی روپیہ فاضل دیے جاویں۔ واحفض لھما جناح الله لی کافی تقبیل ہے۔ اس طرح مناقشات کس خوشی سے رفع ہو گئے کہ نہ والدہ کا حق مارا گیا نہ بی بی کا نہ حفظ مراتب ہاتھ سے گیا اس سے حضرت والا کا حفظ مراتب نیز ۔ صفائی معاملہ وغایت اعتبا بالا حکام الشرعیہ معلوم ہوا۔

احسان شناسي حسن معاشرت بالابل غايت تقوي

مولوی ریاض الحبن اللهٔ آبادی (بیدایک طالب علم تنے جنہوں نے ڈاک لانے اور کے جانے کی خدمت اسے ذمہ لے رکھی تھی ) کی تلطی سے ایک خط ڈاک میں بیرنگ پڑ گیا انہوں نے عرض کیا کہ انجھی ڈاک روان نہیں ہوئی ہوگی۔ بیل پیسٹ ماسٹر سے کہد کروہ خط تکلوالوں اور ٹکٹ لگادوں۔فرمایا کہ اس کا احسان ہوگا۔عرض کیا بید کیا احسان ہے ہمارا خط ہے ہم ہی واپس لیتے ہیں کسی کی چوری نہیں کرتے۔فرمایا حسب قواعد ڈاک خاندایک رویبیکا اشامپ دینا جاہے جبکہ دہ تمہارے یا میری خاطرے بلاا شامید دے دے گا تو گویا ایک رویدیکا احسان کرے گااورسر کاری نقصان بھی کرے گاجواس کو جائز نہیں یا درکھو کہ اگرتمہاری ایک چیز بالشت بجريه الماكرد ب ديواس كونجي احسان مجهو بميشه اس كويا در كھو جي الامكان کسي كا احسان نہلوا درا گرکوئی جیوٹے ہے جیموٹا بھی احسان کرے تو اس کواحسان مجھو۔ آج کل اس ہے بہت غفلت ہے۔میرے والدصاحب کی جب میراث تقتیم ہوئی تو میری بھو بھی صاحبہ داداصاحب کی میراث میں سے اور نانی صاحب نانا صاحب کی جائدادمیں سے اسے تھے ہم سب بھائیوں کو دیتی تھیں مگر میں نے انکار کر دیا اس جیہ ہے کے عورت کا احسان لیٹا طبیعت كے خلاف ہے۔ ميرے گھرييں كامهر بانچ ہزارتھااورانہوں نے معاف كرديا مكرييں نے كہا يہ تمہارافغل تفااور میرافعل بیہے کہ میں اوا کرتا ہوں چنانچہ میں نے اتن ہی قیمت کا مکان دیا اور کچھ نفذ بھی دیا۔ اب مکان مسکونہ خالص ان کی ملک ہے جو جا ہیں کرسکتی ہیں (چٹانچہ انہوں نے مولوی شبیر علی کو بیعا دیدیا) اور پھر جھ کو بھی احسان گوارانہیں ہوا کہ ان کے مکان میں رہوں اس لئے پانچ سورو پیداورزا کددے دیے جس کومیں نے بطور کراہیہ مجما ہے گوان ے اس کا اظہار تیں کیا کہ بیکراریہ ہے کیونکہ موجب ول شکنی ہے۔

ف: اس مصرت والا كي احسان شنائ حسن معاشرت بالا بل اورغايت تقوي ثابت بهوار تو اضع وعبو دبيت كالشمس في النصف النهرار ظام روبا م

حضرت پیرانی صاحبہ اپ بھائی کے یہاں گئی ہوئی تھیں۔مکان میں حضرت والا کے فادم نیاز خال کی بی بی آگئی جب مکان میں امر گئی تو معلوم ہوا کہ داستہ میں کوئی اس کا زیور گریا تو نیاز خال اس کے دھونڈ ھنے کے لئے چلے عشاء کے قریب کا وقت تھا تھیں مجم مصطفیٰ صاحب اور حضرت والا نے نیاز خال سے فرمایا کہ تم حاحب اور حضرت والا نے نیاز خال سے فرمایا کہ تم جانے ہوائے ہوئے ہوائے بڑے مکان میں بہوا کیلی ڈرے گی لہذا یوں کرو کہ میں دروازہ پر بیٹھ جاتا ہول بہوسے کہو بیرونی مکان میں بہوا کیلی ڈرے گی لہذا یوں کرو کہ میں دروازہ پر بیٹھ جاتا ہول بہوسے کہو بیرونی مکان میں آجاوے اور دروازہ اندرسے بند کرلے جب تک تم لوٹ کرآ و کے میں بیٹھار ہول گا تھیم محمصطفیٰ صاحب نے عرض کیا۔حضرت خدام کس واسطے بیں۔حضور والا مدرسہ تشریف لے جاویں بندہ دروازہ پر بیٹھار ہے گا فرمایا نہیں اس میں کیا جس دونوں بیٹھیں تکیم صاحب نے چاریائی بچھادی حرج ہے۔اگرابیائی اصرار ہے تو آ و ہم تم دونوں بیٹھیں تکیم صاحب نے چاریائی بچھادی اور دونوں بیٹھیں تھیم صاحب نے چاریائی بچھادی اور دونوں بیٹھیں تھیم صاحب نے چاریائی بچھادی اور دونوں بیٹھیں تھی ہوتی رہیں۔

ف: اسے حضرت اقدی کی اقواضع وعبودیت کا تقسس فی النصف النہار نظا ہر وہا ہر ہے۔ حسن ملہ بیر

حفرت والا ہے ایک ہار وریافت کیا گیا کہ نوکر پر زبان سے یا ہاتھ سے زیادتی ہو جاتی ہے اور بعد میں پچھٹاٹا پڑتا ہے کوئی ایسی تدبیر ارشاد ہوجس سے زیادتی نہ ہواور سیاست میں بھی فرق نہ آ وے۔فرمایا تدبیر سے زبان سے پچھ کہنے یا ہاتھ بڑھانے سے سیاست میں بھی فرق نہ آ وے۔فرمایا تدبیر سے زبان سے پچھ کہنے یا ہاتھ بڑھانے سے پہلے سیموج لیا جاوے کہ فلال فلا میں کہول گایا اتنا ماروں گا پھر اس کا التزام کیا جاوے کہ جتنا موجا ہے اس سے زیادہ نہ ہونے پاوے۔(سجان اللہ کیا چٹکلا ہے) جاوے کہ جتنا موجا ہے اس سے دیا دہ نہ ہونے پاوے۔(سجان اللہ کیا چٹکلا ہے) فین نہ بیرظا ہر ہے۔

بإبندى اوقات

حضرت والانے ظہر کے لئے وضو کیا تو وقت جماعت کا ہو گیالہذا بلاسنیں پڑھے

ہوئے امامت کی۔ حکیم محمصطفیٰ صاحب نے بعد نماز دریافت کیا کدامام نے اگر سنیتن نہ يرهي ہوں تو امامت كرنے ميں كيا حرج تونہيں فرمايا كه ميں نے مولا نامجر يعقوب صاحب رحمة الله عليه ہے يو جھاتو فرمايا كي جرج نہيں۔حضرت والااوقات كےاليے يابند ہيں كنظير كا ملنامشكل ہے تمام دن ورات كے اوقات اليے تقسيم ہوئے ہيں كدايك لحظ بيكار نہيں رہتا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے وقتوں کی بابندی عامیانداور جابلانہیں جیسے بعض جگہ دیکھا کہ صف میں بیٹھے ہیں اور نظر گھڑی پر ہے۔ادھر گھنشہ بجنا شروع ہوااورادھر تکبیر ہوئی اوراس پرلڑتے مرتے ہیں۔ حضرت والا کے یہاں الیانہیں ہے کیونکہ یہ تولید ولعب ہے۔عارف کی نظر ہر كام مين حقيقت يربهوتي باورزوا بدكو بفذر ضرورت اختيار كرتا بيار بابندي وقت كوكي مقضود بالدات فعل نہیں۔ انظام جماعت کے لئے ذریعہ ہے اس کو مقصود قرار دے لینا حقیقت ناشنای ہے۔حضرت والا کی متجد میں قصبہ کے تمازی ایک دو سے زائد نہیں ہوتے کیونکہ میر معجدا کیا کونہ پر ہے تمام جماعت طلب اور خدام مدرسداور مہمانوں کی ہوتی ہے بہال دو جار منت ادهرادهم موجائے ہے کسی کا حرج نہیں ہوتا اس واسطے حضرت والا کی عادت ہے کہ جب گھڑی میں وقت ہو گیا تو ادھرا دھرد مکھ لیتے ہیں۔سب لوگ تیار ہیں یانہیں اگر تیار ہیں تو دو جار منٹ کا کیچھ خیال نہیں قرمائے حتی کہ رمضان میں اذان مغرب ہو جانے کے بعد اطمینان سے مہمانوں کوافطاری سے فارغ ہونے اور کلی کر لینے کا موقع دیتے ہیں جی کہ میں دس منٹ کے قریب بعد ختم اذان لگ جاتے ہیں نہوام کی طرح کے موذن نے اذان ختم کی اورادهر تكبير شروع ہوگئ حتی كموذن كلی كرنے نہيں يايا۔امام كے مندميں بھی لقمہ ہوتا ہے۔ جماعت میں سے کوئی بھی تکبیراولی میں شریک نہیں ہوسکتا ریصرف ابدو ولعب اور بے ملمی ہے۔ ف: اس معرت والا کی مابندی اوقات عاقلانه ثابت ہے۔

#### ظرافت

مدرسہ کے چورہ میں چڑیا کے گھونسلے میں ہو جیئے گرے وہ حضرت والا کے سامنے پیش کے گئے بنس کر فرنایا کہ ایک کی وال منگاؤاورایک کے خاول اور کھی کی اوال منگاؤاورایک کے خاول اور کھی کی اور جب چڑا آ وے تو کیے دور موئے میری آ تکھیں دکھتی ہیں۔ یہ قصہ تو

پرانے زمانے کا ہے کہ چڑا چڑیا وال جاول لائے تھے اب ترقی کا زمانہ ہے حیوانوں کو بھی روبیہ چیے ہی کی سوجھتی ہے۔فرمایا کہ بیلقط ہے مصرف میں صرف کروہ یعنی خیرات کر دو۔ ف:۔اس سے ظرافت صاف ظاہر ہے۔

# شدت تعلق مع الله \_مراعات حدود شرعيه

حضرت والا کے پیریس بال تو رفکل آیا تھا بجیس روز تک چلنے پھر نے سے معذوری ربی اول اول بیر ہا کہ فجر کے وقت مدرسہ میں تشریف لائے اورعشاء کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز کھڑے ہوکر بڑھتے۔ تجربہ سے ثابت ہوا کہ چلنے سے نقصان ہوتا ہے اس واسطے بیکیا کہ گڈ و لئے میں بٹھا کر نیاز خال ملازم یا کوئی خادم مسئے کو پہنچا دے اور عشاء کے بعد اسی طرح مکان پہنچا د ہے گر جماعت ترک ندکرتے اور نماز کھڑے ہوکر اور عشاء کے بعد اسی طرح مکان پہنچا د ہے گر جماعت ترک ندکرتے اور نماز کھڑے ہوکر بڑھتے پھر ثابت ہوا کہ کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھنا بھی معز ہوتو نماز بیٹھ کر اختیار کی گر نوافل بیڑھے بھر ثابت ہوا کہ کھڑ و لئے کی حرکت بھی معز ہوتی ہے لبذا حسب معمول بورے پڑھے۔ پھر ثابت ہوا کہ گڈ و لئے کی حرکت بھی معز ہوتی ہے لبذا مکان پر قیام فر مایا۔ مجد جانا موقوف کر دیا۔ زیارت کنندگان مکان بی پر آتے ہی کوئی کہتا مرکن تکلیف اٹھائی تو فر ماتے جیسی تکلیف بال تو ڈیس لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو بحد اللہ بجھے بڑی تکلیف اٹھائی تو فر ماتے جیسی تکلیف بال تو ڈیس لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو بحد اللہ بجھے بھر نا بت ہوا کہ خلوت واقعی بہت اچھی چیز ہے کو مفید اور موجب چھانا تھا وہ حاصل ہوا اور ٹابت ہوا کہ خلوت واقعی بہت اچھی چیز ہے کو مفید اور موجب تو ای داخلوت کا مرہ بی جاتے ہوا کہ ایک ہو اسطے کہا ہے۔

قعرچہ بگرید ہر کو عاقل است زانکہ درصورت صفاہائے دل است ف: اس سے حضرت والا کاشدت تعلق مع اللہ مراعات عدود شرعیه اظہر من الشمس ہے۔ ضبط و کمل

ایک صاحب نے سیکڑوں صورتیں ناجائز آمدنی کی لکھ کرعلماءاور درویتوں پرطعن کیا تھا کہاس زمانہ میں کھانا کھانے پرلوگ مرے ہوئے ہیں نہ کوئی عالم پو پیٹھے نہ کوئی درویش کہ کھانا کیسا ہے کیسانہیں۔اور داقعی ذکیجہ بھال ہی میں مصیبت ہے تو آیا شرع شریف میں تجسس کرنا

منع ہے۔ پھرسود خواری اور غلہ کی ناجا تر صور نیس تھ کی لکھ کر لکھا کہ وہ سب تان و طوا کے شل سب کھالی جاتے ہیں۔ ہیر جی اپنے نذرانے لے جاتے ہیں اور مولولوں نے اور بھی لٹیا منجد ہار میں ڈیودی حرام بھی کرتے جاتے ہیں اور کھاتے بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی لکھا کہ لل اس ك ايك قطعه خط آنجناب كي خدمت مين ارسال بغرض استفسار فرمايا تفا آب في اس كا جواب بيلهدويا كم تين سوالول سے زيادہ نه جيجواتى باتوں كا جواب كيوكر ديا جادے سومولوي صاحب سوال توایک ہی تھا اس کی صورتیں جدا جداتھیں تھوڑی سی عبارت میں آپ جواب وے سکتے تھے۔اب میں وہ سوال مررروان کرتا ہوں۔ سوچ کرغور کر کے جواب تحریر فرما ہے گا میر مھی لکھا تھا کہ مضمون ختم نہیں ہوتا ناجار ختم کر کے منتمس ہوں کہان شبہات کو آپ رفع کر د یجئے اگر آب نہ کریں گے تواور کس سے بیشبہات رفع ہوسکتے ہیں۔اور میہ پندکن حضرات ے آپ نے اکھوایا تھا پہتہ بھی بوراند کھا۔ میں نے یہ بورا پت لکھ دیا تھا۔ افسوس پڑھے لکھول میں میلا پروائی اور برخلقی \_ رسول الله علی الله علیه وسلم ایسے ہی اخلاق تعلیم کر گئے تھے۔اب میں ان کے سوسوال بناؤں اور تین مسئلے سے زیادہ نہ بھیجوں تو بچاس آنے سے تین مکٹ لفافوں میں خرج کروں جب جواب آئے۔اب اللہ واسطےان اپنی گستا خیوں کی معافی حابتا موں میں تو آپ کا معتقد ہوں تالف نہیں مردوراز کارباتیں تام ےنکل گئیں۔

ملامت کنال دوستدار تواند ستالیش سرایال نه یار تواند جواب: طالب ہوکرجس سے طلب کرنا ہوائی پراتنا غصہ کرنا علامت عدم طلب کی جواب: طالب ہوکرجس سے طلب کرنا ہوائی پراتنا غصہ کرنا علامت عدم طلب کی بیار میدواروں کوا ملاء کے نا زائھاتے نہیں دیکھا۔ مریضوں کوا طباء کے نا زاٹھاتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ ذیادتی بھی کریں تو جھلتے ہیں نہ یہ کہ ان کوتوا عد بتلانے اور نفیخت کرنے بیشے مائیں ۔ اور بتلانا بھی بے قاعدہ مثلاً آپ نے جو بہت سے سوالوں کوایک سوال قرار دیا دو عال سے خالی نہیں یا تو انکا جواب آپ کو معلوم ہے آگر معلوم ہے تو پھر بو چھنا بیکا راور اگر معلوم نہیں تو کیسے خبر ہوگئی کہ ان سب کا ایک ہی جواب ہے مکن ہے کہ ہم ایک کا جواب جدا ہو پھراگر سب کا ایک ہی سوال ہوسکتا تھا پھر خواہ مؤاہ اتنا طول دیا۔ پھر طرز سوال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ جوابوں سے بخبر خواہ مؤاہ واتنا طول دیا۔ پھر طرز سوال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ جوابوں سے بخبر

نہیں۔ چنانچ بعض بعض صورتوں کونہایت طعن آ میزعنوان سے ذکر کیا ہے اور براہ زیادئی
سب کوایک لکڑی ہا نکا ہے۔ تو کون کہ سکتا ہے کہ یو چھنا مقصود ہے صری سب وشتم مقصود
ہے جس میں ایک کا جواب بھی ذمنہیں۔ یہ تو سوال نہیں حکومت ہے جس کا آپ کوکوئی حق صاصل نہیں۔ آپ کو جس طرح اپنی مصلحت پر نظر ہے دوسرے کو بھی اپنی مصلحت پر نظر ہے عاصل نہیں۔ آپ کو جس طرح اپنی مصلحت پر نظر ہے دوسرے کو بھی اپنی مصلحت پر نظر ہے نہرا گرکسی کثیر المشاغل نے اپنی مصلحت پر نظر ہے دوسرے کو بھی انتظامات تجویز کر لئے تو کونسا گناہ کیا جو آپ خواہ تو او آپ ہوئے گئاہ کیا جو آپ نہیت آسانی سے انتظام کر سکتے تھے کہ خودلفاف پر لکھ کر وہ لفافہ خط کے اندر دکھ دیتے گویا آپ تو نواب ہوئے اور دوسرا آپ کا نوکر۔ اس پر پھراعتقاد کا دعو گی ۔ مہر بانی کر کے جو بے نش یا ہے جس اور اس خطاب کومنائی اعتقاد نہ سمجھ اس سے اپنے سوالوں کو حل کر لیجئے۔ ہم خوشا مہ پہندوں کو چھوڑ خطاب کومنائی اعتقاد نہ سمجھ اس سے اپنے سوالوں کو حل کر لیجئے۔ ہم خوشا مہ پہندوں کو چھوڑ ویا متحد ہے۔ آپ فتو کی کیا یو چھ دہے ہیں خود فتو کی دے دے ہیں بہت صبر کر کے اتنا لکھا ہے وقیامت ہیں معلوم ہوگا کس کی زیادتی ہے۔

ف: ـاس قدر صبط وتحل ہے حضرت والا کا ابوالحال ہوناصاف طاہر ہے۔ رسوخ عظمت حق شدت تعلق مع اللہ

فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی شان ہے کہ اگر شاہان دنیا کی طرح اس کے خطاب کے لئے مناسب شان القاب و آ داب کی قید ہوتی تو عمر بن تمام ہوجا تیں اور ایک بار بھی اس کے نام لینے کی نوبت نہ آتی ۔ القاب و آ داب ہی بھی ختم نہ ہوتے ۔ لوگ نام لینے کے لئے ترس جاتے لیکن اللہ اکبر کیا رحمت ہے کہ اپنے نام لینے کے لئے کسی قتم کی قید نہیں ۔ جس وقت اور جس حالت میں جی چاہاں کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں بجر چند خاص موقعوں اور چند خاص موقعوں اور چند خاص موقعوں کر منا خلاف ادب ہے ۔ غریب سے لے کر اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلاف ادب ہے ۔ غریب سے لے کر ماسی میں حالت کے کہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلاف ادب ہے ۔ غریب سے لے کر اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلاف ادب ہے ۔ غریب سے لے امرامیر تک اور عابد و زاہد سے لے کر فاس و فاجر تک ہر شخص کو بے تکلف خطاب کرنے کی احباز سے دور نداس کی عظمت و جلال کا مقتصنا تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر سا سے سمندر کے پائی سے بھی دھوئی جاتی تب بھی اس کے نام لینے کے قابل شد ہوتی سی نے خوب کہا ہے۔ سے بھی دھوئی جاتی تب بھی اس کے نام لینے کے قابل شد ہوتی سی نے خوب کہا ہے۔ سے بھی دھوئی جاتی تر مشک و گلاب بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

ف: اس ملفوظ ہے حق تعالی کی عظمت اور اس کے ساتھ تعلق کس قدر حضرت والا کے قلب میں رائخ معلوم ہوتی ہے۔ تو اضع وافت تقار و عبود بین

بار ہا فر مایا کہ میں بقت م کہنا ہوں کہ جھے آخرت کے درجوں کا دسوسہ بھی بھی بہتی ہوتا بلکہ صرف تمنا ہے کہ جنت میں جگہ ال جادے چاہے جنتیوں کے جو تیوں ہی میں ہوا در سے تمنا بطور استحقاق کے بیس بلکہ اس وجہ سے کہ عذا ب کا تحل نہیں۔ ایک مولوی صاحب کو خط اس طرح کھا تھا۔ از احقرنام انٹرف برائے نام بخدمت الخے۔ ف:۔ اس سے حضرت والا کے تواضع وافتقار وا عکسار کا کس قدر رسوخ حضرت والا کے قلب میں معلوم ہوتا ہے۔ تا ایسند بلہ گی تکلف مزاح ، ولجو تی

فطرتیں بہت آنی ہیں۔ کیکن الحمد للدانہیں بھی استعال نہیں کرتا ہوں ہاں اگر بھی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کا نقصال نہیں ہوتا تو اپنے وقع ضرر کے لئے استعال بھی کر لیتا ہوں ہیں۔ اس میں کا نقصال نہیں ہوتا تو اپنے دفع ضرر کے لئے استعال بھی کر لیتا ہوں جیسے اس وقت کیا۔ ف ۔ اس میں نکلف کونا پہند کرنا نیز دل جو کی مزاج ثابت ہوا۔ حق میں جو آنا م

### حقيقت شناسي دفت نظري

فر مایا کہ موجدان بورپ کا بیدوی کی ہے کہ ہم نے الی الی ایجادیں کی ہیں حالانکہ ان
سب ایجادوں کی جو چیز جڑ ہے وہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں بعنی کسی صورت وصنعت کا
قوت فکر میں فائفل ہو جانا اگر بیان کے اختیار میں تھا تو قوت فکر تو ہیں برس پہلے بھی تھی
اس وفت کیوں وہ صورت ذبن میں نہیں آگئی۔ بسا اوقات ابیا ہوتا ہے کہ کوئی بات ذبن
سے اتر جاتی ہے تو لا کھ قوت فکر کو مل میں لائے وہ یا دبی نہیں آئی ۔ سی بات کا سوجھا وینا یہ
حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ف ۔ دفت نظری وحقیقت شناسی اس سے صاف طا ہم ہے۔

#### خشيت

فرمایا کہ جب میں کسی ہدیہ کورد کرتا ہوں تو گو وجہ کے ساتھ ہولئین بہت ڈرتا ہوں ۔
کیونکہ غور کرنے ہے کسی قدرشک کبر کا ہوتا ہے جس سے خوف ہوتا ہے۔اللہ تعالی معاف فرماویں۔استعناء اور کبر میں فرق نہایت دشوار ہے۔ووٹوں بہت مشابہ ہیں بھی اس میں دھوکہ ہوجا تا ہے کہ جس کو ہم استعناء بھی رہے ہیں وہ دراصل ہوتا ہے کبر۔ خدا ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے ور نہ ہمارا قول فعل حال قال۔سب ہی پر از خطر ہے جھے تو اب وہ شعریا دا آیا کرتا ہے جو بھی بچین میں پڑھا تھا۔

من نه گویم که طاعتم به پذیر قلم عنو برگنا ہم کش تقاضاشد بدا متثال امر کا اور عبدیت

فرمایا کدایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے ایک روپیہ لیا تھا۔ آدھی رات کو خیال آیا کہ دینا ہے بس چین نہ پڑا۔ اٹھ کرید دیکھا کہ آیا جاگ رہی ہیں یاسور ہی ہیں چونکہ ان کی نینر بھی کم ہے انہوں نے کہا کیا ہے میں نے کہا بیرو بیبہ لے لوانہوں نے کہا اللہ ایسی کیا جلدی تھی میں نے کہا کہ میرے پاس سے لے لوور نہ مجھے رات جر نیندنہیں آئے گ۔
جب ان کودے دیا تب نیند آئی۔ ای طرح رات میں جب کوئی مضمون آتا ہے ذہن میں تو
ای وقت جراغ جلا کر پرچہ پرلکھ کرسر ہانے دکھ لیتا ہوں جب اظمینان ہوتا ہے۔ اسی جلدی
اور تقاضا کی بناء پر کھی لیطور ناز کے میں حق تعالی سے دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ بلا
مزا کے بخش دیجے گا۔ ور نہ مزامیں مجھے کیسے عبر ہوسکے گا کہ کب مغفرت ہوگی۔
احسان نہ لینا

فرمایا کہ بیں ہرگزیہ پیندنہیں کرتا کہ میرے عزیزوں کومیرے تعلق کی وجہ ہے دیا جاوے اس کا بھی تواحسان آخر میرے ہی اوپر ہوتا ہے بیں ایسے بار کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ ''ف:۔اس سے حضرت والا کی نفرت احسان لینے ہے معلوم ہوئی۔

عقل وحكمت

فرمایا که بیاری میں اگری تعالی ایک تکلیف دیتے ہیں تواس کے ساتھ بیچاس راحتیں ہی مہیافر مادیتے ہیں چنانچے میری اس بیاری میں بہت سے مسلمان دعا کرتے ہیں اور جو دعائمیں کرتے وہ صحت کی تمنائی کرتے ہیں تواسے قلوب کا کسی کی طرف متوجہ ہوجانا کتنی بڑی رحمت ہے۔ دوسرے ہر خص کو ہمدردی ہوجاتی ہے نازنخ سے اٹھانے والے بہت سے ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی خطی یارش بیاری طرف سے ہوجاتی ہے تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ بیاری کی وجہ سے مزائ چرا ہوگیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیاری میں تیزی نہیں رہتی مشکلی اور شکستگی پیدا ہوجاتی ہے۔ جر چرا ہوگیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیاری میں تیزی نہیں رہتی مشکلی اور شکستگی پیدا ہوجاتی ہے۔ مزائد منانت اور وقار بھی آجاتا ہے۔ چھی مورا پن نہیں رہتی خسکی اور شکستگی پیدا ہوجاتی ہے۔ مزان مناندیتی ہے۔ ور مال نیز ہم

#### حقيقت رسي وتوحير

ایک صاحب نے بوجھا کہ طبیعت کیسی ہے۔ فرمایا کہ طبیعت تو اچھی ہے ناک البتہ بری ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ چھوٹی سی پینسی نے تمام جگہ ابنا اثر پھیلا رکھا ہے۔ فرمایا کہ جناب خدائی لشکر ہے خدائی لشکر کا ایک ادنی پیادہ بھی بچھ کم نہیں وہ بھی بہت

### م پھر کرسکتا ہے۔ ف : حقیقت ری وتو حیدصاف ظاہر ہے۔ فراس**ت** لا مینی سے حذر

ایک گمنام خط آیا جس میں پھھ اعتراض وائی تبائی لکھا تھا حضرت والا نے فرمایا کہ جوالی تو ہے ہیں جس کے جواب لکھنے کی ضرورت ہواس کو ملیحدہ دکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت ہواس کو ملیحدہ دکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ایک تواس نے لا بعنی حرکمت کی اور ایک میں لا بعنی حرکت کروں کہ اس کو سنوں اورخواہ مخواہ ابنا ہی خراب کروں چنا نجہ بلاسنے ردی میں رکھوا دیا۔ پھر فرمایا کہ موضع اعظم گڑھ دوران وعظ میں ایک شخص نے ایک پر چہ لا کر جھے کو دیا اور دیتے ہی چلا گیا میں نے بعد وعظ و ہیں پر جراغ میں بلا پڑھے اس کو جلا دیا۔ ایک صاحب کہنے گئے کہ بلا پڑھے جلا دیے کا آپ کا جی خراب کی صرورت ہوتی تو وہ دینے والا بلاجواب کے جی عقل کی تو یہی بات ہے کیونکہ اگر جواب کی ضرورت ہوتی تو وہ دینے والا بلاجواب لئے کیسے چلا جاتا ہے پھر میرے پڑھنے کی کیا ضرورت ہوتی کیونکہ نہ معلوم اس میں گالیاں لکھی تھیں یا نہ جانے کیا بلاکھی ہو۔

ف: اس سے حضرت والا کی فراست اور لا لیعنی سے حذرصاف ظاہر ہے۔

#### كمال شفقت ورافت

ایک بار حفرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور دعاہے ضرور یا در کھا کریں۔فرمایا کہ آ پ کیا یہ بھتے ہیں کہ میں دعاہ عافل ہوں۔آ پ سے تو خیرتعلق ہے۔اب تو نہیں لیکن ایک زمانہ مدت تک میں نے جانورون تک کے لئے دعاما نگی ہے۔کیونکہ ان کے بھی حقوق ہیں۔

#### كمال شفقت ورافت

فرمایا کہ بعضے استاد بچوں کو بہت مارتے ہیں بعضوں کافہم قدرۃ کم ہوتا ہے لہذا ان کو مارنا بیٹینا زیادتی ہے۔ بچول کو جوزیادہ مارتے ہیں ان سے مواخذہ ہوگا۔ پھر فرمایا کے الحمد لله غصہ میں میرے ہوتی بجارہ ہے ہیں اور ضرورت کے وقت رہی سے مارتا ہوں اس میں خطرہ ہڈی وغیرہ کے ٹوئے کانہیں ہوتا۔ اعتدال سے مارنا بیٹینا جا ہے جھے بچوں کے پیٹنے سے خت تکا یف ہوتی ہے۔ ف نے او پر کے دونوں واقعوں سے حضرت والا کی شفقت ورافت صاف طاہر ہے۔

# كمال شفقت على المخلوق

کسی مسلمان کی ماخوذی کی خبرین کرنهایت افسوس کے لہجد میں فرمایا کہ خدا جائے مسلمان کی ہوکہیں کا ہورائی برابر بھی اسے گزند پہنچ تو دل یکھل جاتا ہے۔مسلمان کی تکلیف سے بڑادل دکھتا ہے۔ بانچوں وقت دل سے دعاما نگرا ہوں۔ فی سام سے حضرت والا کی کمال شفقت علی المخلوق اظہر من انشمس ہے۔

#### شفقت وحكمت

ایک صاحب مع اہل وعیال کے ایک سال یہاں رہ کر دخصت ہونے گئے۔گھر بھر روئے لگا۔ جھڑ سے لیک ایک انگ تو سے لیک انگ تو ہو ایک کا دونے سے لیکن انگ تو ہم روئے لگا۔ جھٹرت ہنتے رہے ۔ فرمایا ول تو میرا بہت کر ہتا ہوئی کہ دوئے والول کو تسلی ہوجا و ہے۔ بھے رونا نہیں آتا و وسرے بین ہنسا اس لئے کرتا ہوئی کہ دوئے والول کو تسلی ہوجا و ہے۔ فی حضرت والا کی نشفقت و جمکت ظاہر ہے۔

### شان استغناء دين كي عظمت وحكمت

فرمایا کدامراء کی طرف آگرخودالنفات کیا جادے خواہ کیے بی خلوص سے ہوگیکن ان کو بھی گمان ہوتا ہے کہ ان کی بچھ غرض ہے۔ برخلاف غرباء کے کہ ان سے ذراشیر بیں کلائی کی جاوے تو بانی بانی ہوجاتے ہیں نثار ہونے گئے ہیں دین کی وقعت محفوظ رکھنے کے لئے میں امراء سے از خود بھی تعلق نہیں پیدا کرتا۔ ہاں وہ خود بی تعلق بیدا کرنا چا ہیں تو انکار بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ جب ہمارے پاس دین کی وجہ سے آیا تو وہ نرا امیر نہیں رہا وہ نعیم الامیو علی باب الفقیر دنیا دار بچھ کر ہرگز اس سے بالنفاتی نہ کرنا چا ہے۔

ف اس معرت والای شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف طاہر ہے۔ حقیقت شناسی کمال عقل

فرمایا کہ عافیت بڑی تعمت ہے اس ہے دین میں مدوماتی ہے باتی زیادہ تمول تو بھلا ہی دیتا ہے عذاب ہے ہروفت ہزارول قکریں پھر بدون عافیت آئے۔ ایک نواب کھنٹو کے تصال کا معدہ ایسا ضعیف ہوگیا تھا کہ کمل میں قیمہ رکھ کر چوسا کرتے تھے۔ وہ بھی ہفتم نہیں ہوتا تھا۔

کنارہ شہر کے مکان تھا ایک کٹر ہار ہے کود یکھا سر پر ہے لکڑیوں کا گھاا تارا۔ پسینہ پو نچھا۔ گرمی

کے دن تھے منہ ہاتھ دھوئے دوروٹ نکالے اور بیازے کھائے پھر وہیں پڑ کر سور ہا۔ ان
حضرت کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اس کود بکھ کروہ اپ مصاحبوں سے کہتے تھے کہ ہیں ول سے
راضی ہوں کہ اگر میر کی پیرھالت ہوجائے تو اس کے حض میں اپنی ساری نوائی اور ریاست دیے
کے لئے تیار ہوں ۔ ان کے پاس سب بچھ تھا ان کے کتے تک سب پچھ کھائے تھے کیکن ان کو
میسر نہ تھا۔ واقعی ایسی دولت جوا پے کام نہ آوے سوااس کے کہمالی ہے اور کیا ہے۔ ہاں اگر
میسر نہ تھا۔ واقعی ایسی دولت جوا پے کام نہ آوے سوااس کے کہمالی ہے اور کیا ہے۔ ہاں اگر

ف: \_اس سے حضرت والا کی حقیقت شنای کمال عقل ظاہر ہے۔

### انكساروتواضع

ایک صاحب نے عرض کیا حضور کا تو ہر کام عبادت سونا بھی عبادت ہے۔فر مایا کہ جی عبادت تو کہاں۔ ہاں سونے میں اتنا تو ہے کہ گنا ہوں سے حفاظت رہتی ہے۔ ف: ۔اس سے حضرت والا کا اکسار و تو اضع ظاہر ہے۔

تو قيرابل علم

فرمایا کہ ڈھا کہ میں ادھرادھرسے اہل علم میرے ملنے کے لئے آئے تھے میں نے ان سے کہد دیا کہ آپ اپنے کھانے کا انتظام علیحدہ کر لیجئے کیونکہ آپ مدعونہیں ہیں۔ نواب صاحب کومعلوم ہو گیا انہوں بداصراران کوبھی مدعوکیا۔ان لوگوں نے جھے سے بوچھا۔ میں نے کہا کہ ہاں اب قبول کرلو۔ابعزت سے کھاؤ کے پہلے ذلت سے کھاتے۔

ف: \_اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت والااہل دین واہل علم کی ذلت کو گوارانہیں فر ماتے \_

### حسن انتظام اجتمام حفظ نظام دين غايت احتياط

وعظ المراد کے متعلق فرمایا کہ بیدوعظ شاہی جامع مسجد مراد آباد میں ہوا تھا وہاں ہمیشہ ڈھائی بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور اسٹیشن پہنچنے کے لئے مجھ کو جیار بجے وہاں سے روانہ ہو حانا ضروری تھا کیونکہ یانج بہے گاڑی جیلتی تھی تین بجے کہیں نمازختم ہوتی تب وعظ شروع ہوتا جار بجے تک کیا ہوسکتا تھا وہاں کوگوں نے خاص اس دن کے لئے جمعہ کا وقت بدل دیا اورسب جگہ خوب اعلان کر دیا کہ بچائے ڈھائی بچے کے ڈیڑھ بچے تماز ہوگی کیکن مجھ کو بیہ گوارا نہ ہوا کہ نماز کا وقت بدلہ جاوے۔ میں نے اس رائے کی مخالفت کی کیونکہ میں نے کہا كها گرانيك متنفس كوبھی نماز نه کی تواس کی محرومی کا ماعث میں ہوں گا۔ دوسرے الیں خرکتوں ے مولوی لوگ خواہ مخواہ بیرنام بھی ہوتے ہیں اور میمکن نہیں کہ ہرشخص کو اعلان کی خبر پہنچ ، جاوے چنانچہ میں نے جویز کیا کہ نماز تو اسے مقرر وقت ہی پر پر طولینی ڈھائی کے میں البنته اپنے وعظ کومقدم کردوں ڈیڑھ بجے وعظ شروع کر دیں گے ڈیھائی بجے بند کر کے نماز پر تھیں گے نمازے فارغ ہو کر پھر وعظ کہنا شروع کر دیں گے۔اس میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا بی کیا۔ نمازے قبل تو گھنٹہ بھر تک تمہید ہی کی تقریر ٹرتا رہا۔ بعد نماز کے پھرشروع كركے تھيك جار بيختم كردياليكن سب ضروري مضابين بيان ہوگئے۔ بہت كافی وقت مل گیا تھا۔ گاڑی مسجد کے دروازے پر پہلے ہے مع اسباب کھڑی کرار کھی تھی۔ انظام تو آ خركرنے ہى ہے ہوتا ہے ہے كئے تو بچھ ہوئيس سكتا اور گوا تظام ميں تھوڑى بہت كلفت ضرور کرنی بڑتی ہے لیکن انجام میں بڑی مہولت اور راحت ہوتی ہے۔

ف: السلفوظ مع بضرت والأكاحس انظام وابتمام حفظ نظام دين وعايت احتياظ صاف ظاهر بـ

تواضع وبرزرگون كاادب

فرمایا کے میرا قاعدہ ہے کہ جہاں کو کی ہزرگ ہو وہاں میں پچھے بیان کرنا مناسب نہیں آ مجمتا ہاں ان بررگ کی خود فر مائش ہوتو اور بات ہے۔ ف ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ہز رگون کا اوب حضرت کی فطرت میں اور تو اضع حضرت کی سرشت میں واخل ہے۔

حذرازايذاء سلم احتياط وتقوي

فرمایا کہلوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب مسجد میں آئے تواوروں کی جوتیوں کوادھرادھرہٹا كرجكه كركے اپنى جو تياں اتار ديں اور مجد ميں واخل ہو گئے ميں اس کو نا جا تر مجھتا ہوں كيونك جس نے اپنی جو تیاں جس جگہ اتاری ہیں وہ وہیں ان کو تلاش کرنے آئے گا اور جب نہ یائے گا تو پریشان ہوگا۔ دوسرے کو ایڈ اوینا کہاں جائز ہے کہ جہاں تک جو تیاں رکھی جا چکی ہیں اس سے علیحد ہ اپنی جو تیاں اتارے دوسروں کی جو تیاں منتشر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ف نہ اس سے عابیت احتیاط و تقوی وحذ را زایذ ائے سلم ثابت ہے۔

### قد رطلباء استغناء شان تربيت وطرزسلف يسيموا فقت

کسی کوا کی صاحب نے قریب مغرب طالب علموں کی دعوت کی اطلاع کرنے کو بھیجا ۔ حضرت والا نے فر مایا کہ عین کھانے کے وقت اطلاع کا طریقے نہیں۔ یہی علامت اس کی ہے کہ ان کو طلباء سے محبت نہیں ۔ صرف اس نیت سے طلباء کو کھلاتے ہیں ایسے موقعوں پر کہ کوئی الا بلا ہوتو دور ہوجاوے ۔ اگر محبت تھی توجیتے برادری کوئیج کے وقت اطلاع کی تھی ان کوئی الا بلا ہوتو دور ہوجاوے ۔ اگر محبت تھی توجیتے برادری کوئیج کے وقت اطلاع کی تھی ان کوئی ان کو بھی اس وقت کی ہوتی ۔ انہیں تو صبح اطلاع کی اور ان غریوں کو شام کو اطلاع کرنے آئے ہیں ۔ بس وجہ یہی ہے کہ ان کونشول بیکار سمجھا گیا۔ سو ہمارے یہاں کے طلباء گوغریب ہیں لیکن ایسے گربے برنے نہیں ۔ یہ سی کے بحروے یہاں نہیں پڑے ہوئے ۔ خدا کے بھر وسہ بیس ۔ عزت سے روکھی روٹی کھانا اس سے اچھا ہے کہ بریانی اور تنجن کھا کیس مگر ذات ہو۔ بھر یہ حکایت بیان فر مائی کہ حضرت جنیلا کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ بھی کا کہ ہم ایک ورولیش کو میرے ساتھ کر دیجئے ۔ حضرت نے خانقاہ میں ایک ورولیش سے کہا کہ ہم ایک ورولیش کو میرے ساتھ کر دیجئے ۔ حضرت نے خانقاہ میں ایک ورولیش سے کہا کہ ہم لوگ ای واسطے ہیں کوئلوق کی خدمت کریں کیونکہ

 شبہ ہوسکتا ہے کہ ای طرح طالب علم بڑے مغرور ہوجا کیں گے کین اس کے لئے میں نے کہ رکھا ہے کہ مزدوری کرلیا کر وچنا بچہ مہما توں کا سامان اکٹیشن تک پہنچانے کے طالب علم پہنچا جائے ہیں۔ ہر پر اسباب لے جانا اور مزدوری کرنا دات نہیں۔ اور اس طرح لینا (کھانے کا) ذات ہے۔ تکبر کا تو میں نے بیطاج کیا اور ذات کا دات نہیں۔ اور اس طرح لینا (کھانے کا) ذات ہے۔ تکبر کا تو میں نے بیطاج کیا اور ذات کا یہ کہ کی کے درواز و پر نہ جاؤ۔ پھر فر مایا کہ کیا کروں جہاں کی کے کلام سے ذرا طالب علموں کا یہ کہ کی کے درواز و پر نہ جاؤ۔ پھر فر مایا کہ کیا کروں جہاں کی کے کلام سے ذرا طالب علموں کو تو کہتے نہ کھانا بھیج دیت اور اس طرح کہنے کہ اجمی ہم ایک چیز کھانے بیٹھے جی جاہا کہ ایسے خوب کو بھی بھیج جی جا ہا کہ ایسے میں کیا حرج ہے۔ گرا لیسی ترکیب و با تیں صحبت سے معلوم ہوتی ہیں۔ ف ۔ اس سے قدر طلباء و شان تربیت و طرز سلف سے موافقت طاہر ہے۔ معلوم ہوتی ہیں۔ ف ۔ اس سے قدر طلباء و شان تربیت و طرز سلف سے موافقت طاہر ہے۔

تجربه مبولت ببندي عقل سليم

ایک طالب علم نے عوض کیا کہ میری سمجھ میں کتابیں تمام فن کی تہیں آتی فرمایا کہ بس یہ کافی ہے کہ استاذ کی تقریر کے وقت نفس مطلب سمجھ میں آجاوے یا درہے یا ندرہے۔
کتاب اگر حل ہوجا دے ان شاء اللہ بعد ختم کے جب خود مطالعہ کریں گے استعداد ہو جادے گی بیدل ندہوجا ہے۔ یا درہ یہ یا ندرہے پیچھ پرواہ نہ سیجے کے چرفر مایا کہ اگر کمی کوفس مطلب بھی مجھ میں ندآ وے تو الی صورت میں ضروری مسائل اردو میں پڑھ لینا کافی ہے۔
مطلب بھی مجھ میں ندآ وے تو الی صورت میں ضروری مسائل اردو میں پڑھ لینا کافی ہے۔
مطلب بھی مجھ میں ندآ وے تو الی صورت میں ضروری مسائل اردو میں پڑھ اینا کافی ہے۔
مطلب بھی محمد میں ندآ و میں اوجود تکرار ومطالعہ کے بھی ضبط نہیں رہتیں۔ مطالب مثنوی شریف ومعانی قرآن مجید

#### شفقت وسبولت ببئدي

ایک صاحب نے دق کے لئے تعویذ ما نگافر مایا پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا تعویذ کا کیا اثر۔ پابندی کے ساتھ روزانہ بعد فجر چودہ بار الحمد شریف پانی پر وم کر کے دن بھر پلاتے رہیں جب پانی کم رہ جاوے اور ملالیس۔

ف نشفقت ومبولت بسندي صاف ظامر ب

# عدم صنع 'نفاست طبع

فرمایا کرسی کا جھوٹا خواہ اپنے بزرگ کا ہو جھے ہے ہیں کھایا بیاجا تاطبیعت کی بات ہے۔ ف نہ بیدلیل نفاست طبع کی ہے ادرصاف کہددیناعلامت بے تکلفی وعدم تصنع کی ہے۔ ممال فہم ' نجر بیدوفر اسست محبت اعز ا

حضرت کے ایک عزیز ہیں جو واعظ ہیں انہوں نے اپ لاکوں کو انگریزی پڑھائی ہے۔
جہ حضرت ان سے بہت ناراض ہیں۔ حضرت نے ان کومنع کردیا ہے کہ میرے پاس خط نہ بھیجا کر وفر مایا کہ انہوں نے اس بات کو گوارا کر لیاا نگریزی پڑھانا نہ بچھوڑا یا۔ فر مایا کہ میں نے کہا شرم نہیں آئی وعظ کہتے ہواورا نگریزی اپنے بچوں کو پڑھانے ہوا گرمولوی نہ ہوتے تو انتانا گوار نہ ہوتا اب کیا مندر ہا۔ منہر پر بیٹے کردین کی ترغیب دینے کا۔ انہوں نے بیعذر پیش کیا کہ لڑکے کم عقل ہیں۔ اس لیے علم دین پڑھانے کے قابل نہ بھے۔ میں نے کہا ہجان اللہ اس صورت میں تو ان کو علم دین پڑھانا اور بھی زیادہ ضروری تھا کیونکہ اگر کم عقل نہ ہوتے اللہ اس صورت میں تو ان کو علم دین پڑھانا اور بھی زیادہ ضروری تھا کیونکہ اگر کم عقل نہ ہوتے تو ان کے بگڑنے کا اندیش نہ تھا تھاں ان کو ہرائیوں سے رو کے رہتی اب جبکہ عقل بھی نہیں اور علم دین نہ ہوگا تو کیا چیز ان کے پاس رہی جوشر اور فتنوں سے محفوظ رکھ سکے یہی دو چیزیں علم دین نہ ہوگا تو کیا چیز ان کے پاس رہی جوشر اور فتنوں سے محفوظ رکھ سکے یہی دو چیزیں علی جن میں جو سے اس کا ان سے بچھ جواب نہ ہی سکا۔ میں جن سے در است اور اصلی محبت عزیز وں کے میں جن سے صاف ظاہر ہے۔

#### ضبطاوقات

فرمایا کہ میں جب کوئی مضمون یا کتاب لکھتا ہوں تو ناغہ نہیں کرتا بعض روز بالکل فرصت نہ ملی تو برکت کے لئے صرف ایک ہی سطر لکھ لی اس سے تعلق قائم رہتا ہے ورنداگر ناغہ ہوجائے تو پھر بے تعلق ہو کرمشکل ہے دوبارہ نوبت آتی ہے۔ ف ۔۔اس سے کمال صبط اوقات ظاہر ہے۔

مَلَه شناخت كيودنفسانية كمال تجربه ظرافت مبتلا كيسلي يرشفي ایک ذی علم عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے۔ان کو دھوکہ ہوا کہ بینفسانی محبت نہیں حضرت نے قطعاً محبوب سے علیحد کی کرادی۔ان صاحب کی رائے ہوئی کہ اس افتراق سے بجائے تقع کے نقصان ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی طبیعت سے خوب واقف ہوں اگر مجھے علیحدہ نہ رکھا جاوے تو میں اس بلانے نکل کر دکھلاؤں۔وہ یہ بھی کہتے بتھے کہ گوز ہرعام طبائع کے اعتبارے مصر ہے کیاں بعض خاص طبائع کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے۔حضرت کوان کے اس رائے کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اول تو مریض کوئت نہیں کہ طبیب کی تجویز میں دخل دے۔ دوسرے ہیہ كەزېرىومىمى جائزىمى بے لىكن معصيت تو ہر حال ميں معصيت ہے۔ جب ميں اسے معصیت مجمعتا ہوں پھراختلاط کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں البتہ خودان کوائی نیت کا حال معلوم ہےاگر وہ اس کومعصیت نہیں سمجھتے تو وہ بطور خود جو تدبیر نافع سمجھیں کریں مگر اس طور پر كر مجھ علم ندہ و كيونكہ جب ميں معصيت مجھتا ہوں تو ميں اجازت دے كركيوں كنه گار ہوں۔ بمرفرمایا که بیان کا خیال غلط ہے کہ اختلاط ہے کی ہوجاوے اس وقت اُیک تسلی می ہوجاتی ہے۔ لیکن پھرافتر اق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ محبت کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے بھی فرمایا کہ بینفسانی ہی محبت ہے لیکن ان کی مجھ میں نہیں آتا۔ اور ان کی گریدو بکا کی حالت س کر ہنس کر بیفرمایا کہ برمات کاموسم ہے۔ ہواہے بارش ہے سے تھنیک ہوجاویں گے۔ میرے دل میں حق تعالی نے ڈالپر کھا ہے کہ انہیں جلداس سے نجات ہوجادے گی اس لئے بھے اطمینان ہے انہوں نے اس کوایٹے تو ہمات سے بڑھالیا ہے اور بھی۔اور بہت بڑا سمجھ رکھا ہے۔ مجھے معمولى بن بات معلوم موتى ہے بھر فرمایا كه بتلاير مجھے غصه بن آتا۔

ف: \_اس ملفوظ ہے حضرت والا کا ملکہ شناخت کیودنفسانیہ کا اور کمال تجربہ اور ظرافت اور مبتلا کو بغایت درجہ شغی وسلی دینامعلوم ہواجس کو بے صدرخل ہے مرض کے از الہ میں -

كمال تجربه

ایک طالب جو حضرت کی خدمت میں حاضر سے ان کے بانچ روپیہ قرض کسی دوسرے طالب علم کے ذمہ سے جوسہار نبور کے مدرسہ میں پڑھتے ہیں ان کو روپیہ کی ضرورت ہوئی انہوں نے ترض دارطالب علم کولکھا ہوگا قرض دارطالب علم نے مہار نبورے حضرت کولکھا کہ آ ب پائے روبیہ میری جانب سے دید بجئے میں آ پکوئیے دوں گا حضرت نے فرمایا کہ اس قصہ میں کون پڑے۔ یا در کھنے اور پھروصول کرنے کا کام اپنے ذمہ کیوں بردھایا جا دے۔ اس سے یہ ہمل ہے کہ خود ان موجودہ طالب علم کو مدرسہ سے ابطور امداد کے خرج دیدیا جاوے ہیں ہیں اور کی بیان وصول کریں۔ (بیطالب علم غریب ہیں) دیدیا جاوے بھر نہ اپنارو بیدان سے جب چاہیں وصول کریں۔ (بیطالب علم غریب ہیں) بھرفر مایا کہ بچھے قرض لیمناوینا وونوں نا پہند ہیں جنانچہ حضرت ملاجا می فرماتے ہیں۔ محرب خان القرض مقراض المجبة میں جنانچہ حضرت ملاجا می فرماتے ہیں۔ مدت شاں قرض مستال نیم حب فان القرض مقراض المحبة میں خور دونت ہلکا بچاکار ہنا۔ گرانی سے دینرت والا کا کمال تجربہ اور قلب کو ہروفت ہلکا بچاکار ہنا۔ گرانی سے فارغ رکھنا ظاہر ہے۔

### نورمعرفت نورانيت قلب نورانيت

فرمایا کہ اب تو کا نبور کے گلی کو چوں میں ظلمت برتی ہے شہر کی شکل بھونڈی بھونڈی معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہوتی ہے۔ بول معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نبدین ہے نہام بالکل ظلمت ہے۔ ف :۔اس سے حضرت والا کا تو رمعرفت وٹورانیت قلب صاف ظاہر ہے۔

# دوسرے کی گرانی قلب کالحاظ

فرمایا میں تو یہاں تک احتیاط کرتا ہوں کہ ایسے شخص ہے بھی قرض نہیں لیتا جس کی امانت میرے بیاں ہویا جھے علم ہوکہ اس سے بیاں رو بیدا نے والا ہے اور اسے بھی علم ہوکہ اس علم ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص سے لیتا ہوں جوانکار کر سکے اور کسی شم کاس پراٹریا دباؤند ہو ان امور کا ضرور لحاظ رکھنا جا ہے۔ جواینا لحاظ کر سے کیا اس کا بہی حق ہے کہ اس سے منتفع ہوا کر سے طالب نفع تو ایسے شخص سے ہونا چا ہے جواگر چا ہے تو صاف آزادی سے انکار کر سکے اور جوانکار پر بوجہ عقیدت یا لحاظ یا دباؤ کے قادر نہ ہواس سے بھی نہ چا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضرت والا دوسرے کی گرانی قلب کا کس قدر لحاظ فی ماتے ہیں۔

### مراعات بالاہل کی تعلیم و تا کید

فر مایا کہ میں تو فتو کی نہیں دیتا لیکن مشورہ ضروردوں گا کہ گھر کے انتظام ہوی کے ہاتھ میں رکھنا جا ہے یا خودا ہے ہاتھ میں رکھنا جا ہے یا خودا ہے ہاتھ میں بہن ہونا جا ہے ۔ جا ہے دہ بھائی یا بہن ہو یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے بیوی کی بڑی دل شکنی ہوتی ہے یا تو خاوند خودا ہے ہاتھ میں خرچ رکھے ور نہ اور دشتہ واروں میں سب سے زیادہ مستحق وہی ہے بیوی کا صرف یہی حق بہن کہ اس کو کھانا کپڑا و سے دیا بلکہ اس کی ولجوئی بھی ضروری ہے دیکھے فقہا نے بیوی کی دلجوئی کو بہاں تک ضروری ہے دیکھے فقہا نے بیوی کی دلجوئی کو بہاں تک ضروری سمجھا ہے کہ اس کی ولجوئی کے لئے جھوٹ بولنا بھی جائز فرما ویا۔ اس سے کتنی بڑی تا کیدائی امر کی خابت ہوتی ہے بیال سے بیوی کے حق کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی ولجوئی کے اس کی ولجوئی کے حق کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی ولجوئی کے لئے خدا نے بھی اینا آبک حق معاف کردیا۔

ف: اس مے حضرت والا کا مراعاۃ بالاہل کی تعلیم وتا کیداظہر من الشمس ہے۔ سما و گی طبیعت مراعاۃ احباب تکلف وضع سے حدر

حفرت خواجہ صاحب جبکہ ہوئے تخواہ طویل رخصت لے کر تھانہ جمون حاضر ہوئے تھے

تو ان کی اہلیہ نے حضرت کی دعوت کرنے کا محہ متعلقین و چنداع را و مہمانان کے ارادہ کیا۔
حفرت نے منع فر مایا اور ہدایت فر مائی کہ آپ یہاں مقیما ندزندگی شہر کیجئے۔ بلکہ مسافرانہ
طور پر دہے دعوتوں کو ہالکل حذف سیجئے نہ میری نہ کسی کی اگر ایک بیسہ بھی کہیں ہے فئی سکے تو
بچاہئے۔ اگر گھر میں کوئی خاص چیز بگی اور محبت سے کھلانے کو تی چاہاتو ایک پیالہ میں رکھ کر
بچاہئے۔ اگر گھر میں کوئی خاص چیز بگی اور محبت سے کھلانے کو تی چاہاتو ایک پیالہ میں رکھ کر
میں ہوا ور خاص طور سے امہمام کر کے کوئی نئی چیز بھی بگوائی جاؤے۔ اور آپ
سے یہ بھی کہنا ہے کہ قلال وقت آپ کے یہاں سے جو کھانا آیا تھا وہ زیادہ تھا۔ ابق ہم دو
میاں ہوی ہیں باتی اور تو سب جی جوڑا کئیہ ہے جس وقت جا ہیں جذف کردیں آگر بھی کوئی
جیز بھیجی جاوے تو ہس صرف اس قدر کہ ہم دونوں ل کرکھا لیس منع اس کھانے کی رعایت کے
جوخود ہمارے یہاں بیکا ہو یعنی ہیں وہ کھانا آیک شخص کے لائق ہو پھر ہم چاہے سب خود کھالیں
جوخود ہمارے یہاں بیکا ہو یعنی ہیں وہ کھانا آیک شخص کے لائق ہو پھر ہم چاہے سب خود کھالیں

عابے تھوڑا تھوڑا سب کو تھیم کردیں۔آپ ایک شخص کے اندازہ سے زیادہ نہ بھیجیں۔ ف: اس سے حضرت والا کی کس قدر سادگی طبیعت کی اور مراعا قاسینے احباب کی معلوم ہوتی ہے اس طرح تکلف وتصنع سے حذر صاف ظاہر ہے۔ طرز سفارش کمال عقل و تیجر ہے۔

فرمایا که میں بیج کہتا ہوں کہ مجھے مال خرج کرنا تو آ سان مگر سفارش میں زبان ہلا تا جہال ہے وہم ہو کہ ہمارا رباؤ مانے گا موت ہے کیونکہ بیروہم پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ معلوم پیچارے کی کیامصلحت فوت ہو کیا اثر ہو۔ ایک صاحب سفارش لکھانے آئے میں نے سفارش کی ندمت بھی کی باتیں بھی سنائیں گر پھر بھی انہوں نے کہا کہ لکھ دو۔ میں مغلوب ہو گیا۔ میں نے کہاتم ایک رقعہ میرے نام لکھ لاؤجس میں سفارش کی درخواست ہومیں اس پر لكهدول گا (ميں جب سفارش كرتا ہوں تو ابيا ہى كرتا ہوں تا كەاس بىچار ئے خاطب كومعلوم ہوجائے کہ کا تب کی ابتدائی رائے نہیں ہے دوسرے کی درخواست پر لکھا ہے غرض حدثو معلوم ہو کہ آیا سفارش کرنے والا ایساشخص ہے کہ اس کی خود کوشش ہے یامحض دوسرے کے کہنے کا اثر ہوا) چنانچہ انہوں مین رقعہ لکھ دیا میں نے اس پر لکھ دیا کہ انہوں نے مجھ ہے سفارش کی بیدرخواست کی ہے۔اگر آپ کی کوئی مصلحت فوت ندہوتی ہواور آپ کی تواضع کے بھی خلاف نہ ہوئسی قتم کا بار بھی نہ ہوتو بیصاحب آپ کے ممنون ہوں گے اور دعا کیا كريں كے۔ (ميں پنہيں لکھتا كەميں ممنون ہوں گالکھتا ہوں كہ بيمنون ہوں گے چھرلفاف براس کئے لکھا کہ بیصاحب قیام وطعام کا بندوبست خود کریں گے آپ تکایف یا تکلف نہ يجيح \_لفافديراس ليح لكها كه بيصاحب بهي وكيه ليس \_ ورند جناب بيه وتا ہے كه سفارش كا خط لے لیا اور پڑے ہیں مہینوں روٹیاں کھا رہے ہیں۔لوگوں کو پچھ سہارا جاہتے ہوں ہو رہے ہیں قصے اس قدر بے حیابے مروت بنتا پڑتا ہے کہ کچھ پوچھنے نہیں۔ ف ۔۔اس ہے حفترت والا کے سفارش کا طرز صاف ظاہر ہے کہ کسی کے مصلحت کو

فوت کرنا پاکسی کے قلب پر ذرا بھی گرانی ڈالنا خصوصاً جوا پنالحاظ کرتا ہو ذرا بھی نہیں جائے

نیز کمال عقل وتجربه پر بھی دال ہے۔ وین کی عزت کا خیال عقل کا کمال

فرمایا کہ حاری طرف جو پھے لوگوں کی توجہ ہے وہ سب دین کی بدولت ہے ہیں ہم کو اس دین کی عزت قائم رکھنے کی سخت ضرورت ہے اگر اس کی عزت ندرہ پھر ہمیں کون یو چھتا ہے۔ کو کی فعل یا قول ہماراالیانہ ہونا جا ہے جس سے دین کی ذلت بابدنا می ہو۔ نی نہاں سے حضرت والا کی دین کی عزت کا خیال اور عقل کا کمالی ثابت ہے۔

سلامتي طبيعت قوت استنباط

فرمایا کراگر بوئ رقم کا کوئی ہدیدہ بتا ہے تو گود ہے والے کی حیثیت زیادہ ہواور خلوص میں بھی کی نہ ہولیکن مجھے زیادہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت پر بو جھسا معلوم ہوتا ہے اور والیس کو جی جا ہتا ہے گرساتھ ہی ساتھ کوئی عذر شری سمجھ میں شد آتا تھا گر چونکہ طبعی بات کی مخالفت مشکل ہوتی ہے میں انکار کر دیتا تھا اور یہ بجھتا تھا کہ بیطبی معذوری ہے۔ سنت میں اس کی اصل نہیں ہے لیکن المحد للد میر ایہ شب جا تا رہا جب سے کہ میں نے ایک حدیث و تیمی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی خوشبو پیش کرے تو والیس مت کرواور خود ہی اس کی علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی خوشبو پیش کرے تو والیس مت کرواور خود ہی اس کی علی خفیف آئمل ہوئے کو بتا ایا ہیں نے کہا الحمد للد اس حدیث ہے تا ہت ہو کہ بوجھ پڑنا طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو بدر یہ کا ہے۔

طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو بدر یہ کا ہے۔

طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو بدر یہ کا ہے۔

طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو بدر یہ کا ہے۔

طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو بدر یہ کا ہے۔

طبیعت کا نہایت سلیم اور اوفق بالٹ ہونا اور استنباط صاف ظا ہر ہے۔

ز برواستغناء

فرمایا کہ مسلمانوں کو بے فکر کرنے کے لئے اچھی حیثیت بنا کرسفر کرنا عباوت ہے۔ چنانچہ دو جار جوڑے جواجھے ہوئے وہی چھامٹ کرسفر میں لے جاتا ہوں تا کہ لوگ سمجھیں کہاس کوسی چیز کی حاجت نہیں سب بے فکر رہیں گے۔

ف: \_اس ہے حضرت والا کا زہدواستنغناءصاف طاہرہے۔

# عمل تعليم \_انتباع سنت \_نعمت الهي كي تو قير وعظمت

جناب ش معثوق علی صاحب جو ہمارے حضرت کے خلفاء میں ہے ہیں حاضر مجلس بھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت واقعی ملی تعلیم کا بہت انٹر ہوتا ہے۔ جنانچہ ایک بار میں اور خواجہ صاحب حضور کے ساتھ دریل کے سفر میں تھے۔ کھانا کھانے کے دوران ایک بوٹی گرگئی میں نے اس کو تختہ کے بنجے سرکا دیا حضور نے ویکھ کر فرمایا کہ بوٹی گرگئ ہے چنانچہ وہ بوٹی حضرت نے اٹھوائی اور فرمایا کہ اس کو دھو لیجے میں کھالوں گا بھر وہ بوٹی حضرت خواجہ صاحب نے دھوکر خود ہی کھالی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ بھی دستر خوان پر سے ایک ریزہ بھی زمین پر گرگیا ہے تو اس کو اٹھا کر کھالیا ہے۔ عملی تعلیم کا اتنا انٹر ہوتا ہے۔

ف: اس سے حضرت والا کی عمل تعلیم اتباع سنت نعمت الهی کی تو قیروعظمت صاف ظاہر ہے۔

تجربه ولحاظ ومردت

فرمایا کہ خدمت ہے کہ کوراحت نہیں ہوتی لیکن خدمت کے لئے تین شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ خلوص کینی اس وقت کوئی غرض اس خدمت سے نہ ہو محض مجت سے ہو۔ اکثر لوگ خدمت کو ذریعہ بناتے ہیں عرض حاجت کا۔ یہاں تک کیا ہے کہ بعدعشاء کے ہیں تھوڑی دیر کے لئے لیٹ رہتا ہوں طالب علم بدن دبانے گئے ہیں۔ چونکہ بدن دبانے سے داحت ہو قالیہ حاجب میری آنکھ گئے گئی تو ایک صاحب جو بدن دبانے میں شریک ہوگئے تھے جھے ہے کھے بچھے پوچھنا ہے۔ ان ہی واقعات جو بدن دبانے میں شریک ہوگئے تھے جھے سے کہا کہ جھے بچھے پوچھنا ہے۔ ان ہی واقعات سے میں دوسروں پر بدگمانی کرنے لگا۔ ای لئے میں تحقیق کر لیتا ہوں کہ دوسری شرط ہو اور طالب علموں کے باقی سب کو رخصت کر دیتا ہوں۔ دوسری شرط خدمت کی ہیہ کہ دو چار طالب علموں کے باقی سب کو رخصت کر دیتا ہوں۔ دوسری شرط خدمت کی ہیہ کہ دول ملا ہوا یک نو وارد آ کر بدن دبانے لئے یا پنگھا جھو لئے گئے تو لحاظ ہی موسلے ہوتا ہے شرم بھی آتی ہے۔ اب آدی تختہ مثق کیے سب کا بن جاوے۔ تیسرے یہ کہ کام بھی بھوڈ کر کہد دیا جاوے کہ آپ سے بدن دبانا آتا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا آتا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا آتا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا آتا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا تا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا تا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا کہ بین باوے کہ آپ سے بدن دبانا آتا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا تا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا تا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا تا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا تا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا تا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا تا نہیں آپ کے میں کا باتا کہ بین دبانا تا نہیں آپ کے میں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہو

ہے وہ بیجھے ہیں کہ ہم خدمت کرد ہے ہیں۔ میں جھتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کرد ہا ہوں کہ کہ بیران کی خدمت کرد ہا ہوں کہ کہ بیران کے واسطے اور میں بیجھتا ہوں کہ میں ان کے واسطے اور میں بیجھتا ہوں کہ میں ان کے واسطے تکلیف اٹھار ہا ہوں طالب علموں سے دل کھلا ہوا ہے اور ان کوطر یقہ بھی آتا ہے ان سے بیجھ تکلیف بھی نہیں ہے جا ہے بیا وس کی بیلا و با جا ہے بیٹی کر کے سور ہا اب دو جا رتو ایسے ہوئے ہیں۔ ف: اس سے حضرت والا کے جا رتو ایسے ہوئے ہیں۔ ف: اس سے حضرت والا کے شرائط خدمت لینے کے معلوم ہوئے جو دال ہے تیج بداور لحاظ اور مروت بر۔

### دوسرے کی دل شکنی کالحاظ

ایک صاحب نے بچھ تیل عطر وغیرہ ہدیہ بذر لیدڈ اک بھیجا۔ بذر لیدخط دریا دہت کیا کہ حصح دسالم پہنچ گئے یا نہیں اس پر فر مایا کہ اگر راستہ میں نقصان ہوجا وے تواطلاع نہیں کرنا چاہئے ایک تو ہوئی گئے یا نہیں اس پر فر مایا کہ اگر راستہ میں نقصان ہوجا وے تواطلاع نہیں کرنا چاہئے ایک تو ہوتا کہ جائے ایک تو ہوتا کہ واک مصرت والا دوسرے کی دل شکنی کا کس قدر کھا ظافر ماتے ہیں۔

### شان تربيت ضبط وكل تناسب طبيعت

ایک دیهاتی آگر بیخا حفرت نے پوچھا کہ کیے آئے کہا کہ ملئے آیا تھا حفرت نے دوبارہ پوچھا کہ پھی کہنا ہوتو کہدلواس نے مقدمہ کے لئے کوئی وظیفہ پوچھا حفرت نے قربایا کہ پہلے صرف یہ کیوں کہنا تھا کہ ملئے آیا تھا یہ تو دھو کہ دینا ہوا۔ بمیشہ یا در کھو کہ جب کی کے پاس جا کہ توبات صاف کہو۔ اگر تمہارے اس کہنے پر کہ ملئے آیا تھا بیں خاموش ہوجا تا اور اٹھو کرچل دیتا تو کہتے ہوئے دور کے بیں پوچھا تک نہیں۔ اس نے کہا کہ بین تنہائی بین کہنا چاہتا تھا کہ اول توبہ بات کوئی تنہائی بین کہنا چاہتا تھا کہ اول توبہ بات کوئی تنہائی کی نہیں دو سرے بہی کہتے ہیں کہ صاحب بچھے تنہائی بین کہنا ہے تا کہ آئے کا مطلب تو معلوم ہوجا تا۔ پھر حضرت نے مقدمہ کے لئے فرمایا کہ نواحفیظ "ہر نماز کے بعد سو سومرت پر خما کرو بھر گھر صوم تا ہے گھر حضرت نے مقدمہ کے لئے فرمایا کہ نواحفیظ "ہر نماز کے بعد سومرت پر خما کرو بھر گھر حال آخر درود شریف اور ویسے بھی ہروقت یا حقیظ کی کثر بت رکھا کرو بھر گھر جانے کے لئے اسٹے تو کہا کہ کوئی فوجداری کا مقدمہ تہارے او پر ہے پھر فرمایا کہ بھلے مانس پہلے ہی کیوں نہ کہا میں تمجھا کہ کوئی فوجداری کا مقدمہ تہارے او پر ہے پھر فرمایا کہ بھلے مانس پہلے ہی کیوں نہ کہا میں تمجھا کہ کوئی فوجداری کا مقدمہ تہارے او پر ہے پھر فرمایا کہ بھلے مانس پہلے ہی کیوں نہ کہا میں تمجھا کہ کوئی فوجداری کا مقدمہ تہارے او پر ہے پھر فرمایا کہ بھلے مانس پہلے ہی کیوں نہ کہا میں تمجھا کہ کوئی فوجداری کا مقدمہ تہارے او پر ہے پھر

فرمایا کهاس صورت میں بعا حفیظ کے بجائے بالطیف پڑھنا جائے۔ ف: ۔اس سے حضور والا کی شان تربیت ضبط وحل اور طبیعت کا تناسب معلوم ہوا۔

سادگی معامله کی صفائی "تکلف وضنع

سي سخت حذر قولاً بهي فعلاً بهي \_نايسنديدگي ابهام

حضرت خواجہ صاحب کے ایک دوست نے ان کو کھوا کہ فلال صاحب حضرت والا کے دربار کے آ داب سے ناواقف ہیں۔ آپ ان کو مدود یجئے گا۔ حضرت نے دربار اور آ داب کے الفاظ پر کرا بہت کے ساتھ فر مایا کہ لاحول ولاقوۃ کہاں کا دربار اور کیے ادب پہر فر مایا کہ ہو الفاظ پر کرا بہت کے ساتھ فر مایا کہ لاحول ولاقوۃ کہاں کا دربار اور کیے ادب پہر فر مایا کہ یہاں کا ادب بھی ہے کہ کوئی ادب نہ ہو لیعنی بالکل بے تکلفی اور صفائی ہو۔ مکلف اور زیادہ ادب آ داب ہی ہے تو یہاں کا منہیں چلتا بس جوسید سید سید سید ہی بات ہوں مونی جونی چاہئے ۔ اس لئے جس خط میں کوئی ابہام ہوتا ہے میں جرح قدح کرتا ہوں کیونکہ جب تک میں خود نہ بھولوں جو اب کیے دوں اگر کوئی بیعت کی غرض ہے آ نا جوا ہتا ہے تو لکھ جب تک میں خود نہ بھولوں جو اب کیے دوں اگر کوئی بیعت کی غرض سے آ نا جوا تو آ جادیں دیتا ہوں کہ اس غرض سے نہ آ ویں محض ملاقات اور با تیں سننے کے لئے آ نا ہوتو آ جادیں دیتا ہوں کہ اس غرض سے نہ آ ویں محض ملاقات اور با تیں سننے کے لئے آ نا ہوتو آ جادیں ابہام کو میں پسند نہیں کرتا تا کہ بین نہ ہو کہ دل میں تو لائے بھواور یہاں پائے بچھا در۔

ن : ۔ اس ہے حضرت والا کی سادگی معاملہ کی صفائی ۔ تکلف ونفسنع ہے تخت حذر ُ فعلاً بھی تولاً بھی اور نا بیند بدگی ابہام اظہر من اشتس ہے۔

دين كى عزت كاخيال دوسرول كى گرانى قلب كالحاظ اور عدم خداع

فرمایا که دعوت اور ہدیہ میں صلال وحرام کوزیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقیٰ نہیں ہی جو فقت کی روسے جا ئز ہمواہے جا ئز ہمجھتا ہوں کئین اس کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ دین کی عزت میں کئی نہ ہو۔ دھوکہ نہ ہو۔ بوجھ نہ ہولیعنی گنجائش سے زیادہ نہ ہونہ حالاً نہ قالاً لیعنی دیتے وقت غلبہ محبت کی وجہ ہے گرانی محسوس نہ ہو پھرنانی بیاد آ وے کہ افوہ دس دے دیے۔

ف: ۔ اس ہے جھٹرت والا کے دین کی عزت کا بہت خیال اور عدم خداع دوسرے کے گرانی قلب کا بے حدلحاظ ثابت ہے۔

#### امراء سيخت استغناء

فرمایا کدامراء عموماً اہل علم کو بے قدر سجھتے ہیں بجران کے جنہوں نے صحبت اہل علم کی اشکائی ہے۔ اہل علم خود جا جا کر گھتے ہیں بجھے تو ہوئی غیرت آتی ہے۔ اپنی بیاز روٹی اچھی اس بریائی ہے جس میں ذات ہواور امراء جو اہل علم کو بے قدر سجھتے ہیں تو وجہ ہیہ ہے کدان امراء کو ایسے ہی اہل علم ملے جو قابل ذات تھاس کئے میں امراء کو بھی معذور دکھتا ہوں۔ ایک صاحب ذی استعداد اہل علم کا واقعہ بیان کیا کہ دہ ایک دنیا دار فاسق فاجر شرابی کے بہاں کہی کی سفارش کے لئے پہنچے وہ ہوا خوری کے لئے ممثم پرجار ہا تھا کہا اس دقت فرصت نہیں پھر آ ہے گا۔ مولوی صاحب پھر پہنچے پھر فر مایا کہ امراء کی کیا خطا۔

ف: \_اس سے امراء سے مخت استعناء ضاف ظاہر ہے۔

# سوال بيند بيرگي طرزسلف صالحين اعتدال طبع

فرمایا کہ میں تو چندوں کی بابت بھی علماء کا زبان ہے کہنا بالکل پیندنہیں کرتا۔ لوگ بڑی تہمت لگاتے ہیں بالکل پیکھتے ہیں کہ کھانے کمانے کومولو یوں نے مدرے کھول رکھے ہیں۔ ان کے دروازہ پر چندے کے لئے کھی نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ اپنی ذات سے جو خدمت دین کی ہووہ کردے۔ اگر چندہ نہ آوے نہ ہی ۔ اگر ہم لوگوں کے قلوب درست ہوجاویں تو سلف صالحین کے طرز پر دین کی خدمت کریں ان کو ہر گر حاجت بڑے برئے مکانوں کی نہی عالم اپنے گھر پردرس دیتا تھا لیکن اس حالت پر بیدائے نہ دول گا کہ مدرسے موقوف کر جاویں۔ مدرسوں کا وجود خیر ظیم ویتا تھا لیکن اس حالت پر بیدائے نہ دول گا کہ مدرسے موقوف کر جاویں۔ مدرسوں کا وجود خیر ظیم سے بیموقوف نہ ہونے ویڈر نہی ایسا ہے گراعتدال سے تو نہ گر دے۔

ف:۔اس ہے جعزت والا کی نفرت چندہ ما تگنے سے طرز سلف صالحین کی بہندیدگی اور ہرامر میں اعتدال کا پورالورالحاظ ثابت ہے۔

ظرافت اورحاضر جواتي

ایک صاحب نے کہا کہ عورتیں بہتی زیورکواس کے اور بھی بیند کرتی ہیں کہ اس کی

عبارت بہت آسان ہے فرمایا کہ جی ہاں اگر عبارت مشکل ہوتی تو وہ بہتی زیور کیا ہوتا بہتی عمامہ ہوجاتا بیجے در چے۔ ف:۔اس ہے حضرت والا کی حاضر جوانی صاف ظاہر ہے۔

تنفراز رسوم شان تربيت

ایک ذاکرصاحب کی مزید درخواست ذکر برحضرت نے فرمایا که زیادہ ذکر کاتخل ہوسکے
گا۔انہوں نے کہااگر مصلحت ہوتو زیادہ بتلا دیا جادے۔اس پرحضرت نے ناخوش ہوکرا ٹھا دیا
کہ مجھ پر بیجی اختال ہے کہ میں خلاف مصلحت بھی تعلیم کرتا ہوں۔ کھود یارسمول نے بیجی کہنا
رہم ہے کہاگر مصلحت ہو بینہ سمجھے کہ اس سے دوسرے عنی کیالازم آگئے۔ جب وہ صاحب اٹھ
کر چلے گئے تو مسجد میں جا کر حضرت کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب
میری مجلس میں نہیں ہوتو میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہو پھر فرمایا کہ کھودیارسوم نے۔
میری مجلس میں نہیں ہوتو میری طرف منہ کر کے کیوں بیٹھتے ہو پھر فرمایا کہ کھودیارسوم نے۔
میری مجلس میں نہیں ہوتو میری طرف منہ کر کے کیوں بیٹھتے ہو پھر فرمایا کہ کھودیارسوم نے۔
میری جس سے کہ اس سے کس قدر تنفر رسوم سے اور شان تربیت ظاہر ہے۔

#### فضوليات سيسخت عذر

فرمایا کہ مجھے خدا جانتا ہے ذرائی بات بھی فضول ہوتو اس سے نہا بت انقباض ہوتا ہے بلکہ بنسی مذاق بہاں تک کفش تک ہے بھی جائے وہ عقلاً منکر ہولیکن اس سے انقباض نہیں ہوتا اور پھرسب نفنول باتوں میں بھی اتنی نا گواری نہیں ہوتی جتنی ان نفنولیات میں جن کو کہنے والاخود بھی سمجھے کہ یہ نفنولیات ہیں۔

ف: ۔ اس سے حضرت والا کا فضولیات سے بخت عذرصا ف ظاہر ہے۔

### تحدث بالنعمه أعتناء بالمقاصد

فرمایا بحداللہ یہاں رہ کریہ تو ضرور حاصل ہوجا تا ہے کہ طریق اور غیر طریق میں تمیز ہوجا تا ہے کہ طریق اور غیر طریق میں تمیز ہوجاتی ہے۔ بھر چلنا اس کافعل ہے کیکن خود چلنا توجیجی ہوسکتا ہے جب رستہ معلوم ہو۔ آج کل میر حالت ہے کہ کتا ہیں بھی ختم 'مدرس بھی ہوگئے مگر آج تک میز نہیں کہ رستہ کیا ہے۔ لوگ زواید میں مبتلا ہیں مقاصد کو چھوڑ ہے ہوئے ہیں۔

ف: ١٠١٠ ـ يخدث بالنعمة مقصود برِنظرصاف طاهر ب\_

# شان تربيت كمال تجربه وعقل علم طريقت

ایک مدرس نے فرمایا کہ جتنی خدمت اختیار میں ہووہ کرتارہ۔ اگر بالکل روپیہ نہ رہے اورسب مدرسین مدرسہ کوچھوڑ چھوڑ چھوڑ چھا جاوی تو خودا کیلا ہی اپنے گھر پر طالب علموں کو لے کر بیٹے جاوے کیونکہ اس سے زیادہ پراس کواب قدرت نہیں رہی۔ کام کے کسی خاص در سے کومقصود کیوں سمجھے۔ کام سے مقصود تو رضا ہے اور وہ غیر اختیار میں ہوں اور نفنول نہ پھر فرمایا کہ بیت قاعدہ کلیے عرجر میا در کھنے کے قابل ہے کہ جوا موراختیار میں ہوں اور نفنول نہ ہوں ان کا ہر گر قصد نہ کر ہے۔ اس طرح اگر زندگی ہر کر سے تو اس کو دین ود نیا دونوں درست ہو جائے۔ پریشانی تو ایسے تحض کے پاس بھی نہیں پھنگ سکتی ۔ خدا ہے اپناول لگائے دیکھے۔ جس کو پریشانی نہ ہوگ ول بھی اس کا خدا کی طرف لگ سکتا ہے۔ ورنہ پریشانی میں آ دمی عباوت بھی نہیں کر سکتا جعیت ہوئی دولت کی طرف لگ سکتا ہے۔ ورنہ پریشانی میں آ دمی عباوت بھی نہیں کر سکتا جعیت ہوئی دولت ہے مگر پھر پریشانی بھی وہ تی مفتر ہے جو اپنا اختیار ہے لائی جاوے اور جس پریشانی میں اسے اختیار کو قال نہ ہووہ و درا بھی مفتر نہیں۔ بلکہ مفید ہے۔

اپنے اختیار کو قبل نہ ہووہ و درا بھی مفتر نہیں۔ بلکہ مفید ہے۔

فرکا کمال تی ہووہ و درا بھی مفتر نہیں۔ بلکہ مفید ہے۔

فرکا کمال تی ہووہ و درا بھی مفتر نہیں۔ بلکہ مفید ہے۔

فرکا کمال تی ہووہ و درا بھی مفتر نہیں۔ بلکہ مفید ہے۔

فرکا کمال تی ہووہ و درا بھی مفتر نہیں۔ بلکہ مفید ہے۔

فرکا کمال تی ہووہ و درا بھی مفتر نہیں۔ بلکہ مفید ہے۔

### برانے فیشن کی مرغوبیت

ایک ہندہ ہیڈ ماسٹر نے جھنرت مولانا کی بڑی تعریف کی لیکن کہا کہ برانے فیشن کے ہیں۔
ہیں۔ حضرت نے فر مایا کہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہم پرانے فیشن کے ہیں۔
ف ۔ اس سے جھنرت والا کا پرانے فیشن کوموجب فخر بجھنا صاف ظاہر ہے۔
سوال اور مملق امراء سے نہمایت تنفر

فرمایا کدرائے پور کے سفریس بیٹ کے قریب سے پیدل گیا گوشاہ زاہد حسین صاحب نہایت محبت سے بیدل گیا گوشاہ زاہد حسین صاحب نہایت محبت سے بیش آتے ہیں اور نہایت خوشی سے سواری کا انتظام کر دیتے لیکن مجھے شرم آئی۔ حافظ فصیح الدین صاحب بہت میں از پڑے کیونکہ وہ بیدل ندچل سکتے تھے ان کے ساتھ میں نے شنخ رشیدا حمرصاحب کو بھیجا کہ بلاا طلاع کے وروازہ تک پہنچا کر چلے آو کیونکہ ساتھ میں نے شنخ رشیدا حمرصاحب کو بھیجا کہ بلاا طلاع کے وروازہ تک پہنچا کر چلے آو کیونکہ

ف: اس سے حضرت والا کی نفرت سوال سے نیز تملق امراء سے بدرجہ غایت ثابت ہو کی۔

حياءوغيرت

# لاضرر ولاضرار في الاسلام كالمصداق بونا

حضرت والا بلاجوانی کلک یا لفاف کے جواب نہیں دیتے۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ وہ جواب کا منتظر ہوگا۔ بیرنگ بھیج دیا سیجے۔فرمایا کہ میں پہلے ایسائی کیا کرتا تھالیکن بعضوں نے واپس کر دیا تھا۔ پھر محصول مجھ کواپنے باس ہے دیتا بڑا جب بیا تھال ہے تو میں کیوں نقصان مرداشت کروں۔ان صاحب نے عرض کیا کہ ایٹانام نہ لکھا سیجے فرمایا کہ اس صورت میں اگراس نے واپس کی تا تو میں کارکا نقصان ہے۔مرکارکا نقصان کرنا کہاں جائز ہے۔ فی اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں الاصور والاصواد فی الاسلاماس کے حضرت والا بالکل معداق ہیں۔

كمال عقل خوش فهمي رعايت متضادين

فربایا کردن پوریس علی گڑھ کالی کے ایک طالب علم جھ سے ملے پوچھا کہ میں نے سنا

ہے کہ آپ کوعلی گڑھ کالڑکوں سے بہت نفرت ہے۔ میں نے کہا کہ ان کی ذات ہے نفرت نہیں ان کے افعال سے نفرت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ مثلاً مجھ میں کون سے افعال ہیں میں نے کہا کہ جھ میں کون سے افعال ہیں میں نے کہا کہ جھ میں جنانا خلاف تہذیب ہے۔ آسے کو خری میں آپ کو بتلاؤں گا۔ وہ بھی ایک جلسہ میں نہیں بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ تھانہ بھون آسے وہاں دو تین مہید میں تو باہم مناسبت ہوگی اور دل ملے گا۔ اس کے بعد میں آپ کے افعال سے مطلع کروں گا۔ اس وقت چونکہ دل ملا ہوا ہوگا آپ سمجھیں کے فیرخواہی سے کہدرہ میں ان کا اثر بھی ہوگا۔ اس تقریر کا ان پردھوب بھی آگئی۔ لوگوں نے بٹانا بھی جا ہا لیکن وہیں ان پراٹر ہوا وعظ میں بیٹے دہے۔ ان پردھوب بھی آگئی۔ لوگوں نے بٹانا بھی جا ہا لیکن وہیں ان پراٹر ہوا وعظ میں بیٹے دہے۔ ان پردھوب بھی آگئی۔ لوگوں نے بٹانا بھی جا ہا لیکن وہیں ان پراٹر ہوا وعظ میں بیٹے دے۔ ان پردھوب بھی آگئی۔ لوگوں نے بٹانا بھی جا ہا لیکن وہیں ان کاربھی کیا اور اقرار بھی کیا میں نے کہا کہذات سے تو نفرت نہیں افعال سے ہے پھرفر مایا کہ انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا میں نے کہا کہذات سے تو نفرت نہیں افعال سے ہے پھرفر مایا کہ انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا میں نے کہا کہذات سے تو نفرت نہیں افعال سے ہے پھرفر مایا کہ اصلاح کے طریقے سے اصلاح کی خور میں اس کی موتا ہے ور نہوں دل دکھانا ہے اور کی جو کہیں ہیں۔

ف: اس سے حضرت والا کا کمال عقبل خوش فہی رعایت متضادین صاف طاہر ہے۔

كمال تجربه حقيقت ري

اس كا ذكر تقا كه لوكيوں كے لئے التھے لڑ كے بہت كم ملتے ہيں۔ فرما يا كه ميں فے تو

ا ہے خاندان کی عورتوں کے سامنے ایک مرتبہ میہ کہا کہ اس کی وجہ ہیے ہے کہ لڑکیوں میں تو صرف لڑکی ہونا و بکھا جاتا ہے اس لئے میہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لئے لڑکیاں بہت اور لڑکوں میں سینٹلز وں با تیں دیکھی جاتی ہیں کہ خوبصورت بھی ہو۔ و جاہت بھی رکھتا ہے کھاتا پیتا بھی ہو غیرت بھی ہو عبدہ بھی ہو میں نے کہا کہ اگر اتنی شرطیں جتنی کہتم لڑکوں میں لگاتی ہولڑکیوں میں بھی دیکھی جاویں تو ان شاء اللہ ایک بھی شادی کے قابل نہ نکلے ۔ اکثر بیا بھی شادی کے قابل نہ نکلے ۔ اکثر بہلے اور نالائق ہوتی ہیں غرض لڑکوں میں بھی عالب نالائق ہی ہیں اورلڑکیوں میں بھی ۔ بہلے اور نالائق ہوتی ہیں غرض لڑکوں میں بھی عالب نالائق ہی ہیں اورلڑکیوں میں بھی ۔ نسبہ سے حضرت والاکا کمال تج بہ حقیقت رہی صاف ظاہر ہے ۔

کمال اتباع سنت ہرچیز کیساتھ مناسب برتاؤ کرنے میں اہل مجلس کیساتھ بے تکلفی رہنے میں احباب کی دلجوئی میں

ایک نفیس قالین سددری میں بچھانے کے لئے حضرت خواجہ صاحب نے پیش کیا تو ان کی خوش کے لئے جہالیا۔ خطوط تحریر فرہار ہے تھے۔ فرہایا کدد کھئے جب قلم کو دوات میں ڈال کر اٹھا تا ہوں خیال ہوتا ہے کہ کہیں سابی گر کر دھبہ نہ پڑ جاوے الجھن ہونے لگی کیسوئی جاتی رہی مضامین کی آ مدمیں فرق آ گیا اگر معمولی گدا ہوتا تو دھبہ پڑھنے کا خیال بھی نہ ہوتا۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اس کومعمولی ہی سمجھیں۔ دھبہ پڑنے کا پچھ خیال نہ نہ ہوتا۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اس کومعمولی ہی سمجھیں۔ دھبہ پڑنے کا پچھ خیال نہ فرما کیس فرمایل کہ طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی کیونکہ ہزچیز کے ساتھ اس کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرنا جا ہتا ہوں پھر دوسرے دن وہ اٹھا دیا اور فرمایا کہ اصل دجہ ہے کہ ایسی چیز جیلس خواہ مخواہ بارعب ہوجاتی ہے۔ باس بیٹھنے والوں پر رعب پڑتا ہے اور میں چو پہتے ہے۔ باس بیٹھنے والوں پر رعب پڑتا ہے اور میں جو پہتے ہوں کہ کہی کے قالب پر میری ذرا ہیت نہ ہو لوگ مجھ سے بالکل بے تکلف رہیں تا کہ جو پہتے ہوں کہ جس کے جی میں آ وے پوچھ سکے۔

ف: اس ملفوظ سے حضرت والا کے بیر صفات صاف طاہر ہیں۔ ہر چیز کے ساتھ اس کی حیثیت کے موافق کرتا جو عین اتباع سنت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کلمو االناس علی عقولهم لین لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرنے کا طلم ہے تو چیزوں کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق برتاؤ کرنا تو مزید کمال ہوا۔ دوسرے اپنے مجلس والوں کے ساتھ بے تکلف رہنے کو جا بہنا جو دوسرا شعبہ اتباع سنت کا ہے۔ تیسرے اپنے احباب کی دلجوئی جو تیسرا شعبہ اتباع سنت کا ہے۔

ز مدعن الدنيا ، كمال عقل وتجربه ابل دين كي ذلت كوكوارانه كرنا

حضرت والا بمیشہ جائزہ لے کر زائداز ضرورت چیزوں کوفرو شت کردیے ہیں اکثر مدرسہ
سہار نیور میں فروخت کے لئے بھیجے ہیں اور چوتھائی قیمت مدرسہ میں دے ویے ہیں فرمایا
کرتے ہیں کہ چاہے سابقہ بھی نہ پڑے لیکن جھے اس علم ہونے سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ
میری ملک میں آئی چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ زباعی الد نیاا سے کہتے ہیں اور فروخت کردہ چیزوں
کے متعلق بھی یہ تفییش نہیں فرماتے کہ کوئی چیز کتنے کو بکی۔ فرماتے ہیں کہ اگر اعتبار نہیں ہے تو
وہاں بھیجنا ہی نہ چاہوا گر اعتبار ہے تو پھر شہدنہ کرنا چاہئے۔ جتنے میں چاہیں ہچی فرمایا
کرتے ہیں کہ میں مدرسین کے کام کی جائے نہیں کرتا کیونکہ میں غیر معتبر مدرسین کور کھتا ہی نہیں۔
کرتے ہیں کہ میں مدرسین کے کام کی جائے کہیں اس میں ان کی بردی ذات ہے یہ گوارا نہیں۔
پھر جب معتبر بچھ کرد کھالیا بھر دوزروز کی جائے گیسی اس میں ان کی بردی ذات ہے یہ گوارا نہیں۔
ف : ۔ اس ملفوظ سے حصرت والا کے بیصفات زیز عن الدینا 'کمال عقل و تج بہدایل

دین کی ذلت کوگوارانه کرناصاف طاہر ہے۔ ہر بات میں اصول اور قاعدہ کی یا بندی

حفرت والااگر کسی طبیب سے علاج کراتے ہیں آد بالکل اپ آپ کواس کے ہردکر دستے ہیں بلااس سے دریا فت کئے نہ کوئی چیز کھاتے ہیں نہ پچھرد و بدل کرتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات کو پوچھ کر کرتے ہیں۔ غرض پورا بورا اتباع نہا ہے تی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بال اگر مناسب سمجھا گیا تو طبیب ہی کو بدل دیتے ہیں۔ مگر جس طبیب کا علاج ہوتا ہے اس نے علاج کے دوران ای کا اتباع کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا طبیب بھی آگر کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس طبیب سے اس مشورہ کو بیش کر کے اس کی رائے کے مطابق عمل فرماتے ہیں غرض جو بات طبیب سے اس مشورہ کو بیش کر کے اس کی رائے کے مطابق عمل فرماتے ہیں غرض جو بات میں مرحورہ کو بات و اس کے موافق ن

#### صفاني معاملات

ایک بارحضرت خواجہ صاحب نے حضرت کی چیزیں خریدنے کی خواہش کی فر مایا کہ اس شرط پر کہ بالکل آزادی کے ساتھ معاملہ کریں۔میری خاطر سے ندخریدیں اور قیمت تیسرے شخص ہے تشخیص کرائی جاوے یا بازار ہے انداز ہ قیمتوں کا منگایا جاوے اور مجھ کو تمیتوں کی اطلاع کی ضرورت نہیں جو مجہوعی تیت طے یاوے وہ دیدی جاوے بشرطیکہای برآب بھی نہایت آزادی اور خوش کے ساتھ لینے پر تیار ہوں۔ چنانچے ایسا ہی کیا گیا۔ صفائی معاملات تو حصرت پرختم ہے بلکہ سے میہ ہے کہ حسن معاشرت علم معرفت ۔ زہر وتقویٰ ۔ شفقت وایثار دغیره من الاوصاف کثیره مجی با نول میں ہمارے حضرت بفضله تعالی بگانه روز گار ہیں جبیا کے ملفوظات بالاے اظہر من انقمس ہے۔

ز فرق تابقدم بر کجا که می نگرم کرشمهدامن دل می کشد که جااینجاست انجه خوبال جمه دارند تو تنها داری بسارخوبال دیده ام کین توجیزے دیگری

الله تعالیٰ حضور کے وجود باوجود کو بایں فیوض و برکات بدت مدید تک بعافیت تمام سلامت با کرامت ریجے اور ہم لوگوں کواخذ فیوض کی توفیق دیں آبین ثم آبین ۔

#### غلبه عبديبت

فرمایا که میں توبقسم کہتا ہوں کہ میں اینے اندرکوئی کمال نہیں یا تانہ کمی نہ ملی نہ حالی نہ قالی بلکہ مجھ میں تو سراسر عیوب جرے بڑے ہیں میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یقین جائے مجھے بھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کا متحق نہیں۔ بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں بھا کونی تعریف کی بات ہے جواس کا بیدخیال ہے۔اس لئے مجھے کسی کا برا بھلا کہنامطلق نا گوارنہیں ہوتا اورا گر کوئی میری ایک تعریف کرتا ہے تو اس وقت وسعيب مجھے پیش نظر ہوجاتے ہیں۔ ف: لفظ لفظ سے عبدیت طاہرہ۔

#### عفؤرهم شفقت خوف وخشيت ازحق

فرمایا که میں مدت سے بیدعاما تک رہا ہوں اوراب بھی تازہ کرلیا کرتا ہوں کرا سے اللہ

سلامتي فبهم جامعيت رعايت متضاوين

فرمایا کہ مشہورہ کہ یک من علم رادہ من عقل می باید۔ اس پرایک حکایت بیان کی کہ ایک مشہور مولوی صاحب نے جو بہت موٹے تقے اور جن کا بیٹ آگو کو بہت بردھ جانے بہت بردھ جانے بہت بردھ اہوا تھا یہ پو بھا کہ میں موئے زیر ناف کس طرح لیا کروں کیونکہ بیٹ بردھ جانے بہت بردھ جانے سے وہ موقع نظر نہیں آیا اور بدون دیکھے اندیشہ استرہ لگ جانے کا۔ اس پرمولوی صاحب نے بتلایا کہ بیوی سے بال اثر والیا کرو پھر انہوں نے بھے سے بہی سوال کیا لیکن ان مولوی صاحب کا جواب بھی کوئیں بتلایا تھا ہیں نے کہا کہ چونہ بڑتال لگا کرنورہ کرلیا کرو بال خود صاحب کا جواب بھی کوئیں بتلایا تھا ہیں نے کہا کہ چونہ بڑتال لگا کرنورہ کرلیا کرو بال خود بخو دچھڑ جائیں گے اس جواب کوئن کروہ بہت خوش ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ ان مولوی صاحب نے تو یہ بتلایا تھا کہ بیوی سے بال اثر والیا کرو۔ میں بخت پریشان بھا کہ بیوی سے صاحب نے تو یہ بتلایا تھا کہ بیوی سے بال اثر والیا کرو۔ میں بخت پریشان بھا کہ بیوی سے میان اثر والیا کرو۔ میں بخت پریشان بھا کہ بیوی سے میان اثر والیا کرو۔ میں بخت پریشان بھا کہ بیوی سے میان اگر والیا کرو۔ میں بخت پریشان بھا کہ بیوی سے میان اثر والیا کرو۔ میں بخت پریشان بھا کہ بیوی سے میکام کیے لوں گا۔ اللہ تعالی جہوں می تھر دے۔ بڑی مصیبت سے خوات دی پھر فرمایا کہوں بائل بھے ہے کہ یک می من علم رادہ من عقل باید۔

ف: اس معزت والای سلامتی نیم جامعیت حکمت رعایت متضادین صاف طاہر ہے۔ طبیعت کا موز ونبیت جو ہونا

فرمایا کہ کیا کہوں ایسی طبیعت ہے کہ ذراس بے جوڑ بات سے بھی نہایت البحص ہوتی ہے مجد کے ناٹ برایک دن سیائی گرگئی فوراً اس دھبہ کودھلوا یا اور فرمایا کہ دھبول کو میں دیکھ نہیں سکتا اس قدر خلجان ہوتا ہے چاہے کپڑا میلا ہو جوایک سا بھی کپڑوں پرکوئی دھبہ پڑجا تا ہوں ورنہ کپڑے بدلتا ہوں۔ ہر چیز میں موز ونیت کو طبیعت دھونڈ تی ہے ذراکوئی ہے جوڑیات ہوئی اور جھے پریشانی ہوئی۔

ف: \_اس ہے حضرت والا کی طبیعت کا موز ونیت جو ہونا ٹابت ہے۔

الفت غلبه وعقليت نرم خو ئي

فرمایا کہ مجھ میں الفت کا بے حد مادہ ہے لیکن الحمد لله میں اس سے مغلوب نہیں ہوتا چنا نچہ ایک نوعمر طالب علم سے مجھے مہت محبت تھی لیکن بوجہ بعض بے عنوانیوں کے مجھے اس کے نکال دینے میں ذرا تا مل نہیں ہوا۔ پھر فر مایا کہ مجھے سے بس زم بات کہنا غضب ہے میرا دل فوراً پانی پانی ہوجا تا ہے چنا نچہ جب ایک طالب علم نے ایک تحریر مشتا قانہ طرز پر کھی تو میں نے اس کو آ نے کی اس شرط پراجازت دیدی کہا ہے اطوار کوٹھیک رکھیں ۔

ف: \_اس \_ے حضرت والا کی صفات الفت وغلب عقلیت ونرم خو کی بدرجہاتم ثابت ہے۔

اہتمام حق العبدا نتاع شریعت

فر مایا کہ ہمارے یہاں تو بس اپنی نیندسوؤ۔ اپنی بھوک کھاؤ جین کی زندگی بسر کرو۔
ہاں حدود کے اندر رہو۔ یہاں بحر اللہ نہ کسی کی لگائی نہ کسی کی بجھائی۔ آزادی بردی ہے
ذاکر بین شاغلین کی بابت اس کی بھی نگرانی نہیں کرتا کہ کون شخص جماعت میں شریک ہے
کون نہیں، ہاں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی ایسانعل نہ کیا جاوے جس سے دوسروں کوئی ایسانعل نہ کیا جاوے جس سے دوسروں کوئی ایسانعل نہ کیا جاوے جس سے دوسروں کے مثلال کا اس میں اندیشہ ہویا صرت کے خلاف شریعت ہو باقی
اگرایک آدھ وقت کی جماعت فوت بھی ہوگئی تو کون سما ایسا بڑا جرم ہوگیا لعض ذاکرین کو

میں ویکھا ہوں کہ آئ کل رمضان میں شخ کوسوجائے ہیں بعد سورج نگلنے کے نماز پڑھتے ہیں کوئی تنبید نہیں کرتا نہ بید یکھا ہوں کہ کون کام کررہا ہے کون تہجہ کواٹھتا ہے کون نہیں کیونکہ ان باتوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے ان کی بات مجھے خاص طور ہے اہتمام ہے کہ مخلوق کو دوسر نے سے کیوں ایڈ اپنچے۔

مباش در پے آزار وہر چہ خواہی کن کہ درشر بعت ماغیرازیں گنا ہے نیست مباش در پے آزار وہر چہ خواہی کن فیرازی گنا ہے نیست مباش در بی قان العبد کے متعلق ہونا خابت ہے۔

انتاع سند

فرمایا که حالات باطنی تو بهت بین گران بین کامل وه ہے جوسنت کے ساتھ زیادہ موافق ہولیس معیار بیہ۔ نی ۔ یہ ملفوظ بھی ابتاع سنت کے تعلیم کے اہتمام پر دال ہے۔ صفائی معاملہ سی برکسی کا بار بلا اجرت صفائی معاملہ سی برکسی کا بار بلا اجرت ضمار مرحقیقت دلجوئی فقراء

حضرت کامعمول ہے کہ اگر کوئی وظیفہ یا عمل کسی حاجت کے لئے کوئی پڑھوانا چاہتا ہے۔ ہوات ہیں ہے مناسب اجرت پڑھنے والے طالب علموں کو پڑھانے والے سے دلواتے ہیں ایک صاحب نے اولا دے جھوظار ہے کے لئے اجوائن اور سیاہ مرج پڑھوائی چاہی اس کے جودہ بارسورہ وائشس پڑھی جاتی ہے۔ ایک بارتو حضرت خود پڑھ دیتے ہیں اور حیا کیس مرتبہ کسی غریب طالب علم سے پڑھوا دیتے ہیں اور حیات نے دلواتے ہیں چنا نچہ پیشر سے حقیق کیا کہ کون صاحب زیادہ غریب ہیں۔ ایک صاحب کو خفرت نے جو پر فرمایا جو عیالدار ہیں لیعنی بہت سے متعلقین ان کے ذمہ ہیں کیکن ان کی شادی ہیں ہوئی ہے۔ عرض عیالدار ہیں لیعنی بہت سے متعلقین ان کے ذمہ ہیں کیکن ان کی شادی ہیں ہوئی ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ عیالدار ہیں لیعنی جو مزاح میں فرمایا کہ ایال دارتو ہیں لیکن دم دارنہیں ہیں (لیعنی ہیں ہوئی ہیں مزاح میں فرمایا کہ ایال دارتو ہیں لیکن دم دارنہیں ہیں (لیعنی ہیں جونفع اس سے ہوگئیں ہی جاتر ہیں کیونکہ میں قیارتا نہ کیا جز ہے گئی چارتا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارتا نہ کیا چیز ہے گئی چارتا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارتا نہ کیا چیز ہے گئی چارتا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارتا نہ کیا چیز ہے گئی چارتا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارتا نہ کیا چیز ہے گئی چارتا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارتا نہ کیا چیز ہے گئی چارتا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارتا نہ کیا چیز ہے گئی جارتا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ

کھلانے کوئل جاوے گا۔ ن :۔ اس سے حضرت والا کا صفائی معاملہ کہ کسی پر کسی کا بار بلاا جرت نہ رکھنا مزاح نظر برحقیقت ولجوئی فقراءصاف ظاہر ہے۔

## افراط تفريط سے بالكل مبرا ہونا

فرمایا کہ مجھے ضول عبارت سے سخت البحص ہوتا ہیں کہ یفسول ہے میں تو یہی سجھتا ہوں سے سخت کلفت ہوتی ہے۔ کیونکہ مجھے بیقو معلوم ہوتا ہیں کہ یفسول ہے میں تو یہی سجھتا ہوں کہ فضول عبارت کیول کلھے گا۔ اس لئے سب کا جوڑ لگا تا ہوں اس وجہ سے اور بھی مطلب خبط ہوجا تا ہے عرض کیا گیا کہ اسپ فرد یک تو تو فیج کی غرض سے ایسا کیا جا تا فرمایا کہ غیرضروری تو فیج سے تو اور بھی مطلب خبط ہوجا تا ہے۔ فن۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت والا کوحل تعالیٰ نے ایسی فطرة موز ونیت طبع عطافر مائی ہے کہا فراط تفریط سے بالکل مبرا ہے۔

#### انكساروتواضع مشوره حسن

بھو بال سے ایک خطآ یا جس کامضمون بیتھا کہ جناب قاضی صاحب بوجہ علالت ایک سال کی رخصت لینا چاہتے ہیں۔ 75 میں سے 50 خود لیں گے 25 تم کولیس گے۔ جونکہ بیا معظیم ہے بدول بڑوں کے مشورہ کے کرنا مناسب نہیں۔ اس وجہ سے عرض ہے کہ اس عہدہ کے فرائض اور منافع ومضار کوغور فرما کردائے تحریفرمائے گرزائے تحض عقلی نہیں جا ہتا بلکہ آ ہے کے قلب مبارک میں جوآ ئے دہ تحریفرمائے۔

تحریفر مایا کہ جس امریس مشورہ لیا ہے اول تو امر عظیم میں مشورہ دینا عظماء ہی کا کام
ہے اب اپنے جمع میں مولانا رائے پوری ہیں جن کے قلب کو بابرکت کہا جا سکتا ہے وہاں
رجوع فرمانا مناسب ہے۔ باقی اپنے قلب کی کیفیت اس مضمون کے برطیعنے کے وقت جو
ہوئی وہ بھی عرض کئے دیتا ہوں حسب الحکم۔ وہ یہ کہ قلب اس سے اباء کرتا ہے خواہ یہ اباء
وجدانی ہویا اس لئے ہوکہ قضاء امر خطیر ہے اور اس کے اختیا رکرنے پرکوئی مجبوری واضطرار
ہے نہیں نہتو کسی کے اکراہ سے اور نہ اس سے کہ دوسرے وجوہ معاش بند ہیں۔ نیز چندروز
کے لئے اور بھی بدنا می ہے لوگ کہیں گے کہ رو پید کے طبع میں ایک نوکری یا ایک کام کوچھوڑ

كردوسرى جگه يلے كئے \_ نيز بيدمعاملہ تجزية خواہ كالبھى شرح صدر كے ساتھ مجھ ميں نہيں آيا گوتاویلیں ذہن میں آتی ہیں۔ ف:۔اس سے حضرت والا کا اتکسار اور اسے احباب کی رعايت سے منتورہ حسن بالانكلف و يناصاف ظاہر ہے۔

### سلامت طبع حقيقت شناسي اخلاص شان تربيت تاكيد حقوق العياد

فرماما كدميرے جوملازم پنخواه دار ہيں ان كوبھى جب شخواه ديتا ہوں يا بھى كوئى ان كى مالى خدمت كرتا بون تورويه يبيه بهجى ان كي طرف مينكرانهين بلكه سامنے ركاديتا ہوں يا ہاتھ ميں دیتا ہوں۔ جیسے ہدیددیتے ہیں۔ پھینکنے میں ان کی اہانت معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیا کی تحقیر کی صورت ہے اور ملازم کو حقیر اور ذلیل سجھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ نوکری آیک قتم کی تجارت ہے تجارت میں بھی اعیان کا مبادلہ اعیان سے ہوتا ہے بھی اعیان کا مبادلہ منافع سے ہوتا ہے اورمنافع میں منافع بدنیار فع میں جس کا حاصل سے کہ توکر نے اپنی جان پیش کی جواس مال ہے کہیں افضل واعلیٰ ہے۔ منافع بدنیہ کو پیش کرنا پیزیادہ ایثار ہے۔ بس تجارات میں اجارات زياده افضل بين تواس كتحقير كي كيا وجديش بهي ال معمولات كو بحد الله بين كرسوچة أنبيس سب امورطبعیہ ہیں خود بخو دؤین میں آتے ہیں۔ جتلانامقصور بیں۔ احسان کرنامقصور بیں اسے دوستوں سے صرف اس کئے ظاہر کر دیتا ہول کہ یہ با تیں کا نون میں پڑجا کیں تا کہ حقوق العباد كاخيال رهيس اورعدل كو ہاتھ ہے نہ جانے دیں اور كوئی غرض سنانے سے نہيں۔ ف: اس ملفوظ سے خضرت والا کی سلامت طبع حقیقت شناس اخلاص شان تربیت

تأكيد حقوق العبادصاف ظاهر ب

سلسله روابات سينفرشان تربيت تصلب في الدين يا بندي ضوابط

فرمایا کہ اللہ کالا کھ لا کھ شکرہے بہاں برکوئی روایت کسی شخص کی کوئی تہیں پہنچا سکتا خود

میرے اصول اور قواعد ایسے ہیں کہ اس کے خلاف کی کوئی ہمت نہیں کرسکتا اگر ضوابط میں ذرا دھیں میں در کے جاتی تو یہاں پر بھی سلسلہ جاری ہو جاتا چنانچہ جاتی عبدالرجیم صاحب جو بھائی مرحوم کے ملازم تھان کے متعلق میرے بڑے گریں ایک معاملہ میں مجھ سے شکایت کی میں نے فوراً آدمی بھی جھ کے مائی جی کو بلایا اور دروازہ میں کھڑا کرکے کہا کہ تہمارے متعلق یہ روایت بیان کرتی ہیں جاتی جی کی بلایا شکایت ہاں پر میں نے گھر میں سے کہا کہ میں اور تم نے دعوی کی ایا ہوت تمہارے ذمہ ہوتا ہوں ندارد کہنے گئیں کہ تو بین اور تم نے دعوی کیا ہے لہذا شہوت تمہارے ذمہ ہوتا سے دل میں عداوتیں پیدا ہو تھیں حت نہیں کرتا ہوں سے سلسلہ ہوایات انجھانہیں معلوم ہوتا ۔ اس سے دل میں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جہاں میسلسلہ ہو وایات انجھانہیں معلوم ہوتا ۔ اس سے دل میں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جہاں میسلسلہ ہو وایا ہر وفقت ہر شخص کو یہ شہر رہتا ہے کہنہ معلوم میری طرف سے کی کیا کہا کہ دیا ہوگا اور کہنے سے کیا کیا خیالات بیدا ہو گئے ہوں گے۔

ف۔اس سے حضرت والا کا تنفر سلسلہ روایات سے اور شان تربیت اور تصلب فی الدین یا بندی ضوابط صاف ظاہر ہے۔

# قوت استنباط تطبيق متضادين وشان تربيت

فرمایا کہ حضرت مولا ناخح قاسم صاحب رحمۃ الله علیہ تو روایات سنتے ہی نہ تھے شروع ہی میں روک و یے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کا بجیب معمول تھا کہ سب میں لیتے تھے دوسرے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت پر بڑا اثر ہور ہا ہے اور جب بیان کرنے والا خاموش ہوجا تا تو حضرت بے تکلف فرما دیتے کہ سب غلط ہے وہ محض ایسا نہیں اور اس کہنے کا ما معاملہ کیا جو اقع میں سے ہوگر چونکہ شرعی شہادت نہیں اس لئے اس کے ساتھ کذب کا سا معاملہ کیا جاوے ہی جو تک اس آیت کا فاذلم یا تو ابالشہداء فاولئک عنداللہ ھم الکاذبون عنداللہ سے بہاں مرادہ فی دین الله فی قانون اللہ لیمی شریعت کے قانون کی روے تم جھوٹے ہو تم ارا کہنا سب غلط ہے بس اس تقریر کے بعدیہ شبہ نہ رہا کہ تا سب خلط ہے بس اس تقریر کے بعدیہ شبہ نہ رہا کہ تک کے قانون کی روے تم جھوٹے ہو تم ارا کہنا سب غلط ہے بس اس تقریر کے بعدیہ شبہ نہ رہا کہ کہ کہ تھوٹے کو جزنا کیسے کا ذب فرما دیتے تھا اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ کہ حکمتل العدق کو جزنا کیسے کا ذب فرما دیتے تھا اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ

حسن ظن سے لئے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سوء طن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔

نید اس ملفوظ سے حضرت والا کی قوت استنیا فرنطیق متضادین صاف طاہر ہے۔

مجر بہ: ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بڑوں کوحوصلہ ہوتا ہے وہ
وریے آزار نہیں ہوا کرتے اور نہ ضرری نہیا ہے ہیں۔ چھوٹے ہی نقصان پہنچایا کرتے ہیں اس
لئے ویسرائے سے استے ڈرنے کی ضرورت نہیں جنتی کانشیبل سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔
لئے ویسرائے سے استے ڈرنے کی ضرورت نہیں جنتی کانشیبل سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔
ف۔ اس سے جھٹرت والا کا تجربہ ظاہر ہے۔

حقيقت شناسئ معنى رسى قوت تمثيل

فرمایا کہ جو تعظیم وفع نظم کے لئے کی جاتی ہے وہ در حقیقت ذلت ہی کہلاتی ہے حقیق تعظیم تو ہے ہے کہ دل میں وقعت وعظمت ہو گو بظاہر نہ ہو محض ظاہر ی تعظیم کی حقیقت اس مثال سے مجھے میں آجائے گی مثلا خدانہ کرے کہ یہاں پراس مجلس میں سانپ نکل آئے تو سب تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاویں کے مگراس کے ساتھ ہی جو تہ کی تلاش ہوگی ہیں اس سے زیادہ وقعت نہیں ظاہر کی تعظیم کی۔

ف اس معزت والا کی حقیقت شای معنی ری اور توت تمثیل صاف ظاہر ہے۔ این طرف سے سے سی بر ذرہ برابر بھی بارنہ ڈالنا

ایک صاحب نے استفتا پیش کر کے عرض کیا کہ اگلے جمعہ کواس کا جواب لے لیاجائے گااس لئے کہ جلدی جواب، ونہیں سکتا فر مایا کہ بیتی ہے۔ مگرا گلے جمعہ تک بیکا غذامانت کس کے پاس رہ گا۔ کیونکہ کام کی کٹرت کی وجہ ہے جمعہ پراس کا بار ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی مہولت کے لئے ایسا عرض کیا گیا فر مایا یہ بھی صحیح ہے مگر جس وقت لکھ کر تیار ہوجاوے آخر کس کو دوں تا کہ امانت کا بار ندر ہے عرض کیا کہ حافظ صاحب کو دے دیں فر مایا کہ آپ یہی بات ان سے کہلوا دیں کیا خبران کو قبول بھی ہے یا نہیں اگر آ کر دو مجھے کہد دیں میں ان کو دے دوں گا حافظ صاحب نے آ کر عرض کیا کہ حضرت جواب تجریر فرما کر جھے کو دیدیا جادے فرمایا دیکھئے میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں جا ہا شاید میرے اثر سے دیکھئے میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں جا ہا شاید میرے اثر سے دیکھئے میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں جا ہا شاید میرے اثر سے دیکھئے میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں جا ہا شاید میرے اثر سے

عذر نہ کرنے۔ انتظام ایسا ہونا جائے کہ کی کو تکلیف نہ ہوا ہ حافظ صاحب نے ان کو کہنے سے ہاراٹھایا اگر بیس خودان کے سیر دکرتا تو اس وقت میری طرف ہے ہمجھا جاتا اس صورت بیس ان کا جی جاہتا یا تا ہول کرتے مجھ کوا تنا بھی کسی پر بارڈ النا گوارانہیں حاصل انتظام کا سیسے کہ ندا پی طرف ہے کسی دوسرے پر بار ہوند دوسرے کا اپنے او پر بلاضر درت بار ہونا اس قدرتو بیس رعایتیں کرتا ہوں اور پھر بھی سخت مشہور کیا جاتا ہوں۔

ف: ۔اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت والا کاعمل بالکل اس شعر کا مصداق ہے۔ بہشت آنجا کہ آزار ہے نباشد کے را با سمے کارے نباشد اس سے طرح قوت انتظامیہ بھی صاف طاہر ہے۔

ڈاک کااہتمام

فر مایا کہ جھے کوڈاک کا بڑا اہتمام ہے کہ روز کے روز فارغ ہوجاؤں اس میں طرفین کو راحت ہوتی ہے ادھرتو میں فارغ جھے راحت ادھر خط کا جواب بہتج جائے اس کو راحت انظار کی تکلیف ندہو۔ دور دراز سے خطوط آتے ہیں جن میں نئی نئی ضرور بیات ہوتی ہیں اس کے روز اندڈاک نمٹا دیتا ہوں۔ اپنی طرف سے اس کا انتظام رکھتا ہوں کہ دوسرے کو تکلیف ندہوا ورانتظار کی تکلیف تومشہور ہی ہے۔

# صفائی معاملات دوسرے کے معاملہ میں وال نہ دینا کسی پر بارنہ ڈالنا کسی کی آزادی میں خال نہ ڈالنا بارنہ ڈالنا کسی کی آزادی میں بااپنی آزادی میں خلل نہ ڈالنا

معاملات میں وظل نہ دے۔ ہرشخص کوآ زادی رہے۔البتہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ مولوی صاحب یہاں پرموجود ہیں ان سے خودتمام معاملات طے کر لئے جادی میری طرف سے بالکل آزادی ہے میرامعمول ہے کہ اگر دونوں طرف جائز بات ہوتو کسی جانب پرمجبور نہیں کرتا بلکه دونول طرف آ زادی دیتا هون حتی که اگر کسی ایک شق میں میری بھی کوئی مصلحت ہو تب بھی اپنے مصالح پران کے مصالح کوئر جیج دیتا ہوں اور نہایت صفائی کے ساتھ اپنی اس تخییر كوظا جركر ديتا ہوں اور اللہ كالا كھ لا كھ شكر ہے كہ اسے برزگوں كى دعاكى بركت سے ميرى كوئى بات الجھی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہر بات نہایت صاف ہوتی ہے اگر مخاطب ذرا بھی نہیم ہوتو فورا سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ف۔ اس سے حضرت والا کی صفائی معاملات ووسرے کے معاملہ میں وخل شہ دیناکسی پربارند دالناکسی کی آزادی میں نیزاین آزادی میں خلل ندوالناصاف ظاہر ہے۔ حدشر بعيث تك دوسر بي وآزادي ديناا بياد باؤنه ذالنا مقاومت نفس فرمایا که اگرکوئی اینے معاملہ میں مباحث کواختیا دکرے میں اس کے ساتھ موافقت کر لیتا ہوں اس میں آ دمی بہت بلکا رہتا ہے۔ بھر نلد کسی شق کوتر جیج دیکر کسی پر حکومت نہیں کرتا کوئی بات بھی میری الی نہیں ہوتی جس سے دوسرے کوشہ بھی ہوکہ بیہ حکومت کی راہ ہے کہہ ر ہاہے اوراس کا خیال میں اس وجہ سے رکھتا ہول کہ ندمعلوم دوسرے کا جی جاہے کرنے کو ماند جاہے تو نہ کی بات کے کرنے کا حکم ویتا ہوں اور ندکسی بات سے منع کرتا ہوں۔مولوی صاحب کے جانے سے اول وہلہ میں خیال ہوا کہ جوکام ان کے سیر دفقااس کا م کوکون کرے گا مين في قوت سي الله للناس مقاومت كي اوربي مجهد لياكم مايفت الله للناس من رحمة فلا ممسك لها و ما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم موالعزيزش بتلاديا كروه برعة قادرين جؤكام بترجواس كوجارى كريكت بي اور جاری کو بند کر سکتے ہیں اور اگراس کے بند ہوئے سے بیدوسوسہ ہو کہائ سے تو دین کا نقصان بوگا توانکیم مین فرنادیا که ہم تھیم بھی ہیں اگر بندہی کردیں تواس میں بھی تھی تھی سے ہوگی۔

ف داس ہے صد شریعت تک دوسرے کوآ زادی دینا اپنا دہاؤند ڈالنا مقاومت نفس توکل وتفویض سب صفات ظاہر ہیں۔

## سلامت عقل رسائی ذہن بلاضرورت کا فرکوکا فرکہنا مخالف سے بھی عنوان شائستہ کواستعال کرنا

مولانا نے فرمایا کہ ایک لکیرارآ ریہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگرا جازت ہوتو میں آپ ہے چھ یو چھنا جا ہتا ہوں میں نے کہا کہ ضرور یو چھئے معلوم ہو گاعرض کر دوں گانہ معلوم ہو گا لاعلمی طاہر كردون گا۔اس نے سوال كيا كەمثلاً دو تخص ہيں انہوں نے ايك نيك كام كيا ايك نيت ہے ً ایک ہی کام ہے۔اس کام کا ایک ہی نفع ہے فرق صرف بیہ ہے کہ ایک فاعل مسلم اور ایک غیر مسلم تو کیاان دونوں کواجروثواب برابرہوگا یانہیں۔ میں مجھ گیا کہاس سوال ہے مقصوداس کا میہ ے کہ جواب تو بہی ملے گا کہ سلم کوا جروثواب ہوگا اور غیرمسلم کونہ ہوگا اس جواب براس کو گفتگو ك تنجائش مقى كدييتكم بين توبر العصب ب حالانكداس كاجواب ظاهر تقاكه اذافات المشوط فات المشووط مرمين في الكواتى كنجائش نبين دى دوسرے طرز برجواب ديا۔ چنانچه میں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسے شائستہ اور مہذب اور دانشمند ہو کرایس بات یو حصے ہیں جس کا جواب آ ب کومعلوم ہے کہنے لگا کہ بیآ ب کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا جواب مجھے معلوم ہے میں نے کہا کداس کے مقدمات آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں اور مقدمات کے لئے مطلوب لازم ہے۔ جب مقدمات کاعلم ہےتو متیجہ کا بھی علم ہے کہنے لگا یہ آ یہ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے مقدمات میرے ذہن میں پہلے ہے ہیں میں نے کہا کہ میں ابھی بتا تا ہوں سنتے آ پ کومعلوم ہے کہ ندا ہب مختلفہ سب تو حق ہونہیں سکتے ضرورایک ہی حق ہوگا اور باقی سب باطل، سمعلوم ہے آ ب کو۔ کہا جی معلوم ہے میں نے کہا کدایک مقدمہ تو مہوااب بدہ تلا ہے كد صاحب حق مثن مطبع سلطنت ك باورصاحب بالحل مثل باغي سلطنت ك-بيآب معلوم یہ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کہ ایک مقدمہ بیہوا آ کے سنتے ایک شخص مطبع سلطنت ہے اوراکیک باغی سلطنت اوروہ باغی سلطنت ایک برا ڈاکٹر ہے جو بہت برا امامرفن ہے انگریزی کی اعلیٰ ورجبہ کی قابلیت ہے ہیدارمغزے۔ دنیامیں اس کا ثانی نہیں مگر یاد جووان سب کمالات کے اس میں آبک ہات الیں ہے کہان کے ہوتے ہوئے اس کے میرسب کمالات گرد ہیں اور باغی

ہونا ہے کہ سلطنت سے بغاوت کرتا ہے۔ اس پر گور نمنٹ اس کو پھانی کا تھم وی ہے اس وقت اگرکوئی کہے کہ ہائے براظلم ہے جھل بغاوت کے الزام میں بھانی کا تھم دے ویا حالا لکہ بیشخص ایسا تھا ویسا تھا تو کیا عقاء کے نزدیک بیاعتراض سجے ہوسکتا ہے پانہیں میں نے کہا کہ ہس ای طرح آپ یہاں بھی سجھے ویکھے ہیآ ب کے ذہمن میں پہلے سے تھا یا نہیں کہنے لگا ہاں بس طرح آپ یہاں بھی سوال کر نا استفادہ یا افادہ کے لئے نہیں ہوسکتا۔ بلکہ حاصل اس وال کا یہ لکانا ایسی حالت میں اپنی زبان سے کو کا فر کہوں۔ اس شخص نے تھے کہ میں اپنی زبان سے کا فرسنا میر ایسی تھا میرا یہی تھا کہ ایسان سے کا فرسنا میرے لئے نہایت ہوئے ایسان سے کا فرسنا میرے کے نہایت ہے۔ میری اسلامی تہذیب مانع ہے کہ میں بلا ضرورت آپ کو کا فر کہوں۔

بلاضرورت کی قیداس کے لگائی کہ کا فراق ہم کہتے ہیں گر بیٹھے ہوئے تبیج پڑھا کریں بیچی نہیں وہ شخص بیحد متاثر ہوا۔

ف. ۔ اس سے حضرت والا کی عقل سلیم رسائی ذہن بلاضرورت کا فرکو کا فر نہ کہنا۔ مخالفت ومعاند ہے بھی عنوان شائستہ کواستعال کرناصاف ظاہر ہے۔

#### قوت استنباط

ذیل کی احادیث ہے جوامور حصرت والانے مستنبط کئے ہیں اس سے حصرت والا کی قوت استنباط ظاہر ہے۔

1-الحديث من اخون الحيانة تجارة الوالى في رعبته سب سے بڑى خيانت بيہ كرمافي من اخون الحيانة تجارت كرم فقهاء نے اس كوعام كها ب اوراس كى علت بير بيان كى ہے كہاں ہے معاملہ كرتے ہوئے لوگول كو بنا پڑے گا۔اوراس سے بنائى ہوگى۔ نيزاس ميں ايك خودغرضى كى بھى صورت ہے كہا گرا ہى تجارت كم تعلق كوئى مقرر كيا جاوے خواہ اس ميں ايك خودغرضى كى بھى صورت ہے كہا گرا ہى تجارت كم تعلق كوئى قانون مقرر كيا جاوے خواہ اس ميں رعايت كى كيس اى مصلحت مقر ہو گرعام طور سے يہى قانون مقرر كيا جاوے نقع كے لئے ايسا كيا كيا ہے تحضرت والا نے فرمانا كہ اس علت كے اشراك سے صاحب افادہ كو بھى ايس چيزوں كى تجارت مناسب نہيں جن كا تعلق استفادہ اشتراك سے صاحب افادہ كو بھى ايس چيزوں كى تجارت مناسب نہيں جن كا تعلق استفادہ

ے ہے۔ مثلاً میخفی بعض خاص کتب کے مطالعہ کی ان کورائے دیتا ہے اگر بیان کتب کی تجارت کرے گا تو بیشبہ ضرور ہوگا کہ اپنی کتا بیس فردخت کرنے کے لئے بیرائے دی گئی ہے اور اس شبہ کا مانع وصول برکات ہونا ظاہر ہے تو شخ کوایسے امر مانع کا سبب بننا منا سب نہیں بلکہ اگر کوئی دوسری شجارت کرے تو اینے زیرا ٹر لوگوں سے معاملہ نہ کرے۔

2-الحديث من فقه الرجل ان يصلح معيشته و ليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك آوى كى خوش فهي ك بات ہے كراہة معاش كا مناسب انظام كرے اور جو چيز تمہارے صلحت كى ہواس كوطلب كرنا حب دنيا بيس داخل نبيس فرمايا كر اس حديث سے ان لوگول كا جہل ظاہر ہوگيا جوائل الله پراعتراض كرتے ہيں كدد وليش ہو كر تجادت كيول كرتے ہيں ياجائيداد كيول خريدتے ہيں - ملازمت كيول كرتے ہيں ياجائيداد كيول خريدتے ہيں - ملازمت كيول كرتے ہيں ياجائيداد كيول خريدتے ہيں - ملازمت كيول كرتے ہيں۔

3-الحديث من اتى فراشه وهو ينوى ان يقوم يصلى من الليل فغلبته عينه حتى اصبح كتب له مانولى و كان نومه صدقة عليه من دبه ليني جوخض (سونے كے لئے) اپنے بسر برآنے كے وقت بينيت ركھے كه بيدار بوكررات كى نماز براعوں كا پرضوں كا پرض تك اس كى آ نكولگ كى تواس كے لئے اس كى نيت كئے بوئے مل كا (يعنی صلوة الليل كا) اجراكھا جاوے گا۔ اوراس كا وہ سونا اس كے رب كی طرف سے انعام ہوگا فرما يا كداس ہے معلوم ہوا كه ايسي معذورى كے ناغه پرزيادہ قلق نه كرے كوئكه اصل مقصود يعنی تواب ہے معلوم ہوا كه ايسي معذورى كے ناغه پرزيادہ قلق نه كرے كوئكه اصل مقصود يعنی تواب ہے معلوم ہوا كہ ايسي معذورى ہونا تا ہے معلوم ہوا كہ ايسي معذورى ہونا تا ہے معلوم ہوا كہ ايسي معذورى ہونا في ہو تا فع ہے ليكن بيہ پريشاني مقرط اين اثر كے ہوجاتے ہيں جو ظاہراً علامت ہے حب دين كی جو تافع ہے ليكن بيہ پريشانی مقرط این اثر كے اعتبار ہے معزب وقل ہو اتی ہے۔

4-الحديث من الته هاديته و عنده قوم جلوس فهم شركاء فيها لين جس شخص كے پاس مدية و اوراس كے پاس بھالوگ بيشے ہوں تو وہ سب اس مديش اس كے شرك بين فرمايا كه قوائد شرعيه حديث كو اطلاق ظاہرى برمجول كرنے سے مانع بين كيونكه تملك تابع ہے شمليك كا بع ہے نيت كے اورا بن مملوك چيز بلاسالة ميں كيونكه تملك تابع ہے تمليك كا ورتم ميں لزوم نيس ہوتا پس حديث يا تو محول ہے مكارم وجوب كے سي كو دينا تيم علوك جيز بلاسالة معارم عيں لزوم نيس ہوتا پس حديث يا تو محول ہے مكارم

اخلاق پرجیسالبعض اہل طریق کا معمول ہے جواہل وعیال نہیں رکھتے کیونکہ صاحب عیال پرمقد مہت عیال کا ہے پھرفاضل ہے دوسروں گونفی پہنچانا چاہئے اور مقید ہے اس صورت کے ساتھ کہ قرائن ہے معلوم ہوجاوے کہ مہدی کا مقصود سب کودینا ہے مگرا دب کے سبب صدر مجلس کے روبروپیش کردے جیسے اکثر اہل معدر مجلس کے روبروپیش کردے جیسے اکثر اہل تدن کی عادت عالیہ ہے باتی اگر قرائن سے خاص محص کو مالک بنانا مقصود معلوم ہوتو اس میں طلباء کوشریک کرنا واجب نہیں ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملوک نے ہمایا بھی جہیں منقول نہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے طلباء کوشریک فرمایا ہو۔

5-الحديث من اتقى الله عاش قويا وسارا منافى بلاده لينى جوشن الله عاش قويا وسارا منافى بلاده لينى جوشن الله تعالى سے ذرتا ہے وہ تو ى رہ كرزنده رہتا ہے اور خدائے تعالى كے ملك بين بين فكرى سے على بيت بين بين بين بين بين بين كما بين كے ملك بين بين بين الله بين بين بين بين بين الله بين الله بين كاول بيا ہم مشاہدہ كر الله الله بين كى بيت بين بوتى جس سے وہ بريشان بوجا كيں اوران كى بيت سب بر بموتى ہے الالعارض ناور۔

6-الحدیث من تطبب ولم یعلم منه طب فهو صامن لین جوشم کی علاج کرے اوراس کی طب کا (ماہرین کو)علم نہ ہوتواس پرضان لازم ہے (اگر کوئی غلطی ہو جاوے تو آخرت میں معصیت کے سبب) فر مایا کہ اشتراک علت سے بہی تھم ہے اس شخص کا جوطب روحانی نہ جانتا ہواور پھر منصب مشخت کا مدی بن کرطالیمن کی رہزئی کرنے گے بلکہ بیزیادہ قابل شناعت ہے کیونکہ طبیب جاال صرف جان یا ابدان میں تفرف کرتا ہے اور رہ بیرجاالی ایمان وادیان میں تفرف کرتا ہے۔ فاین هذا من ذالک

7-فرمایا که حدیث میں ہے من امر بمعروف فلیکن امرہ بمعروف فیمی جو شخص کسی کو میں امرہ بمعروف فیمی جو شخص کسی کو کسی است کی تصبیحت کر سے سواس کی تصبیحت التی تھے طریق ہے ( لیعنی نرمی وخیر خواتی کے ساتھ ) ہونا جائے۔

8-فرمایا که حدیث میں ہے من تبتل فلیس منا لیعی جو تخص نکال ندکرے ( اوجود تقاضائے نفس وقدرت کے ) وہ مارے طریقہ سے طریقہ سے طریقہ

نصاریٰ کا ہے کہ دونفس نکاح کو وصول الی انتہ سے مانع سمجھ کراس کے ترک نوعبا دت سمجھتے
ہیں) پھر فرمایا کہ یہاں ہے ان صوفیوں کی غلطی عابت ہوتی ہے جواس بنا پر بے نکاح رہتے
ہیں باتی اگر کسی کوعذر بدنی یا مالی یا دینی ہووہ مشتیٰ ہے۔ بدنی دمالی تو ظاہر ہے دینی ہے کہ
نکاح کے بعد ضعف ہمت کے سب دین کی حفاظت نہ کر سکے گا۔

الله ورسول ملی الله علیہ وسلم کی محبت و نیا سے نفرت معاملہ کی صفائی فرمائی ہیں۔
فرمایا کہ بیں سے عرض کرتا ہوں کہ مجھ کوا مور تکوید ہے کے مصالح سے مناسب ہی ہیں۔
قلب کی یہ کیفیت ہے کہ جب تک الله ورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ذکر رہتا ہے طبیعت خوش رہتی ہے اور جہال و نیوی قصے شروع ہوئے مجھے وحشت شروع ہوئی۔ اس کی وجہ بھی آئی وہ وجہ ہی تھے۔ اس کی وجہ بھی ایک مجد وجب کہ میں ایک مجد وب کی وعاسے پیدا ہوا ہوں ہے سب ہے اس صالت کا اور ممکن ہے کہ میں وجہ ہو کہ مجھ کو بھی روں ہے المجھ ن ہوئی ہے جی جا ہتا ہوں گر لوگوں کو بات صاف ہو تو وجہ ہو کہ وجھ کو بھی اس کا اہتمام رکھتا ہوں اور دوسروں سے بھی یہی جا ہتا ہوں گر لوگوں کو بات صاف ہو تو وجہ ہے لوگوں سے اس کی عادت ہی ہیں۔ ہر بات کے البھانے ہی میں مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگوں سے اس کی عادت ہی ہیں۔ ہر بات کے البھانے ہی میں مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگوں سے لڑائی کی اور بدنا می کی کہ بخت ہے۔ یہ بات صاف کہو۔ معاملہ صاف رکھوتا کہ نہ تم کو تکلیف ہواور نہ دوسرے کو سیماصل ہے میری تعلیم کا۔ ف: اس ملفوظ سے اللہ ورسول کو تکلیف ہواور نہ دوسرے کو سیماصل ہے میری تعلیم کا۔ ف: اس ملفوظ سے اللہ ورسول کو تکلیف ہواور نہ دوسرے کو سیماصل ہے میری تعلیم کا۔ ف: اس ملفوظ سے اللہ ورسول کو تکلیف ہواور نہ دوسرے کو سیماصل ہے میری تعلیم کا۔ ف: اس ملفوظ سے اللہ ورسول کو تکلیف ہواور نہ دوسرے کو سیماصل ہے میری تعلیم کا۔

الله الله عليه وسلم كامحبت دنيا في نفرت معامله كي صفائي صاف ظاهر سه -طريق سفارش مشتمل بررعايت طريعت وعقل وغيرت وحيا ومخاطب شريعت وعقل وغيرت وحيا ومخاطب

فرمایا کہ میں سفارش نہیں کیا کرتا ہاں واقعات لکھا کرتا ہوں تا کہ نہ جبر کا اثر ہواور نہ
واحت کا اثر ہوالجمد للد شریعت کی عقل کی غیرت کی حیاء کی مخاطب کی سب کی رعایت رکھتا
ہوں چنا نچہ مدرسہ نا نو تہ کا مستقل چندہ جو ریاست بھو پال ہے آتا تھا جب اس کے بند
ہوجانے کی خبر برکار کنان مدرسہ کی درخواست پرسفارش کھی ہے وہ حسب فریل ہے۔
ہوجانے کی خبر برکار کنان مدرسہ کی درخواست پرسفارش کھی عنہ ہے کارکنان مدرسہ بندانے توثیق کے
بعد الحمد للد والصلوق احقر اشرف علی تھا نوی علی عنہ ہے کارکنان مدرسہ بندانے توثیق کے
لئے تقد این کی درخواست کی چوتکہ مت طویلہ ہے میراسفر متروک ہے اس لئے بجائے مشاہدو

کے روایات ثقات کی بناء پرجس کومیرا قلب بھی قبول کرتا ہے مضمون ہڈا کی تقیدین کرتا ہوں اور بجائے عادت متعارف سفارش کے تعلیم دین کی اعانت کے فضائن کی تذکیر کرتا ہوں اور بعد تقدیق ونذ کیر کے دعا کرتا ہوں کہ انٹد تعالیٰ اس درخواست میں کامیا بی عطافر ماوے۔ طريق تقريظ مشتمل برائكسار وتواضع وحذرا زجدال ولالعني

ایک رساله آیااس میں مجہداندرنگ سے قریب قریب تعدد وجمعہ کاعدم جواز ثابت کیا گیا تقااس پرتقریظ کی درخواست تھی حضرت والانے حسب ذیل جواب تحریر فر مایا۔ مولانا ألمحترم دامت فيونهم السلام عليكم ورحمة الله بركانة ورساله بالاستيعاب ويكهف کی تو فرصت نہیں ملی نہ آئندہ تو قع تھی ۔معمولات یومیہ ہی میں صعوبت ہونے گئی ہے کہیں

کہیں سے دیکھا۔ چونکہ رسالہ جمہزانہ رنگ میں لکھا گیا ہے جس میں مجھ جیسیا مقلدین کا بھی مقلد محض حرف زنی نہیں کرسکتا اس لئے رائے قائم کرنے سے معدور رہا بجائے رائے قائم كرنے كے دعا كرتا ہول كه الله تعالى صواب كو تبول فرما وے اور خطا كوعفو فرما وے ميں بھى

دعا كامختاج اورطالب مول والسلام اشرف على - ننداس تقريظ سے حضرت والا كا

انكسارونواضع وعبديت اورلاليعنى مباحشه سے حفت حذر اظهرمن الشمس ہے۔

اظهارحق به پیرایه حکمت

ایک شخص نے دریافت کیا کہ غیرمقلدامام کے پیچیے ہم حنفیوں کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں جواباً تحرير فرمايا كدوه خلافيات مين مقتديول كے مذہب كى رعاميت كرتاہ يانبين اور تقليد كوجائز سمجھتا ہے یا نہیں اور سلف کی شان میں گتا خی کرتا ہے یا نہیں اور مقلدین کوشر کت یا بدعتی کہتا ہے یانبیں۔ف:۔اس سے حضرت والا کا ظہارت بہیرایہ حکمت صاف ظاہرہے۔

جواب مخالفين مشتمل برحقيق وحكمت وجدال حسن

وحذراز لالعني وخشيت فت وعبديت

یارچه بافول کی انجمن سے أیک خط آیا جس میں حضرت والا کے ایک وعظ کی بعض

مثالوں پر میشکایت کی گئی ہے کہ اس میں بارچہ بافون کی (جواب اپنے کونصاری کہنے گئے مثالوں پر میشکایت کی گئی ہے وہ جواب ذیل میں نقل کیا جا تا ہے۔ میں) دل آزاری کی گئی ہے وہ جواب ذیل میں نقل کیا جا تا ہے۔

السلام عليكم \_ اول تنين وجد سے جواب نہيں ديا تھا ايك وجد بيركد ميں اس سے زيادہ ا بم خدمات ديبيه ميس فاقتد الفراصت تها دوسري وجه سيكه وه موال خلاف اصول تهاحقيقت کے اعتبار ہے بھی کیونکہ میرانعل میری رائے میں خلافت شریعت نہیں اور سی طریق کے اعتبارے بھی اس لئے کہ سیح طریق ہے کہ جواب کے لئے ٹکٹ بھی رکھا جاوے۔ تیسری مِجہ ہے کہ غایت وضوح کے سبب میتو تع تھی کہ خود ہی جواب زنن میں آجائے گالیکن باز بار کے سوال سے وہ تو قع ندر ہی گوخلاف اصول ہونے کے سبب اب بھی جواب میرے ذمہ نہیں لیکن تفہیم کی مسلحت سے تبرعاً جواب لکھتا ہوں وہ میرکہ میرا بیعل اگر خلاف تمریعت سمجھا جاتا ہے تو متندعلاء اہل فتوی ہے استفتاء کر کے علم حاصل کرلیا جاوے میں اس حکم کو دل و جان ہے تبول کرنے کے لئے اوراس بمل کرنے کے لئے تیار ہوں اورا حتیاط یہ ہے کہ ان علماء کی خدمت میں بیجی عرض کر دیا جاوے کہ جواب لکھتے وقت احیاءالعلوم و ورمخنار مع ردالمخار کو بھی ملاحظہ فرمالیں۔ نیز اس استفتاء کے ساتھ دوسرااستفتاء کرلینا مناسب ہے کہ بدوں ولیل شرعی کے سی نسبت کا دعویٰ کر ناشخیق سے یا تا ویل سے کیسا ہے اور اس ولیل اور تا دیل کوچھی ظاہر کر دیا جاوے اور اگر میرافعل محض خلاف طبیعت ہی ہے تو میری قوم لیٹنی فارقبین کی برعم خود تنقیص کر کے دل ٹھنڈا کرلیا جادے۔آ کے بیتوں کا حقیقی فیصلہ اندما الإعمال بالنيات بروقت برمورے كا اور اگراس برجهي قناعت نه بهوتو احكام شرع و عقوبت آخرت كو پیش نظر ركه كر اختيار ب والسلام - ف: - جواب كا حكمت وتحقيق وجدال حسن وحذراز لا يعنى وخشيت حق وعبديت برمشمل ببونا ظا هريه-وليل عجيب وغريب العمارة برقبرالنبي صلى الله عليه وللم بناءقبر حضرات يتخين تحت القبه مع النبي صلى الله عليه وسلم ایک صاحب نے لکھا کہ اخبار الجمعیة بیں ایک مضمون سیدسلیمان صاحب ندوی کا

میری نظر ہے گزراجی میں سیرصاحب موصوف نے تحریفر مایا ہے کہ نجد یوں کے دست تظام ہے بعض مزارات وموالد کی تخریب جو بعض اخباروں میں شائع کی گئی ہے اول تو پاییہ شہوت کوئیں بینی ۔ دوسرے مزارات وموالد مذکور اصلی نہیں بلکہ خلفائے بنی امیہ وعباسیہ کی تعمیر کردہ ہیں اوران کومنہدم کرنے میں کوئی مضاً لقہ نہیں۔ تیسرے ان مقامات پر بدعاتی مسلم حاری ہیں جن کا اسداد ضروری ہے۔ چوشے ان تیور میں مساجد کے ساتھ مما تکت رسوم جاری ہیں جن کا اسداد ضروری ہے۔ چوشے ان تیور میں مساجد کے ساتھ مما تکت ہیں ہے۔ اگر بیتو جید درست ہے تو کیا سرور کا سات سلم اللہ علیہ وسلم کا قبہ شریف اس حدیث نہیں ہیں۔ تا اوراگر آتا ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی ایساسلوک حائز ہے۔

جوابأ تحرمر فرمايا كدسيدانقه ريعني قبرسيداال القبورصلي التدعليه وسلم ماانحتلف القبول والعر بور کا قیاس دوسری قبور پر قیاس مع الفارق ہے۔ حدیثوں میں منصوص ہے کہ آپ کا وفن کرنا موضع وفات بی میں ماموربے چنانچ مراتی الفلاح میں ہے ویکرہ الدفن فی البیوت لاختصاص بالانبياء عليهم الصلوة والسلام اورموضح وفات أيك بيت تفاج وجدران وسقف پرمشمل تقااس سے معلوم ہوا کہ آپ کی قبرشریف پر جدران وسقف کے منی ہونے کی اجازت ہے اور بناء علی القبر سے جونہی آئی ہے دہ دہ ہے جہال بناء القبر ہواور بہال ایسانہیں -اب رہااس کا بقاء یا ایفاء سوچونکہ بعد دفن کے خلفاء راشدین میں سے کی نے اس بڑاء کے بقاء برنكيرنيين فرمايا بلكه ايك موقع براستهقاء كي ضرورت شديده سيصرف سقف مين ايك روش دان کھولا گیا تھا جس سے اس بتاء کے بقاء کامشروع ہونا بھی معلوم ہوگیا اور طاہرہ کہ بقاء ایس اشیاء کابدون اجتمام بقاء کے عادة ممکن بین اس لئے اجتمام بقاء کی مطلوبیت بھی ثابت ہوگئی اور چونکه ممارت کا استحکام اوخل فی الا بقاء ہے اس کے اس کی مقصود بہت بھی ثابت ہوگئی خصوص جب اس مل اورمصالح مرعيه بھي ہول مثلاً حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كے جسد مظهر كواعداء وین سے مخفوظ رکھنا کہ ان کا تسلط (تعوذ باللہ منه) یقنامفوت اخر ام ہے اور جسد مبارک کے احرام كامقصود مونا اجلى بريبيات سے بادراى ضمية پرعلاء امرار نے شہادت جليد كے انتفاء كومني فرمايا ب- اورمثلاً آب كي قبر معطر كوعشاق كي نظر في مستورد كهنا كداس كا نظراً ناغلبه عشق مرمحمل تفا- افضاء الى التجاوز عن الحدود الشرعيه كوجيها مرض وقات من سئی وقت سے بعد حضور صنی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر قریب تھا کہ نماز کا انتظام ہی درہم برہم ہوجاد ہے جس کا فو ٹوحضرت شنخ وہلوی نے اس شعر میں تھینچا ہے۔

هالتے رفت کہ محراب بہ فریاد آمد ور نمازم فم ابروے تو چوں یاد آ مد اور نید دونوں امر (جو کہ حافظ للمصالح الشرعید ہونے کے سبب متصود ہیں ) بدون بقاء بناء بحے خاص اہتمام واستحکام کے محفوظ رہیں کتے اس کئے مقدمہ مقصود ہونے کے سب بیاہتمام بھی مقصود ہو گیا۔ نیز قبر منورا سے موقع پر ہے کہ اس کے پیچھے مجد کا حصہ ہے۔ بدون حائل کے قبر کی طرف واقع ہوتا تو اس بناء میں حیاولہ کی بھی مصلحت ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ ایکم مثلی کی *طرح* قبر ایکم مثل قبری کا حکم بھی کیا جاوےگا۔واللہ اعلم۔ اب رہ گیا پیشبہ کہاں میں حضرات شخین کی قبریں کیوں ہیں اس کا جواب سوائے اس کے اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ لئے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں تین سورج یا تین جاند نکلے (اس وقت سیح یا نہیں کہ سورج ہے یا جاند) اور بروفت وفات کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک جاند آنخضرت سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے علاوہ بھی بشارات (اولہ مبشرہ بالفضل نہ کہ منامات ) شاید ہوں گی جس کی وجہ سے حضرات سیخین یہاں دنن فرمائے گئے۔خلاصہ مید کیہ حضرات سخین مبعاً وہاں وُن ہوئے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جونعمیر جدیدفر ما کی وہ اصل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی نہ بالقصد حضرات سیخین کے لئے۔ ف: \_اس ہے حضرت والا کاعلم و حکمت \_ قوت استنباط \_ رعایت متضاوین \_ حب

> رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اظهر من انتمس ہے۔ سولامت فہم نورفر است علم و حکمت وور بینی

سی صاحب نے عیدگاہ میں بوقت نماز وخطبہ عیدین آلدمکم الصوت کے متعلق استفتاء کیا تھا تو جوایا تحریر فرمایا جوملخص مرقوم ہے آگر اس آلہ کی آ واز صدائے بازگشت ہے جسیا کہ مظنون ہے تو چونکہ بیآ لات اور بنیوں پر کے ابنوب (ہارنس) نہ خوومکلف ہیں اور نہ داخل نماز جماعت بلکہ خارجی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے مقتد یوں کو تلقین تعلیم کی جاتی ہے اس کے جواوگ فظ ان آلات کے وربعدے تمازادا کریں گے ان سب کی تماز فاسر ہوجاد کے گ حبيها كه حسب قاعده فقهي ظاهر ہے اور اگر اس آلہ ہے میں ضوب بلند ہوجاتی ہے تو شرعا خطبہ میں حضور صروری ہے شدکہ سانع صوت اور ساع کی گوشش و ہیں تک شرعاً مندوب ہے جو تکلف و تعق كے حد تك ندينيے جيسا كہ حديث مين حضرت الدموی كے تنز وعن البول كے لئے شيشي كے استعال كرفي يرتكيركي كى ہاوراس آلد كاستعال بين يقين تكف ہاس كے بيفاومتورع میں داخل ہے اگر بیرکہا بجاوے کہ تبہیرات نماز کا استماع تو ضروری ہے تو اس میں میدہ محتمل ہے کہ لوگ اس سے تنجائش مجھ جاویں گے اس آلہ کولہومیں استعال کرنے کی یا دوسرے آلات ( مثل گراموفون وغيره ) كے استعمال كرنے كى اورا فضاءً الى المفسد و بھى خسب تصرح فقيها مفسده میں داخل ہے نیز تشبہ ہے جالس غیر مشروعہ کے ساتھ مثلاً مجلس قص وسرود کہ اس میں بلنے صوت ال البعيد كے لئے استعمال كيا جادے۔ اگراس كا وقوع نه مؤاتو قرب وقرع تو عادة ليتني ہے۔ چنانچەال تشبدى بناء يرفقهاء في غرس اشجار في المسجد كونع فرمايا ب اورتشبه بالبيعد والكنينة سے معلل کیا ہے۔ غرضیکہ دوہرے شق پر بھی اس آلہ کا استعمال منجد میں ممنوع ہے اور آگر دونوں احتمال على السواء مول يعني اس كے صدائے بازگشت ہوئے ميں اور عين صوت كے بلند ہوئے میں گمان برابر درجہ کا ہوتو عین صوت کا عدم بلوغ الی البعید پہلے ہے متیقن ہے اور اب اس میں شك بوكيا اوراليقين لايزول بالشك اس كے عدم بلوغ كا حكم كر كے اس صوت كوشل صدى كے مجھیں کے ادرصدیٰ کا تھم وہی ہوگا جوش اول پر لکھا گیا۔ (النور)

ف ـ ال فتوے سے حضرت والا کی سلامت فہم نور فراست علم و حکمت دور بنی استحضار قواعد صاف ظاہر ہے۔

تعدید تواب منقص تواب عامل نین شخصی وصول تواب بلاتجری موصل علیهم لاعلی السواء احقر نے ایک مرتبد دریافت کیا کیمل کا تواب اگر دومروں کی روح کو بخش دیاجاوے تو کیا بخشے والے کو بھی تواب اس عمل نیک کارہ جاوے گااور جن جن کوالصال تواب کیا گیا ہے

انہیں وہ اجر مجزئ ہوکر مساوی درجہ کا پہنچے گا جیسا کہ عدل کا مقتضا ہے۔ یا ہرایک کو بلا تجزی پورا يورا اجراس عمل كالطير كالمبياكداس كفنل كالمقتفات - جوايا تحرير فرمايا- في شوح الصدور بتنخريج الطبراني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصدق احدكم صدقةً تطرعاً فيجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها والإ ينقص عن اجره شيئاً بيعديث نص بان مين كرثواب بخش دين سعال ك یال بورا تواب رہتا ہے اور سے مسلم کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ من سنه سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها من غير ان ينقص من اجره شيئاً او كنهاقال وجدتا سيرظاهر ب كدومر يتخص كي طرف تعديد ثواب سيجي عامل كالثواب كم نہیں ہوتا اتنافرق ہے کہ حدیث طبرانی میں تعدید بالقصد ہے اور حدیث مسلم میں بلاقصد سوید فرق تکم مقصود میں کچھ موتز نہیں فقہانے بھی ان روایات کے مدلول کو بلاتا ویل تلقی بالقبول کیا المحيط الافضل لمن التاتار خانيه عن المحيط الافضل لمن يتصدق ان يتوى الجميع المومنين والمومنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره بنہینی اور رازاں میں احقر کے ذوق میں سے کہ معانی میں توسیع اس قدرے کہ تعدمیالی المحلل الاخريب بهم محل اول سے زوال نہیں ہوتا چنانچے تعدیبی علوم دفیوش میں مشاہرہ ہے بخلاف اعمان کے کدوبال ایسانہیں بلکہ ہدکرنے کے بعد شے موہوب واجب کے یائی نہیں رہتی وذكرالعارف الروي في المثوى بعض آثارالتوسيع المعتوى

ور معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و افراد نیست اور در راام کهاجر مجزی بوکری بیخا می با با تجری اس ش پهلے بی کام بوا به کها وی ردالمحتار و یوضحه لواهدی الی اربعة یصل لکل منهم ربعه فلدالواهدی الربع الواحد وابقی الباقی لنفسه ه ملخصاً قلت لکن سئل ابن حجز المکی عمالوقر و لاهل المقبرة الفاتحة هل یقسم النواب بینهم اویصل لکل منهم مثل ثواب ذالک کاملاً فاجاب بانه افتی جمع بالثانی وهواللائق بسعة الفضل 15 صفح 944 گرکی نے دیل میں کوئی ش در کیس کی اور

ظاہر ہے کہ مسئلہ قیا کی ہے نہیں اس لئے بدون نص اس میں کوئی تھم نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جواب میں جواور حدیث طبرانی کی فدکور ہے اس کوظاہر الفاظ سے عدم تجوی پر دال کہا جا سکتا ہے کے کوئکہ اجر ہا کا مرجع صدقہ ہے جس کا حقیق مفہوم کل الصدقۃ ہے نہ کہ جز الصدقۃ اور لہما سے متبادر اور شائع اطلاق کے وقت اکل واحد ہوتا ہے اور مجموعہ مراد ہو نامختاج قرید ہوتا ہے اور قریبند کا فقد ان ظاہر ہے بس معنی میدہوئے کہ دونوں میں سے ہر ہر داحد کو پور صدقہ کا اور قریبند کا فقد ان ظاہر ہے بس معنی میدہوئے کہ دونوں میں سے ہر ہر داحد کو پور صدقہ کا احریک فقد ان ظاہر ہے جس معنی ولیل ہیں اس کے معتبر نہیں اور مسئلہ قطعیات میں اجریکے گا دور دوسر سے احتمال معتبر نہیں اس کے معتبر نہیں اس کے بھی السام ہوا کہ تعدید سے نبیس اس کئے بھی ایسے احتمال معتبر نبیس اس طرح اس سے میکی لازم آیا ۔ گواب مین صحل المی صحل موجب نقص احدا محمل مع صحل کا ہے نیز موجب نقص کہ آ ہا تجزیہ جسیسا کہ مقتصائے ظاہری تنشویک لمحل مع صحل کا ہے نیز موجب نقص فی احدا کی اس کے بین واللہ اعلم۔

ف ۔ اس سے حضرت والا کاعلم وقوت استنباط ورجاء من الله اظهر من الشمس ہے۔ منبح علم وحقا کق وشفقت علی المخلوق منبح علم وحقا کق وشفقت علی المخلوق

فرمایا کرتبر پرستوں اور تحریب پرستوں میں جولوگ اہل تبوریا تعربی نسبت تا شرفیبی کے معتقد ہیں وہ مشرک ہیں اور جومی فاہری تعظیم کے طور پران کو بجدہ وغیرہ کرتے ہیں اور ان کی تا شرکے معتقد ہیں وہ شرک ہملی کی وجہ سے فاست ہیں کا فرنہیں ۔ اعتقاد تا شرو عدم کا معیار فرق یہ ہے کہ بعض کا تو بیا عقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کلوق کو جو اس کا معیار فرق یہ ہے کہ بعض کا تو بیا عقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کلوق کو جو اس کا مقد معتقد رہ مستقلہ نفع و خرر کی اس طرح سے عطافر مادی ہے کہ اس کا اپ معتقد و خالف کو نفع و ضرر پہنچا نا مشیت جز سیدت پر سیدت پر موقوف نہیں گوا گرر و کنا جا ہے تو قد رہ حق ہی عالیہ ہوتا ہو تا اس طرح و نے دیتے ہیں کہ ان عالیہ ہوتا ہو تا اس مقد ہوتا ہے تو سلطان ہی کا اجراء اس وقت سلطان اعظم کی منظور کی پر موقوف نہیں ہوتا گور دکر نا جا ہے تو سلطان ہی کا حمد عقد ہوتا ہے کہ ایسی فدرت مستقلہ تو کسی کلوق میں نہیں ساتھ بھی اور جو میں خلوق میں نہیں ساتھ بھی اور جو میں کا ایسا و رجہ عظاموتا ہے کہ ایسی فدرت مستقلہ تو کسی کلوق میں نہیں مربع کلوق میں نہیں ساتھ کی کھوق کو قرب و قبول کا ایسا و رجہ عظام ہوتا ہے کہ یہ ایسے متوسلین کے لئے سفارش کر بعض کلوق کو قرب و قبول کا ایسا و رجہ عظام ہوتا ہے کہ یہ ایسے متوسلین کے لئے سفارش کر بعض کلوق کو قرب و قبول کا ایسا و رجہ عظام ہوتا ہے کہ یہ ایسے متوسلین کے لئے سفارش کر بعض کلوق کو قبول کا ایسا و رجہ عظام ہوتا ہے کہ یہ ایسے متوسلین کے لئے سفارش

کرتے ہیں پھراس سفارش کے بعد بھی ان کو فع وضرر کا اختیار نہیں دیا جاتا بلک تعالیٰ ہی نفع وضرر پہنچا ہے ہیں گین اس سفارش کے قبول ہیں تخلف بھی نہیں ہوتا اور اس سفارش کے نفع وضرر پہنچا ہے ہیں گئات کے سے ساتھ بلاواسط یا بواسط معاملہ مشابہ عبادت کرتے ہیں ہے تقیدہ اعتقاد تا ثیر نہیں ہے لیکن بلادلیل شری بلکہ خلاف دلیل شری الیا عقیدہ رکھنا محصیت اعتقادیہ ہے اور ای مشابہت کے سبب اعتقادیہ ہے اور ای مشابہت کے سبب اطلاقات شرعیہ میں اس کو مشرک کہد دیا چاوے۔ من ھھنا لم یکفر مشائخنا واکابرنا عابدی القبور والساجدین لھا وامثالہم لحمل حالتھم علی الصورة الثانیة دون الا ولی و قرینته دعویٰ ہؤلاء الاسلام والتوحید والتبری من الشرک بخلاف مشرکی العرب والھند فانھم یتوحشون عن والتبری من الشرک بخلاف مشرکی العرب والهند فانھم یتوحشون عن التوحید و من نفی القدرة المستقلة عن الهتھم وقالوا اجعل الالهة الها واحدًاہ واللہ اعلم (انوز سائور ذوالحج 1345ھ)

ف. \_اس فتویٰ ہے حضرت والا کا تبحرعلم وحقائق ری شفقت علی المخلوق صاف ظاہر ہے۔

تبحر فقه ونورفهم حقيقت شناسي

احقرنے دریافت کیا کے درکوۃ کاروپیے بذریعی کی آرڈر جھیجے میں فیس منی آرڈر کا اس کے رقم کی جاس کتے ہے؟ مسلمین زکوۃ کی اجرت تو زکوۃ میں سے وینا جا کر ہے اس لئے اس پر قیاس کیا فیس منی آرڈرکا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اول تو ہم میں قیاس واجتہاد کی صلاحیت نہیں خانیا یہ قیاس ہی ظاہر الفساد ہے کیونکہ عامل کی اجرت کو تحصیل زکوۃ میں وخل ہے وہ محق بالزکوۃ ہوستی ہے وہ محق بالزکوۃ ہوستی ہے اور منی آرڈرکی فیس کو تحصیل زکوۃ میں وخل نہیں بلکہ ترسیل زکوۃ میں وخل نہیں بلکہ ترسیل زکوۃ میں وخل ہے جس کی حقیقت بعد حصول کے جدا کرنا ہے۔ خالاً وہ تصرف ہے امام کا اور سے میں وخل ہے جس کی حقیقت بعد حصول کے جدا کرنا ہے۔ خالاً وہاں عامل مسلم ہے یہاں عملہ ڈاک تصرف ہے نیاں ملہ ڈاک وہ تعنی اور قبل ہے جس کی حقیقت شاسی ہوتے ہیں۔ خامسا خور مقیس علیہ خلاف قیاس ہے ہیں حکم مورد نص پر مقتصر رہے گا ہی پر قیاس ہجتہ کو بھی جا ترخیمی جا ترخیمیں۔ نص پر مقتصر رہے گا ہی پر قیاس ہے جس کی حضرت والا کا تبحر فقہ ونو فہم مقیقت شناسی صاف طا ہر ہے۔

سیف وجذبیرنه جزائے گفر ہیں نہ مقصود بالذات سیف وجذبیر رازل مربد وجبن مربدہ تبحرعکم استخصارتوا نین

حسب تقری حکمائے امت (کمائی الہدایہ وغیرہ) سیف کی غرض اعزاز دین و وقع فساد ہے اور جزید کی غرض بیرے کہ جب ہم ہرطری ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس حفاظت بیں ایک جان کی حفاظت کر نے ہیں اور اس حفاظت بیں ایک جان و مال عرف کرتے ہیں تو اس کا صلہ یہ تفاکہ وہ بھی حاجت کے وقت ہاری نفرت بالنفس بھی کرتے گرہم نے قانو نااس ہے بھی سبکدوش کر دیا اس لئے کم از کم ان کو بچھ تحصر نیک ہی اور کرنا چاہئے تا کہ یہ نفرت بالمال اس نفرت بالنفس کا من وجہ بدل ہوجا و نے دیا تا کہ یہ نفرت بالمال اس نفرت بالنفس کا من وجہ بدل ہوجا و نے دیا غراض ہیں سیف اور ہزید کے اور بہی وجہ ہے کہ جب اعداء دین سے احتال فساد کا نہیں رہتا ہی من مرتبع ہوجاتی ہے جس کے تحقیق کی ایک صورت قبول جزید ہے ایک مورت قبول جزید ہے ایک مورت قبول جزید ہے ایک مورت من کے حقیق ان پر واجب تھی قادر صورت من می جان کہ مورت کی موات کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف و دنہ کرنے نہیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف و دنہ کرنے نہیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف و دنہ کرنے تھیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف و دنہ کرنے تھیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف و دنہ کرنے

کی حالت میں سواس کی حقیقت اکراہ علی قبول الاسلام نہیں ہے بلکہ اکراہ علی ابقاء الاسلام بعد

قبول ہے۔ اس کی بناء بھی وہی دفع فساد ہے جواصل سئلہ سیف کی بناء ہے۔ اتنافرق ہے کہ

کفر قبل الاسلام کا شرراور ضرراخف ہے اس لئے اس کا تدارک جذبہ یاصلح ہے جائز رکھا گیا

اور کفر بعد الاسلام بعنی ارتداد کا شرراور ضرراغلظ ہے کہ ایسا شخص طبعاً بھی زیادہ مخالف و
محارب ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کی حالت دیکھ کرحق میں تذیذ ب وتر دد بھی ہوجاتا ہے نیز
اس میں علت ہتک حرمت بھی ہے اس لئے اس کا تدارک سیف تبجویز کیا گیا اور مرتدہ چونکہ

اس میں علت ہتک حرمت بھی ہے اس لئے اس کا تدارک سیف تبجویز کیا گیا اور مرتدہ چونکہ
عادة محارب نہیں ہوتی صرف تذیذ ب وہتک کا ضرراس کے بس دائم سے دفع کرویا گیا کہ
عادة محارب نہیں موتی صرف تذیذ ہو جسک کا ضرراس کے بس دائم سے دفع کرویا گیا کہ
عقویت میں فطرة خاصہ زجر کا ہے۔ بہر حال قانون اسلام کا (مع رفع تمامی شبہات)
اغتراض اشاعت اسلام بالسیف کے لئے دافع ہونا ظاہر ہوگیا جو کہ حقیقت شناسان اہل
انصاف کی شفا کے لئے کافی ہے۔ (النور ماہ صفر 1346ھ)

ف السي معترت والأكا تبحر علم الشخضار قوا نين اسلام ظاہر ہے۔

تراويح ميں عبى كى اقتداء كاحكم

فرمایا کھبی کی تراوئ فل محض ہا ور بالنے کی سنت موکدہ ہے۔دوسرے یہ کھبی کی نماز
نفل شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتی اور بالنے کی واجب ہوجاتی ہے ہیں صبی کی نماز
ضعف ہوتی اس پرغالب بالنے کی قوی نماز کا بنی کرنا (جیسا کہ تراوئ جین نابالغ کی امامت
اسے ہوتا ہے) خلاف اصول ہونے کے سبب جائز نہیں۔اور بچوں کے حفظ قرآن وغیرہ کی
ترغیب میں رکاوٹ ہوجانے کا عذر سموع نہیں کیونکہ احکام کی بناء دلائل پر ہے مصالح پر
نہیں دوسرے یہ کہ بجائے تراوئ کے نوافل میں اٹکا پڑھ لینا اس محمل رکاوٹ کا تداریک
نہیں دوسرے یہ کہ بجائے تراوئ کے نوافل میں اٹکا پڑھ لینا اس محمل رکاوٹ کا تداریک
مفاسد بھی ہیں کہ اکثر وہ احکام طہارت وصلوۃ سے ناواقف اور متسابل بھی ہوتے ہیں ہی
اس کی تجویز میں بالغین کی نماز وں کا فیاد بہت غالب ہے۔ فرمانا کہ بلوغ کی آگر کوئی
علامت نہ و کیسی جاوے تو بقول مفتی پندرہ سال کی عمر میں بلوغ کا تھم کر دیا جاتا ہے اس
وقت اس کے پیچھے تراوئ میں اقتداء جائز ہے۔

# وجوه ترجیح شروع نماز بعدازاختیام نگبیرتر بریه علم و تفقه اعانت متضادین حقیقت رسی

فرمایا کے قد قامت الصلوۃ کے کہتے کے وقت امام کا نماز شروع کردینا منجلہ آواب کے ہے جس کا ترک موجب اسات یا عماب نہیں تو اس کے تارک پر تکیر نہ کرے عامل بالا دب ہے اورا گرنگیر کرے مبتدع ہے دومرے یہ گوشخلہ آواب کے ہے مگر باوجوداس کے تاخیر کوایک عارض سے اعدلی و اصبے فقہانے کہا ہے جو شازم ہے افضل ہونے کواور وہ عارض موذن کی اعاض سے اعدلی واصبے فقہانے کہا ہے جو شازم ہے افضل ہونے کواور عمارض موذن کی اعاض سے (کدوہ عامن موذن کی اعاض سے کہ توگیا ہے ) اس میں بھی گنجائش ہے کہ قبل ا قامت عامنة ناس کے اعتبار سے مثل لازم کے ہوگیا ہے ) اس میں بھی گنجائش ہے کہ قبل ا قامت کے قبل مواف کہا جا وے اور وہ عارض تبویہ ہے صفوف کا جو نہایت موکد ہے اس لئے کہ عامنہ ناس کے عدم اجتمام وقلت مبالاۃ کی دجہ سے مشاہد ہے کہ تی علی افسلوۃ پر کھڑے ہوئے عامنہ ناس کے عدم اجتمام وقلت مبالاۃ کی دجہ سے مشاہد ہے کہ تی علی افسلوۃ پر کھڑے ہے ہوئے ہے امام کی تحریب وقت صفوف کا انتظار کیا جا وے تو اتنا مت اور تحریب امام میں سے کھڑے ہوجائے پر بھی اگرتہ ویہ مفوف کا انتظار کیا جا وے تو اتنا مت اور تحریب امام میں سے کھڑے ہوجائے پر بھی اگرتہ ویہ مفوف کا انتظار کیا جا وے تو اتنا مت اور تحریب امام میں صفوف کا حریب ہو جاتے ہوگا کی میں دورت ہوتی ہے۔ (النور ماور مضان 1350ھ)

ایک صاحب نے بھی کہ ایک واعظ صاحب نے بہاں بیان کیا کہ انبیاء یہم السلام کا بول و براز پاک ہوتا ہے اورخصوصا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک سے کے کوئکہ آپ سرایا نور شے۔ اور انبیاء یہم السلام کے بول و براز کوز مین فوراً ہمنم کر جاتی ہے۔ ان روایات کے متعلق جناب کی کیا تحقیق ہے جوانا تحریفر مایا کہ خواہ مخواہ انہوں نے ہے۔ ان روایات کے مسلمانوں کو پریشان کیا جو نہ عقائد ضرور یہ ہیں شاحکا م میں سے اور ایک با تنبی بیان کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا جو نہ عقائد ضرور یہ ہیں شاحکا م میں سے اور وعظ میں بیان کر نے مسلمانوں کو پریشان کیا جو نہ عقائد ضرور یہ ہیں شاحکا م میں سے اور وعظ میں بیان کر نے مسلمانوں کے بیان کی نہ کہ ایکی روایات جن پر دوسری اقوام ہنسین وعظ میں بیان کر سے نہ تکافی ہیں اس لئے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں انہ دالیے اسی روایات بین مناحکا میں اس لئے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس لئے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس لئے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس لئے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس لئے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس لئے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس لئے ان کی نہ تقد بھی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس لئے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس اس کے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیا ہے ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں اس کی ان کی نہ تقد بیتی واجب ہے نہ تکافی ہیں واجب ہے نہ تکافی میں میں اس کی ان کی تقد بیان کی تو تعلق کی کوئی ہیں اس کی تو تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق

امور میں مشغول ہی نہ ہوتا جا ہے نہ تصدیقاً نہ تکذیباً ہاں ایسے مضامین کی تھیت فضائل میں ہوسکتی ہے اور ان سے مطالبہ سند کا کیول نہیں ہوسکتی ہے اور ان سے مطالبہ سند کا کیول نہیں کیا گیا کہاسی جلسہ میں حقیقت کھل جاتی ۔

نے:۔اس جواب سے حضرت والا کا کمال حزم واحتیاط اظہر من الشمس ہے۔

كمال حذم واحتياط واقتذاء طرزسلف

فرمایا کہ اگر کسی خاص شخص کے متعلق یا کسی خاص جماعت کے متعلق تھم بالکفر کے تردو
ہونواہ تردد کے اسباب علماء کا اختلاف ہونواہ قر ائن کا تعارض ہویا اصول کا غموض ہوتو اسلم ہے ہونواہ تر دکھر کا تھم کیا جادے اور نہ اسلام کا تھم ادل میں تو خوداس کے معاملات کے اعتبارے بے احتیاطی ہے اور تھم ثانی میں دوسرے مسلمانوں کے اعتبارے بے احتیاطی ہے پس احکام میں دونوں احتیاطی ہے اور تھم ثانی میں دوسرے مسلمانوں کے اعتبارے بے احتیاطی ہے پس احکام میں دونوں احتیاطی لوجنے کیا جاوے گا یعنی نداس سے عقد منا کست کی اجازت دیں گے نہ اس کی اقتداء کریں گے نواس کی خواس کے نواس کا فرانہ جاری کریں گے اگر حقیق کی قدرت ہوتا ہیں گے اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہود ہے احکام جاری کی قدرت نہ ہوتو سکوت کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سرد کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سرد کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سرد کریں گے ۔ اس کی نظیر وہ تھم ہے جو اہل کتاب کی دوایات کے متعلق حدیث میں وارد ہے۔ کریں گے ۔ اس کی نظیر احکام خاتی کی ہیں (النور ماہ جمادی الاولی 1352ھ)

البخوری دوسری فقعی نظیر احکام خاتی کی ہیں (النور ماہ جمادی الاولی 1352ھ)

ف: اس جواب ہے بھی حضرت والا کا کمال حزم واحتیاط واقتدا عظر زسلف ثابت ہے۔

معيار كفرواسلام

ایک صاحب نے دریافت کیا ایک مدعی اسلام کی تکفیر کیسے ہوسکتی ہے۔ کافر اور مسلمان ہونے کا آخر معیار کیا ہے۔ فرمایا کہ اصول ذیل اس امتیاز کے لئے کارآ مدہوں، گے جو بدلائل ثابت ہیں۔

1 - طول کا قائل ہونا کفر ہے جبیبا کہ بعض لوگ سرآ غاخال کے اندرخدائی حلول کے

تَاكُل مِن ما يَقُول لقد كفر الذين قالواان الله هو المسيح بن مريم .

2- جورسوم وعادات كفار كرماته اليى خصوصيت ركهة بيل كر بمز لدان كر شعار كرم فا وه شعار ندي محجه جات بيل وه بهى كفر بيل داى المل پر فقها في شدر ناركو كفر فر مايا م داى طرح تصويرى برستش كرنايا كرش كى تصوير عبادت خاند بيل و كفنا جوشعار كفار كا سائد ك لفظ اوم لكهنا كذير بهى اتكار شعار م دلكن الذين تعالى ماجعل الله من بحيرة و الاسائبة و الا وصيلة و الاحام و لكن الذين كفرو ايفترون على الله الكذب.

3-اگروہ رموم عادات کفاد شعار فرجی نہ سمجھے جاتے ہوں تو تئبہ بالکفارہونے کے سبب معصیت وحرام بیں جینے دیوالی سے بھی کھاتہ کا حساب شروع کرنا یا مقتداؤں کولفظ فداوند سے خطاب کرنا یا ان سے دعا بانگنا جیسا کہ آغا خانیوں کا طرز ہے۔لقولد تعالیٰ ولا تر کنوا الی الذین ظلمو افتمسکم النار

اب وه تم باقى نبيس رباعن حديقة قال انما النفاق كان على عهد رسول الله على الله عليه وسلم فامااليوم فانما هو الكفر او الايمان و في اللمعات في شرح الحديث الم حكمه بعدم التعرض لاهله والستر عليهم كان على عهد رسول الله صلى الله عنيه وسلم المصالح كانت مقتصرة على ذالك الزمان أمااليوم فلم يبق تلك المصالح فنحن ان علمنا إنه كافر كافر سرأ قتلناه حتى يومن بك بعض احكام كا عتبار عود وصوراتد ك ملى الشعلية وللم المرات على احدمنهم المرات المر

مات ابدا ولا نعم على قبوه حرب المحدد 7- وكافراصول اسلام يكامح مقر بواس كم الاسلام ك لي مقر الماليم الشهارة كافى شيس جب تك الي كفريات سي تيرى كاعلان ندكر و في ردالمختار الحكام المرتد تحت قول الدرالمختار لان التلفظ بها صار علامة على الاسلام مانصه افا دبقوله صاء الى ان عاكان في زمن الامام محمد تغير لأنهم في زمنه ماكانوا يمتنعون عن النطق بها فلم تكن علامة الاسلام فلذا اشرطوامعها التبرى لها في زمن قارى الهداية فقد صارت علامة فلذا اشرطوامعها التبرى لها في زمن قارى الهداية فقد صارت علامة

الاسلام لانه لاياتي بها الاالمسلم. 8-كافركامقار مسلمين مين فن كرناجا تزنيين في الدر المختار احكام غسل المميت ومحل دفتهم كذفن ذمية حبلي من مسلم الخ.

9-جس فض كا كفر تابت بوجاوے اس كے اقوال وافعال محتملہ للكفر والاسلام ميں تاويل كرنے سے اس كا كفر مانع بوگا مثلاً و يوالى سے بھى كھا تذكا حساب شروع كرنا يا مقتداؤل كولفظ خداوند سے خطاب كرنا ان سے دعا مانگنا ان كا صدوراً كرمسلمان سے بوتا بتواس بيل تاويل كر كے مباح يا معصيت يرجمون كيا جاتاً مكر جب اس كا صدور كافر سے ہوتا تواس كى تاويل كى تاويل كر مردت نہيں في مختصر المعانى بحث الاسناد مانصه و قولنا في التعويف بتاويل يخوج نحو ما مرمن قول الجاهل انبت الربيع البقل النح و فيه بحث بتاويل يخوج نحو ما مرمن قول الجاهل انبت الربيع البقل النح و فيه بحث

وجوب القريسته واسناد المجاذى مانصه عطف على استحالته ام و كصدور عن الموحد في مثل اشاب الصغير ليل كي معلمت دينوى كرسب كافركوملمان كهنا اوراس كرماته مسلمانون كاسامعامله كرنا برگز مناسب بيس كيونكه جب كفريات كرجوت بوت مسلمان كها جاوے كى كومسلمان كها جاوے كافرون كامان كا بتح خفيف جو جادے كا اور وہ آسانى سے ایسے گرا ہول كر شكار بوسكيس گوتو كافرون كواملام ميں داخل جادے كا اور وہ آسانى سے ایسے گرا ہول كر شكار بوجاديں گوجاديں گوتو كافرون كواملام ميں داخل مين كانتجام ميہ وگا كه بهت سے مسلمان اسلام سے خارج ہوجاديں گركيا كوئي مصلحت اس مقدد كى مقاومت كر سكركي چنانچيار شاد ہے۔ قل فيهما اللم كبير المخ

عقل سليم عكمت شفقت على الخلوق ورعايت متضادين

كى صاحب نے سوال كيا كه كورنمنٹ اين مبلوكه اراضي ميں رفاه عام كے لئے أيك شفاخانه بنانا چاہتی ہے اس اراضی میں بعض منہدم مساجد بھی ہیں ان کو گورنمنٹ اپنی خرج سے بنانے کا وعدہ کرتی ہے گر عام لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت دینا مشکل ہے۔البت شفاخانہ کے مریضوں کواور ملازموں کو ہروفت اجازت ہے اورایک مجدکو بنانے سے کسی وجہ سے عذر کرتی ہے مگراس کے تحفظ کے لئے احاط اس کا بھی بنادینے کوئہتی ہے سوال میہ ہے کہ اس صورت کواگرمسلمان منظور کرلین جائز ہے یانہیں۔ جوایا تجربر فرمایا کہ احکام ترعید دوسم کے بیں ایک اصلی دوسرے عارضی صورت مسئولہ میں تھم اصلی بیتھا کہ مساجد ہرطرح آ زاد ہیں ان میں سے کی وفت کسی کونہ نماز پڑھنے سے ممانعت کی جادے نہ آئے جانے سے۔ الا لمصالحته المساجد اوريكم ال وقت ب جب مسلمان كي شورش ك (ايعن بدون وقوع فی الخطر یا لحوق ضرر بالسلمین کے )اس پر قادر ہون اور حکم عارضی میہ ہے کہ جس صورت پرسلی کی جاتی ہے اس پر رضا مند ہو جاویں اور بیتھم اس حالت بل ہے جب مسلمان حكم اصلى يرقادر شد مون نظيراس كى مجد الحرام ب جب تك أس يرمشركين مكه مسلط رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہال نماز بھی بیت اللہ کا طواف بھی فرماتے رہے ای درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لئے مکہ میں تشریف لائے اور مشرکین نے آئے نہیں دیا پھراس برصلے ہوئی کہ تین روز کے لئے تشریف لاویں اور عمرہ کر کے چلے جادیں۔ آپ نے اس صلح کو تبول فر مایا اور وقت محدود کئے قام فر ما کروالیس تشریف لے گئے میسب اس وقت ہوا جب آپ کا تسلط نہ تھا۔ عذر کی حالت میں آپ نے اس علم عارضی بڑمل فر مایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو با قاعدہ مسلط عالمت میں آپ نے اس علم عارضی بڑمل فر مایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو با قاعدہ مسلط فرما دیا اس وقت اصلی علم بڑمل فر مایا گیا ہی ہو تقصیل ہے اس صلح کے منظور کر لینے ہیں اور گور نمنٹ کا مساجد نہ کورہ کی مرمت کا وعدہ کر لیما اس کی بھی اس محب حرام میں ایک نظیر ہے کہ مشرکیوں نے اس کی تعمیر کو باقی رکھا البنة اس کہ مشرکیوں نے اس کی تعمیر کو باقی رکھا البنة اس کے وقت بھی اس تعمیر کو باقی رکھا البنة اس وعدہ میں اتی ترمیم کی درخواست مناسب ہے کہ جس مجد کو صرف احاط سے محفوظ کرنا چا ہے ہیں ان کو بھی مجد ہی کی صورت میں بناویں گوچوترہ ہی بناویں اورا گر کوئی قوی مجبوری ہوتو ویں ان کو بھی مجد ہی کی صورت میں بناویں گوچوترہ ہی بناویں اورا گر کوئی قوی مجبوری ہوتو حضرت والا کی مقل سلیم عکمت میں شفقت علی انخلوق رعایت متضادین اظہر من اشتس ہے۔ دھنرت والا کی مقل سلیم عکمت وقت نظر

کسی صاحب نے استفسار کیا کہ مولوی انوار اللہ خال صاحب مزحوم ساکن حیور آباد

دکن نے عید میلاد کے متعلق بیاستدلال کیا ہے کہ جس لونڈی نے ابولہب جیسے معاندر سالت

پناہ سلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت باسعادت کا مڑدہ سایا تھا اسے ابولہب نے فرط سرت

سے اپنی انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ اس کے صلہ میں بوم ولادت بعنی ہردہ شنبہ کواس

پرعذاب میں شخفیف کردی جاتی ہے۔ جب ایسے سرکش وباغی کواس ابتہاج وسرت کا بیصلہ ملا

تو ہم گنہ گاران امت کو بھی اس دن کی خوشی منانے میں ضرور اجرعظیم ملے گا۔ آبا بیروایت

درست ہے آگر ہے تو ہمارے یہاں اس کا کیا جواب ہے۔ فرمایا کہ جواب ظاہر ہے ادل تو وہ

و تنی ومفاجاتی خوشی تھی اس پر قصدی واکسانی واجتمامی خوشی کی قاس کیسا ہم کوتو اس خوشی کا

موقع ہی نہیں مل سکتا ہاں قطع نظر اس قیاس کے ہماری یہ خوشی بھی جائز ہوتی اگر دلائل شرعیہ

مگرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔

مگرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔

مشکرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔

مشکرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔

مشکرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔

مشکرات کو مناح نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔

مشکرات کو کردیا تھا۔ سے بھی حضرت والا کافہم سلیم و حکمت ودقت نظر ثابت ہے۔

## حقيقت رسي استحضار فواعد فقهيه

فرمایا کہ کافر کا نابالغ بچے جب تک عاقل وئی زنہ ہوستقا اسلمان نہیں مجماعات کا بلکہ بیعا للد ادالاسلامی یا بیعا لاحدالا ہویں آئسلم مسلمان کہا جائے گا۔ اگر نہ احدالا ہویں مسلم ہے نہ خود بختر ہے تواس کے مسلمان ہونے کا حکم صرف بیعا لدادالا سلام ہوستا ہے۔ پس اگر ہندوستان وادالا سلام نہیں تواس بحد مسلمان نہ کہا جائے گا اورا گر دادالا سلام ہوستان کے دادالا سلام ہونے نہونے میں اختلاف ہے گا اور ہندوستان کے دادالا سلام ہونے نہونے میں اختلاف ہونے کا فادراس پر جنازہ کی نماز پر بھی کی رعایت کور جے دی جائے گی اور اس کو مسلمان سمجھا جاوے گا اور اس پر جنازہ کی نماز پر بھی جاوے گی دوراس محسلمان سمجھا جاوے گا اور اس پر جنازہ کی نماز پر بھی جادے گی دوراس محسلمان سمجھا جادے گا اور اس پر جنازہ کی نماز پر بھی جادے گی دوراس محسلمان سمجھا جادے گا دوراس بر جنازہ کی نماز پر بھی جادے گی دوراس محسلمان سمجھا جادے گا دوراس بر جنازہ کی نماز پر بھی

## حقيقت رسى استحضار قواعد فقهيه

ایک صاحب نے بید سکتہ بیش کیا کہ مندہ کا نکاح زید سے ہوالیکن رضی ہیں ہوئی زید سے ہوالیکن رضی ہیں ہوئی زید سے نکاح کا دعویٰ کیا تو عدالت نے قانون کے مطابق نکاح خابت نہ کیا۔ زید کا دعویٰ خابت کے لفوذ کیا گیا کے متازلوگ مندہ کے گاؤں کے زید کے نکاح کا شوت دیتے ہیں۔ کیا عدالت کے لفوذ حاکم سے اب ہندہ دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے یا زیدہ کی کے نکاح میں رہی فرمایا کہ اول تو حاکم عدالت کا مسلم ان ہونا شرط ہے دوسرے حاکم مسلم کی قضا بھی صرف عقد دفئے میں نافذ ہوتی ہے عدالت کا مسلمان ہونا شرط ہے دوسرے حاکم مسلم کی قضا بھی صرف عقد دفئے میں نافذ ہوتی ہے اور عدم شوت عقد نہ عقد میں خار نہیں۔ اور عدم شوت عقد نہ عقد میں خارت والا کی حقیقت واستحضار تو اعد فقیم یہ یردال ہے۔

دورانديشي اظهار حقيقت سلامت فنهم

ایک صاحب نے استفسار کیا کہ موجود وزمانہ میں مسلمانوں کی غیرمنظم حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ضرورت این امر کی مقتضی ہے کہ امارت الاسلام کی کوئی صورت نگائی چاوے تو کیا ہم کوئل ہندوستان کے لئے ایک خاص علاقہ کے لئے اپنا امیر مقرد کرنے کاجق اسلام کی کوئل ہندوستان کے لئے ایک خاص علاقہ کے لئے اپنا امیر مقرد کرنے کاجق اسلام کے این امیر مقرد کرنے کاجق اسلام کی کوئل ہندوستان کے ساتھ کیا تا اسلام کی دوسور تیں ہم سے اور آپ کی دائے عالی میں اس کے جصول کے لئے کیا فراکع اور صورتیں ہم سے اور آپ کی دائے عالی میں اس کے جصول کے لئے کیا فراکع اور صورتیں ہم

پہنچائی جاسکتی ہیں۔ جواب نمبروارحسب ڈیل فرمایا۔ (۱) حاصل ہے بشرط قدرت اور مشاہد ہے کہ حالت موجودہ میں امارت ارادیہ پرقدرت ہے اور امارت قبریہ پرنہیں۔ (۲) تدین اور عقل (۳) یہ تعمل شرعی کا سوال نہیں کہ جس کا جواب اہل علم سے لیا جاوے۔ تدبیر کا سوال ہے اس کا جواب اہل تجربہ سے لینا جا ہے۔

اس کا جواب اہل تجربہ سے لینا جا ہے۔

انظہار حقیقت سلامت فہم صاف طاہر ہے۔

حكيم الامة رحمة اللهعليه

فرمایا کہ میرے بزویک وقت عشادریافت کرنے کا قاعدہ کلید میہ ہوتا ہے سواگر پہلافصل طلوع شمس تک جتنافصل ہوتا ہے اتنائی غروب سے وقت عشاء تک ہوتا ہے سواگر پہلافصل معلوم ہو سکے تواتنائی دوسرا سمجھا جاد ہے اور زوال اور عصر کا وقت دریافت کرنے کا قاعدہ کلیہ میہ کہ طلوع سے غروب تک کا وقت نصف کرنے سے زوال دریافت ہوسکتا ہے اور مقدار شفق سے ایک رائع کم کے قریب جب غروب میں وقت رہے تو عصر کا وقت تشروع ہوگا۔ فی:۔اس سے حضرت والا کی سہولت پیندی مسلمانوں کے لئے ظاہر ہے جس سے حضرت والا کا حکیم الامة ہوتا اظہر من احتمس ہے۔

دورانديشي مسلمانون كي خيرخوايئ معامله رئ استحضار تواعد فقيهمه

ایک مقام پرایک گتاخ کافر نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں ستاخانہ خالات شائع کئے تعظے مسلمانوں کے مواخذہ پراس نے علاء کے ایک با قاعدہ جمعیت سے معافی جا بی اور آئندہ احتیاط رکھنے کا اور فی الحال اپنی اس غلطی و درخواست معافی کا اخباروں میں اعلان کر دینے کا وعدہ کیا اس میں اکثر مسلمانوں کی رائے اس کو منظور کر لینے کی ہوگئی اور بعض نے اختلاف کیا اور حکومت موجودہ میں استغاثہ وائر کرنے کی رائے دی اور استغاثہ کے ناکام ہوئے کے احتال پر بھی استغاثہ بی کور جیج دی اور دلیل میں رائے دی اور استخاثہ کے ناکام ہوئے کے احتال پر بھی استغاثہ بی کور جیج دی اور دلیل میں بیان کی کہ میدی اللہ ہے اور اس کی معافی کاحق صرف سلطان اسلام کو ہے اس کے متعلق موال آیا تھا جس کا جواب حسب ذیل کھا گیا۔

معافی کی جو حقیقت صاحب شبہ نے بھی ہے اس معنی کر بعنی بعد معافی کے نا گواری شہ ر منا ـ بيمعافي مذكور في السوال صرف صورة معافي باس الي بعض حضرات كوشبه موكيا كدين تعالی کے تق معاف کرنے کا کسی کوچی نہیں مگر میدواقع میں معافی نہیں بلکہ کے ہے اور سے سے کوئی امر مانع نہیں اور سلی جیسے بلاشرط ہوسکتی ہے اس طرح شرط پر بھی ہوسکتی ہے جیسے یہاں سے شرط مقرر کی جاتی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے البتدی میں شرعا بیقیدہ کے مسلمانوں كري من وه مصلحت مواور يهال مصلحت مونا ظاهر بي كدفى الحال اسلام كاعزار اور كفر كا ا ذلال ہے اور فی المال ایک منکر فتیج کفری کا انسداد ہے خود معامر میں بھی اور امید ہے کہ دومرے مجر کین میں بھی کہاں منکر کا نتیجہ دیکھ کر بعضے عبرت پکڑیں گے اور بعضے مسلمانوں کی رواداری سے متاثر ہول کے اور بیاتو قعات حکومت سے استعانہ میں مظنوں بھی نہیں بلکہ مشکوک ہیں چنانچہ فضائے موجودہ اس کی شاہدہے پھرا گرخدانخواستہ استغاثہ میں کامیا بی نہ موئی تواس پر جومفاسد یقینا مرتب مول گےان کے انسداد برمسلمانوں کوکوئی کافی قدرت نہیں ہمیشہ کے لئے ایسے لوگوں کی جرات برم جاوے گی بلکہ ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر كامياني بهى موكى توظامر بكرسزائ موت كااخال بهى نبيس صرف قيديا جرماند موسكتا بيسو بہت سے مفسدایسے ہیں کہ قید وجر مانہ کی پرواہ بھی جیس کرتے ان کوایک نظیر ہاتھا جادے گ اور گواس ملکے کے بعد بھی الیے واقعات محمل ہیں مگر مفاسد کی قلت وضعف ومشکو کیت اور كثرت وشدت ومظنونيت كانقادت ضرورقابل نظروقا بلعمل بهدر بإبيشبه كدمعافي كاحق صرف سلطان اسلام کوہے عامہ سلمین کوئیں سوشیہ میں جو دلیل بیان کی گئی ہے کہ بیری اللہ ہاں کا مقتضا تو یہ ہے کہ سلطان کو بھی نیری نہیں کیونکہ سلطان حقوق اللہ کو معاف نہیں کرسکتا باتی اگراس دلیل سے قطع نظر کر کے اور اس معانی کوسلی قرار دے کریا معانی کی تنسیر عدم انتقام نی الدینا قرار دیکر مین محم کیا جاوے تو اول تو اس محم کے لئے ایسی دلیل کی عاجت ہے جو سلطان کے ساتھ خاص ہوسلطان اور عامہ سلمین میں مشرک نہ ہودوسرے خود شریعت نے بہت سے احکام ضرورت کے وقت عامہ سلمین کوقائم مقام سلطان کے پہرایا ہے جیسے تقب

المام وخطیب جمعه ونصب متولی وقف اور بهال اس معامله کا دکام ندکوره سے زیاده مهتم بالشان مونا ورضر ورت بھی ہونا ضروری ہے۔ لفقدان السلطان المسلم و الله اعلم

ف: اس جواب سے بھی حصرت والا کی دوراندلیش مسلمانوں کی خیرخواہی معاملہ رسی اور تواعد فقید کا استحضار صاف طاہر ہے۔

## تتمته بإب اول

#### رمیں جھوڑنے کیلئے سب کا انظار نہ کریں

فر مایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب مل کر چھوڑ ہو ترادری کا انتظار مستہ کرد کیونکہ اس شیطانی دعویٰ ہے تم تنہا ہی سب رسمیں ایک دم چھوڑ دو برادری کا انتظار مستہ کرد کیونکہ اس طرح تو قیامت تک بھی رسمیں نہیں چھوٹیں گی کیونکہ برادری میں مختلف مزان اور مختلف خیال کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب کا اجتماع ایک بات پرنہیں ہوسکتا خصوصا امر خیر بر۔ شرک کی بات پر تو اجتماع ہوجا تا ہے جیسا کہ آئ کل موجود ہے کہ ہرعاقل دغیرعاقل ادنیٰ واعلیٰ ان رسموں میں متفق ہیں جن کے بری ہونے کے خود بھی قائل ہیں۔

#### الل الله كامال سے اجتناب

فر ما یا کہ جو شخص مال کو درجہ ضرورت میں رکھتا ہے وہ محبّ مال نہیں ہے۔ محبّ مال
جب کہا تا ہے کہ اکتساب مال میں جرام وحلال کی تمیز نہ کرے یا خرج کرنے میں وجوب و
مروت کے مواقع میں تنگی کرے۔ مال بشرا لکا خدکورہ بری چیز نہیں ہے لیکن ان شرا لکا کا پایا
جانا ذرا کم ہے فی صدی ایک دوآ دمی بھی ان کے پابند مشکل سے نگلتے ہیں اس واسطے سدا
للب اہل اللہ نے مال سے اجتناب رکھا ہے اور اس کے خلاف پرتخریص کی ہے ورنہ مال
میں عیب ہی عیب نہیں بلکہ کچھ فوائد بھی ہیں مثلاً جب مال بقد رکھا ہے اور قلب
کواظمینان رہتا ہے دنیا کے کام بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور دین کے کام بھی ۔ فراغ عجیب چیز
ہے جب یہ فراغ قلب جاتارہتا ہے تو آ دمی سے بچھ کام نہیں ہوسکتا جس کو پورا تو کل حاصل

ندہواس کے لئے مال بی فراغ کا ذریعہ ہاں کوخصوصیت کے ماتھ ہرگز مال ضائع ندکرنا
جائے بینی ہموقع خرج ندکریں۔ آج کل قوی القلب لوگ کم ہیں اور بیرحالت ہے کہ ذرا
کی بیش آئے تو بھٹکتے پھرتے ہیں حی کہ نعوذ باللہ بعضے مرتد ہوجائے ہیں۔ مال کا ندر کھنا
اور فقر وز ہدا ختیار کرنا تو استحباب کا درجہ ہے اس کے لئے ایمان کھونا کیسی بخت بات ہے اس
واسطے آج کل عام جمع میں زمد کی تعلیم و بینا تھی تہیں ہاں اس تعلیم کی ضرورت ہے کہ مال
حرام ذرائع سے نہ کماؤید درجہ زمد کا ہر حالت میں ضروری ہے۔

کٹرت کی وقال وکٹرت ہوال واضاعت مال کے مناشی اورا تکارطاہر باطنی علاج

فرمایا کے کثرت قبل وقال کی جزیر فع ہے اور کثر ت سوال (جمعنی مانگنا) کی جڑ ہے حیائی ہے اور کشرت سوال (جمعن زیادہ بوچھنا) لیتن علاء کولالیتی سوالات ہے وق کرنا) اس کی اس عمل کا ازادہ شہونا ہے۔مطلب مید کہ زیادہ پیون و چراوہی کرتاہے جس کو کام کرنا نہیں ہوتا وراضاعت مال بعنی اسراف کی اصل قلت شکرتو یہ چار چیزیں تو عمل ظاہری کے مرتبه میں ہوئیں لیتنی کمژت قبل و قال کثر ت سوال بہر دومعنی واضاعت مال مجموعی علاج ان ظاہری اعمال کا بیہ ہے کہ ہمت کر کے ان سب کوٹر ک کرنے۔ اور باطنی خیار چیزیں جو ان جارظا ہری اعمال کی اصل تھیں یعنی ترفع بے حیائی عمل کا ارادہ نہ کرنا اور قلت شکران کا مجموعی علاج ایک ذکراللہ ہے۔ ذکر سے میری مراوز بانی ذکر نہیں بلکہ لی ہے جومرکز ہے ذکر لسانی کا مطلب میہ کے ذکری آئی کثرت کی جاوے کے وہ قلب میں رہے جاوے جب ذکر قلب میں رہے جاتا ہے تو معاصی دور سے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز میرے کہ ہرگام کا انجام سوچا کروقلب کی اصلاح اس سے بہت ہوتی ہے اگراس کا پور االتزام کرلیا جادے تونہ قیل و قال رہے کیونکہ خیال ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کم سے کم لایعنی تو ضرور ہے اور نہ کشرت سوال رہے گی مہروو معنی کیونکہ ما تکنے کا انجام خیال میں آئے گا کہ ذامت ہے جوطبعاً وشرعاً دونول طرح مذموم ہے اور بیجا سوالات کا انجام بیرخیال میں آئے گا کہ اہل اللہ کو تکلیف وینا اور مل کا قصدنہ کرنا میہودہ بات ہے یا کم ہے کم فعل لا لینی تو ضرور ہے اور انجام سوچنے سے اضاعت مال بھی نہ ہوگی کیونکہ اس میں دنیا و دین دونوں کی خرابیاں پیش نظر ہوجاویں گ۔ خلاصہ بید کے فکر کی ضرورت ہے اور اس کے لئے عمل وذکر دائم لا زم ہے۔

#### ترغيب فثأ

فرمایا که بس این سب دوستول کے لئے جاہتا ہول کدایے کو بیج در بیج سمجھے لگیں۔ تعریف ممکین

### ذكرقلبي كي حقيقت

فرمایا کہ قلب سے اللہ تعالیٰ کی طرف بااختیار توجہ کرنا ذکر قلبی ہے دل کی حرکت کو ذکر تقلبی کہتے اور قلب کا بیا ختیاری ذکر عاد ہ ٔ دائم نہیں ہوتا اور جو بے اختیاری ہوگو دائم ہو وہ حال ہے مل نہیں اور اس ہے ترقی لازم نہیں وفی ہذا قیل ۔

در برزم عیش یکدوقد ح نوش کن برو سینی طع مدار وصال دوام را کمال اعمال کودخل ہے کمال ایمان میں اوراسی طرح اسکا برعکس

فرمایا که کمال انتمال کو کمان ایمان میں دخل ہے اور کمال ایمان کو کمال انتمال میں دخل ہے چراس کمال انتمال ایمان ہوتا ہے پھراس کمال انتمال سے کمال ایمان ہوتا ہے پھراس کمال انتمال سے کمال ایمان ہوتا ہے اس طرح سلسلہ چلاجا تا ہے۔

## نسبت صوفیا کیا چیز ہے

فرمایا کہ کثرت ذکر اور دوام طاعت ہے جوتعلق خاص ہوجا تا ہے اس کا نام آسبت ہے اور بینسبت خاص دور معاصی سے زائل ہوجاتی ہے ہاں اگر تو بہ کرے گا بھر تو دکر آئے گی۔

#### وسوسه کاوه درجه جوقابل مواخذه ہے

فرمایا که وسوسہ کے دودرہے ہیں ایک حدوث وسوسہ اور دوسرابقائے وسوسہ ہیں وسسہ جوذ ہول وعدم تنبہ سے ہووہ حدوث وسوسہ ہو غیرا ختیاری ہے اوراس پر کسی سے مواخذہ ہیں نہاں امت سے نہام سابقہ سے اور بقائے وسوسہ جوعدم تنبہ سے ہوسوید درجہ تنبہ دہونے تک امم سابقہ سے معاف نہ تھا کیونکہ اگر ہروفت عیقظ و بنبہ دہوئے نسیان وخطا کا ہونا ممکن نہیں اور ہروفت میقظ تو مشکل ہے لیکن ہے اختیاری اور ہماری اس امت سے وہ درجہ وسوسہ کا اربعنی بقائے وسوسہ جوعدم تنبہ سے ہو) معاف ہے ۔ باتی تنبہ ہوجائے کے درجہ وسوسہ وغیرہ کا ابقاء وامتدادیہ کس سے بھی معاف نہیں۔ اس لئے حق تعالی نے اس بعد پھر وسوسہ وغیرہ کا ابقاء وامتدادیہ کس سے بھی معاف نہیں۔ اس لئے حق تعالی نے اس دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ ربنا الاتو احدانا ان نسینا او احطانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ فرمائے دفع عن احتی المنحطاء و النسیان

#### علاج الخيال

ایک طالب اصلات آن گناہوں کے بارہ میں جو خیال کے متعلق ہیں ہوت فلجان میں رہے تھے یہاں تک کما ہے کو قریب قریب مردود ہی جھولیا تھا اور خیالات فاسدہ کے ہجوم نے زندگی تلخ کرر کھی تھی اور اپنی اصلاح سے قریب قریب مایوں ہو چکے تھے حضرت والا نے ایساسہل جائج اور کی علاج تحریفر مایا کہ جس کو ہمیشہ کے لئے بہ آسانی دستور العمل بنایا جاسکتا ہے اور خیالی گناہوں سے مثلاً کہر عجب سوہ ظن خیالات شہوانی حسر کینہ و بغض وغیرہ دغیرہ سے نہایت سہولت کے ساتھوا ہے آپ کو بھا جا ساتھوا ہے آپ کہ جس کو ذرا بھی طریق باطنی سے متاسبت ہوگی وہ اس کلیے جا تھا ماراض باطنی کا بہولت علاج کر سکتا ہے۔ متاسبت ہوگی وہ اس کلیہ سے انشاء اللہ اسٹ کا بچوم ہوا ہے قصد وافقتیار سے کسی نیک وعوصد اے ہی ملائے ہے کہ جب تخیلات کا بچوم ہوا ہے قصد وافقتیار سے کسی نیک خیال کی طرف قور آ متوجہ ہو جا نا اور متوجہ رہنا جا ہے ۔ اس کے بعد بھی اگر تخیلات باتی رہیں خیال کی طرف قوت میں تو ان کا رہنا یا آتا بی تھیا غیر اختیاری ہے کیونکہ مختلف قسم کے دو خیال ایک وقت میں اختیارا تھے خیال کی طرف توجہ میں اختیارا تھی خیال کی طرف توجہ سے میں اختیارا تھی خیال کی طرف توجہ میں اختیارا تھی خیال کی طرف توجہ میں اختیار کی حدال کی طرف توجہ میں اختیار کیا تھی اور ان کی اس کی حدال کی طرف تو بھی اور اگر بالاختیار اور اگر بالاختیار کیا تھیں اور توجہ کی کی میں ان خوال کی طرف توجہ کی کی حدال کی طرف توجہ کی کی حدال کی حدال

کرنے میں ذہول ہوجاوے اور جب تنبہ ہوذہول کا تدارک تو استغفارے پھراسی تدبیر پراستحضارے کام لیا جاوے۔ پیطریق عمل اس قدر مہل ہے کہاس سے مہل کوئی چیز ہیں پس اس کو دستورالعمل بنا کر بے قکر ہونا جا ہے۔

#### مجموعه كليات امداديير

ازشخ العرب والعجم حفرت مولانا حاجی الداد الله صاحب مهاجر کلی نور الله مرقده - بیده بررگ بهتی جی جن کے بوے بردے بردے جلیل القدر خلیفه مثلاً حفرت مولانا رشید احمد صاحب گنگونی رحمة الله علیه وخیره وغیره - بیسے بین حفرت حاجی المامة مولانا الشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیه اور حفرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه وغیره وغیره - بیسے بین حفرت حاجی الماد الله صاحب عرب بیاکتنان اور مندوستان کے بہت برئے شخ بین بیان کا کلمل مجموعه دل کتابول پر مشمل ہے اس مجموعه میں سلوک و تصوف اور تمام سلسول سے تعلق رکھنے والے بیرول اور مربدول کے بہترین رائے وکھانے والی بیروال اور مربدول کے لئے بہترین رہنما اور شریعت وطریقت کے بہترین رائے وکھانے والی بیرواصد مسلم ریدول کے لئے بہترین رہنما اور شریعت وطریقت کے بہترین رائے وکھانے والی بیرواصد مسلم (3) ارشاد مرشد (4) مغنوی تحق العشاق (5) رسالہ وحدة الوجود (6) غذا کے روح '

## النفائس المرغوبه في حكم الدعاء بعدالمكتوبه

شاہجہانبور' کا نبور' اجمیر شریف ریاست بھوپال رہوام' لکھنو مولا ناشلی نعمانی' ڈانھیل صورت راندر مولوی احمد بیضا خان صاحب بریلوی' علائے صوبہ بہار علائے لاہور و دیگر اصلاع پنجاب' مکہ معظمہ کے قاضی القضاۃ غرض یہ ہے کہ پورے ہندویا کتان کے بروے اصلاع پنجاب' مکہ معظمہ کے قاضی القضاۃ غرض یہ ہے کہ پورے ہندویا کتان کے بروے براے حصرات علاء کرام کی اس کتاب پر تفعہ بیات ہیں نماز کے بعد آج کل جو بدعت طریقہ کئی کئی دعا کرنے کا مساجد ہیں اختیار کرلیا ہے اس کتاب سے مسئون طریقہ معلوم ہوگا۔ اور کئی کئی دعا کرنے کا مساجد ہیں اختیار کو اور کئی ۔ اس کتاب کا مطالعہ از ہی ضروری ہے۔ ان شا واللہ اس بدعت سے نجات مل جاوے گی۔ اس کتاب کا مطالعہ از ہی ضروری ہے۔ خیر اللہ ختی اللہ خت

ليتن ملفوظ شريف حضرت مرشدي ومولا في سيدي وسندي جمة الله في الارض تعليم الامة مجد دالملة حضريت مولا ناشاه محمد إشرف على صاحب تفانوي مد فيونهم العالى \_

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد و نصلى على رسوله الكريم لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم 4 ممال المبارك 1315 ه يوم يكتبه

# مجكس بعدتماز

حسن العلاج المورغيرا ختيارييكا

 خواہش ہے تو میاں مزہ تو فدی میں ہے۔ بیوی کو بغل میں لے کر بیٹے جاؤ چوموجا تو۔ فدی نکلے اگل بہت مزہ آئے گا۔ اگر بیکہا جائے کہ مزہ سے اعمال میں سہولت بیدا ہوجاتی ہے تو میں کہتا ہوئ کہ بہولت ہی کی کیوں طلب ہے۔ کیا انسان و نیا میں سہولتوں کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرہاتے ہیں لقد حلقنا الانسان فی کبد ہم نے انسان کو مشقت میں بیدا کیا اور بیطالب ہے ہولت کا۔ الغرض اس غم میں ہی ند پڑنا چاہتے کیونکہ اس غم میں پڑنا کہ وہ حالت میں رہی ۔ فلال کیفیت جاتی رہی قلب کا برباد کرنا۔ آخر بی توجہ گلوق کی طرف نہیں تو اور کس کی طرف ہوں تو اور کس کی طرف ہوں کو اور کس کی طرف ہوں کو اور کس کی طرف ہوں کا کیا ہے گرے اس میں بھی عنوان کو اچھا اختیار کیا گیا ہے گرے قس کا کید کہ لذت اور ہولت کا طالب ہا ورشیطان بھی اس طرف مشغول رکھ کر توجہ بحق سے عافل رکھنا جا ہتا ہے۔

دوسرے جمعیت قلب کا ذمہ داری مسلم سمرح ہوسکتا ہے کیونکہ وہ تو غیرا ختیاری ہے اور غیراختیاری چیز کی کون ذمہ داری لے۔اچھا یہاں تو پیٹے کو ذمہ دار سمجھ لیا اگر ناسور ہو ا جائے اور کسی طرح احجما ہونے کی امید نہ ہو ہروفت رستار ہے تب بھی جمعیت بر باد ہوگی اور قلب ہروفت مشوش ہے گا اس کا کیاعلاج کرو گے دوہ تو نہ پیر کے بس کی نہمرید کے بس کی و یکھنا ہیہے کہ ہم مکلف کس بات کے ہیں اور مامور کس چیز کے ہیں۔ برسی چیز تو حقیقت ے باخبر ہونا ہے۔اس کے بعد بہت سے نفنول اور عبث امور سے نجات ہوجاتی ہے۔ جن تعالى توغايت شفقت كي وجه فرمات إلى الايكلف الله نفسا الا وسعها لين الله تعالی تکلیف نہیں دیتے گراس کی طاقت کی بفترا کی۔ خادم نے عرض کیا کہ حضرت ان آثار ے مناشی تو مطلوب ہیں۔ فرمایا کہ مناشی تو مطلوب نہیں نواشی مطلوب ہیں۔ منشا تو سب کا توت شہوریہ ہے جونعل مباح کے ساتھ بھی متعلق ہوجاتی ہے۔ سی فقید یا سی محقق صوفی کے كلام ميں دكھاؤ كى يەچىزىن مطلوب بين البينداس نے جو آنارناشى ہوتے بين جيسے مهولت فی العباد وه کسی درجه میں مطلوب ہو سکتے ہیں مگر بالذات نہیں۔ایک باریک بات کہتا ہوں اس کی طرف کم التفات ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر جمعیت قلب ہی کی طلب ہے تو اس کی فکر میں ہر وقت رہنا کہ جمعیت میسر ہوخود جمعیت کے بالکل منافی ہے جب یے فکررہی تو جمعیت کہاں رہی اور نداس صورت سے قیامت تک جمعیت میسر ہوسکتی ہے جمعیت جمعی ہوسکتی ہے کہ

قلب کوائن کی تخصیل ہے خالی کرے سوج اور فکر ہی میں نہ پڑے ورنہ ہروفت بی فکر کہ جمعیت میں نہ پڑے ورنہ ہروفت بی فکر کہ جمعیت میں ہوئی تو یہی فکر کر کے بیا ہے ہا تھے ہے جمعیت میں ہوئی تو یہی فکر کر کے بیا ہے ہا تھے ہے خودائی کوبر بادکر رہا ہے ایسا کرنا بالکل اس شعر کے مصدات ہے۔

کے برس شاخ و بن مے برید خدا وند بستال نگه کرد و دید جس شاخ پر بعضا ہے ای کو کاٹ رہا ہے۔ ای طرح پیلوگ اپنے ہاتھوں قلب کومشوش کررہے ہیں۔اورمشوش رہنے کی وجہ یہی ہے کہ غیرا ختیاری چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جمعیت نہ ہونے کے سبب نماز میں بھی لوگوں کو وساوس آئے ہیں اور اکثر ان کی شکایت کیا کرتے ہیں اور دفع کی تدبیر نوچھا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرف خیال ای مت کروالنفات ای مت کروبلکه ایسے موقع پرمفید صورت بہی ہے کہ اپنے کام میں کے رہیں۔ان وساوس کی طرف التفات ہی نہ کریں نہ جلیا نہ سلنا کیونکہ بیالتفات ایساہے جیے کل کے تارکو ہاتھ لگانا کہ جا ہے دفع کے واسطے ہوجا ہے اپنی طرف کھینچنے کے واسطے ہو۔ ہرصورت میں وہ پکڑ لیتا ہے اور میں کہتا ہوں وساوس کی فکر کیوں ہے قلب تو مثل ایک سڑک کے ہے اگر سروک پر بھٹکی چھار بھی چل رہے ہیں اور آپ بھی اس پر سے گزررہے ہیں تو آب کا حرج ہی کیا ہے۔ اگر سڑک کے خالی ہونے کے انتظار میں آپ کھڑے رہیں تو مجھی بھی منزل مقصود تک نہ بھی سکیل گے البتہ نظام دکن کے لئے تو سڑک خالی بھی ہوسکتی ہے گر ہر خف تو نظام ہیں۔افسوں اب تو ہر خف نظام بنتا جا ہتا ہے کہ جیسے ان کے لئے سرک روک دی جاتی ہے ایسے ہی ہارے لئے بھی سب گزرنے والوں سے مڑک خالی کر دی جائے۔ ارے بھائی پہلے نظام کے درجہ کے تو ہوجاؤ پھر پیمنا کرنا جونظام کے درجہ کے ہوجاتے ہیں ان کے لئے سڑک بھی صاف کر دی جاتی ہے لوگ وساوس کو حضور قلب میں مخل سمجھتے ہیں کیکن میں کہتا ہوں کہ خود حضور قلب ہی مقصود نہیں صرف احضار قلب مقصود ہے حضور ہویا نہ ہوجب ہم اس کے شرعا مُطَف ہی شہیں پھرشرے پر زیادت چہ علی۔

بربد و ورع کوش و صدق و صفا و کین میزائے بر مصطفے معلوم بھی ہے جائے ہی احوال کی معلوم بھی ہے ایسے ہی احوال کی معلوم بھی ہے ایسے ہی احوال کی

زیادت بھی برعت ہے بیظا ہری و باطنی غیراضیاری امور کا مطلوب نہ ہونا اور اختیاری کا مطلوب ہونا اور اختیاری کا مطلوب ہونا تو نصل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تتمنوا مافضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبووللنساء نصیب مما اکتسبووللنساء نصیب مما اکتسبو وللنساء نصیب مما اکتسبن و اسئلو الله من فضله ان الله کان بکل شیبی علیما

ترجمہ۔ (اورتم ایسے امر کی تمنیا مت کروجس میں اللّٰد تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخش ہے۔مردوں کے لئے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عور توں کے لئے ان کے اعمال كاحصة ثابت باورالله تعالى ساس فضل كى درخواست كياكرو بالشبالله تعالى مرجيزكو خوب جانتے ہیں) تفسیروں میں اس کی شان نزول یہی لکھی ہے کہ مجاہدین کے اجر جہاد کو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے من كر حضرت ام سلم النے عرض كيا كه كاش جم بھى مرد موتين توجهاد كرتين اس يربيآيت نازل موئى ما فضل الله به چونكذ بمقابله اكتساب واقع ہوا ہے اس لئے اس سے مرادا مورغیرا ختیار یہ بین آیت کا حاصل میہ ہوا کہ فضائل دوشم كے ہيں موہوب ليعني غيرافتياريه مكتب ليعني اختيارية ق تعالى في و الانتمنوا ما فضل الله به میں غیرافقیاری کی تمنا ہے نہی فرما دی ہے اور للوجال نصیب مما اکتسبوا الخ میں اختیاری کے اکتباب کی ترغیب دی ہے پھر واسئلو االلہ من فضلہ میں اس کی اجازت دی ہے کہ اگر فضائل غیر اختیار یہ کوول ہی جاہے تو بجائے دریے ہونے اور ہوس كرفي كاس كى دعا كرابيا كرواس كيّر ارشادفرمات بين- واستلو الله من فضله ليني تمرات وفضائل کے لئے دعا کرنے کااذن فرمایا ہے بشرطیکداورکوئی اہر مانع دعانہ ہومثلاً کسی امر کا غیرعا دی ہونا جیسے عورت کا مرد بن جانا پھر دعا کر کے بھی حصول کا منتظر نہ رہنا جا ہے۔ اس ہے بھی پریشانی ہوتی ہے بلکہ سیجھ لینا جا ہے کہ ان الله کان بکل شنی علیماً پس اس میں تعلیم ہے کہت تعالیٰ ہی کوصلحت اور حکمت معلوم ہے وہ ہرایک کی استعداد کے موافق فضائل وثمرات خودعطا فرمات عيرتمهي دعا ہے جمھي بدوں دعا کے تم اليي غيرا ختياري چيزوں کی ہوں مت کرواور ندان کی افراط کے ساتھ تمنا کرواور آج کل اکثر لوگوں نے الیمی ہی چیروں کی تمنا کوا ختیار کر رکھا ہے کہ جن کے حصول کے دریے ہونے ہے منع کیا ہے یہی سبب

ہے زیادہ تر نوگوں کی ٹاکای کا۔ اور پریشائی کا۔ ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت بلاقصدا کر پہلے گناہ یا د آجا کی نواس وقت کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کرتوبہ خالص وکائل کر چکنے کے بعد دوامر کی ضرورت ہے۔ ایک تو بید کہ خودان گناہوں کا قصد استحضار نہ کر سے نے ماضی میں گزر چک ہیں اور جن سے توبہ کر چکا ہے اور دوسرے آئندہ کے نہ ہونے کی قلر میں پڑے۔ ماضی کاغم اور مستقبل کی فکر میدونوں تجاب ہیں ای کومولا نافر ماتے ہیں۔

ماضى و مستقبلت برده خدا است

خلاصہ بیہ نے کہ قصداً گناہوں کا استحضار نہ کرنا جا ہے اس سے بندے اور خدا کے درمیان تجاب ہوجا تا ہے۔البتہ جو گناہ بلاقصد یاد آ جاوے اس پر مکرر استغفار کر کے پھر اہے کام میں لگ جادے زیادہ کاوش نہ کرے۔البتذا گرکسی کواستحضارے ہی کیفیت تجاب کی ندہوتی ہواں کے لئے مصر نہیں مگر پھر بھی ایسا مبالغداور غلوند کرے جیسے مولانا رائپوری کے پہلے پیرشاہ عبدالرحیم صاحب ایک قصہ فرماتے تھے کہ ری جمار کے موقعہ پر میں نے ایک شخص کودیکھا کہ ایک لسباسا جو تدلئے شیطان کو مارر ماہے اور کہدر ہاہے کہ تونے فلال ون مجھے سے زیا کرایا تھا فلال ون چوری کرائی تھی فلال فلال ون گناہ کرائے تھے۔شاہ صاحب نے ٹو کا کہ بید کیا واہیات حرکت ہے تو بہت خفا ہوا اور کہا کہ جواس کا ساتھی ہے وہ بھی آ جاوے۔شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی میرا کیا بگڑتا ہے بلکہ میری طرف ہے بھی دو جوتے لگا دے۔ جھے بھی بہت پریشان کیا ہے۔ بعضے جاال ترک تو وہاں بجائے کنکریوں کے بندوق سے گولیاں مارا کرتے تھے۔ سیجھتے ہوں کے کہ کنکریوں سے شیطان پر کیا اثر ہوگا اس ضبیث پر تو گولیاں برسانی جاہئیں۔ایسی نضولیات اور خرافات میں پڑنا حقیقت مل این وفت کو بر با دکرنا ہے۔ حضرت رابعہ بھر میہ نے تو بلاضرورت شیطان پرلعنت کرنے كوبين يسترميس فرمايا - پيران بي مولوي صاحب نے حديث كي اس دِعا كا مطلب دريا فت كيا اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتني وهواي فيما تحب و توضى فرمايا كماس كي تين معنى موسكة بين ايك بيك بيك وساوس کے خشیت و ذکر قلب میں پیدا ہوجائے اور جعل ایسا ہوگا جینیا اس مدیث میں ہے من

جعل الهموم هما واحداً لیمنی پینی چیز زائل ہوجاوے اور دوسری پیدا ہوجاوے۔
دوسرے بیک وساوی ذریعہ خشیت وذکر کابن جائیں جیسا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وساوی کومراۃ جمال خداوندی بنالے اس طرح سے کہ جب وساوی بند شہول مراقبہ کرے کہ اللہ اکبرقلب کوبھی کیسا بنایا ہے کہ اس کے خیالات کی انتہارہی نہیں نہروں مراقبہ کرے کہ اللہ کا متبارہی نہیں بیسان صنعت کے مراقبہ میں لگ جاوے۔ تیسرے یہ کرفن تعالی کو یہ بھی قدرت ہے کہ خود وساوی ہی کوشتیت وذکر کردیں جیسا کہ مولا نافر ماتے ہیں۔

کیمیا داری کہ تبدیلش کنی گرچہ جوئے خوں بود نیلش کنی ایں چنیں بینا گریہا کارتست ایں چنیں اکسیر ہاز اسرار تست ای دوران گفتگومیں کسی موقع پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عارف تواپیخ کورائی کے برابر سمجھتا ہے۔ فرمایا جی ہاں جورائی (لیعنی مبصر) ہوتا ہے وہ اینے آپ کورائی سمجھتا ہے۔ پھرایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض مرتبہ کسی حسین کا خیال بلاقصدة تا ہے۔اس كاكياعلاج ہے۔فرماياكه بااضيارخودندلائے اوراگرخودة تا بيتو آنے دیجئے ذرہ برابر بھی ضرر نہیں مگر قصد ہے اس کا ابقاء نہ کرے۔ اور اس کشکش ہی میں تو اجربوه تاب ادرا گردفع ای کرنا ہے تو ایک مراقبہ مفید ہوگا کہ کی ایسے بنے کا جواندھا چوندھا بدشکل ہوجس کی ناک پکلی ہوئی ہونٹ بڑے بڑے تو ند بڑی سی نکلی ہوئی اور ناک ہے رینٹ اورمنہ ہے رال بہدرہی ہوتضور کرے انشاء اللہ تعالیٰ وہ خیال جاتا رہے گا اور اگر نہ بھی گیا تو کمی ضرور ہو جائے گی کیونکہ بیعقلی مسئلہ ہے کہ انتفس لا تعوجہ الی شیکین فی آن واحد فنس کوایک وقت میں دو چیزول کی طرف پوری توجہیں ہوسکتی۔ لیجئے ہم نے کا فرے بھی دین کا کام لے لیا۔ بس تو جب وسوسہ آئے ہمت ہے اپنے قلب کو بہ تکلف دوسری طرف متوجه کر دے اور بالکل نکل جانا تو مطلوب ہی نہیں اگر آ دمی بچتا جا ہے اور ہمت اور قوت سے کام لے تو خدا مدو کرتا ہے رفتہ رفتہ بالکل بھی نکل جاتا ہے اور اگر نہ بھی نکلے تو کلفت بردامشت کرے اگرخدانخواستہ کوئی مرض عمر بھرلگ جائے تو وہاں کیا کرو گے عمر بھر تکلیف کوطوعاً و کر ہا برداشت ہی کرنا پڑے گا یہاں بھی یہی کرواور اگراس برراضی نہیں تو کوئی دوسراخدا تلاش کروجھنرت سرمدنے خوب فیصلہ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں۔

سرمد گله اختصار می باید کرد کید کار ازین دو کاری باید کرد

یا قطع نظر زیار می باید کرد

یاتن بدرضائے دوست می باید داد

میں کسی کوسعی وکوشش ہے این اصلاح کی فکر ہے منع نہیں کرتا ہاں غلو ہے منع کرتا ہوں نه تو خلو ہو نہ غلو بلکہ علو ہوا ورا گرکسی کو ہوں ہوتی ہو کہ عارفین کوعبا دت میں کیا سیجھ لطف اور مزے آتے ہوں کے چنانچہ خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرة عینی فی الصلواۃ نمازمیری آ تھی گھٹڈک ہے تو خوب مجھ لیجئے کہ جہاں ان کے لئے لذت اورمزہ ہے وہاں ایک شے اور بھی تو ہوتی ہے جوسارے مزوں کو ملیامیٹ کردیت ہے وہ ہیت اورخشیت ہے کہ جس سے سارا مرہ گرد ہوجا تا ہے۔خود جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كي تمازيس بيرحالت موتى تقي \_ له ازيز كازيز المرجل يعني تمازيس جس كو حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنی آئکھوں کی شنڈک فرمایا ہے۔ آپ کے سینہ مبارک کی بیجہ فلبخوف وخشيت كاليي حالت بوتى تقى جيے كوئى باندى چولى يرجرهى موئى مواوراس میں ابال آرباہ و کعد بد کھدید آواز آرہی ہو۔ نیز حضور سلی اللہ علیہ وسلم قبقیہ تبیس فرمایا کرتے تے اور دائم الفكرر ہاكرتے تھے۔ تو جناب آپ كوكيا خبركہ جن كوآپ بچھتے ہيں كه براے مزے میں ہوں گےان برکیا کیا گزرتی رہتی ہے۔ای کوایک عارف فرماتے ہیں۔

ا يراغار عبه ما شكت كواني كرجيس حال شيران كشمشير بلابرسرخورند اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصور تو ہیبت وخشیت ہی کا القاء کرنا ہے اور مزہ اس

والسطےدے دیتے ہیں کہ ہیبت وخشیت کا تحل ہوسکے ای کوفر ماتے ہیں ۔

درد څواه ودرد څواه دورو څواه

محر تو ہتی طالب حق مرد راہ

اردوكا بھى ايك شعراى كوطا بركرتا ہے \_\_

ورندطاعت كبلت بجهم منه تصكروبيال

ورد دل کے واسطے بیدا کیا انسان کو

اس پر مجھےاہیے بچین کی ایک حکایت یاد آئی۔ایک مرتبہ مجھ کو خارش کا عارضہ ہو گیا والدصاحب اس زمانه مين مير ته مين ملازم تصاول بهال وطن مين علاج كيا كوئي نقع نه

ہوا۔خون میں اس قدر صدت پیدا ہوگئی تھی کہ بعض اطباء نے احتراق کا اندیشہ بتلا دیا تھا چنانچہ میں علاج کے لئے والدصاحب کے پاس میرٹھ چلا گیا۔ والدصاحب پر بوجہ شفقت کے بیجد اثر ہوا ایک جراح کو دکھلایا اس نے ایک نہایت تکنح دوا دی جو دہی میں کھائی جاتی تھی۔والدصاحب پیرکٹے کہ کچھ دہی پہلے ہاتھ پررکھتے بھراس پر دوار کھتے اور بھراس پر دہی رکھ کرمجھ کو کھلا دیتے اس کے کھانے سے تمام طلق کڑوا ہوجا تا اور بہت دیر تک اس کی تلخی کا انٹر رہتا۔اب ظاہر ہے کہ مقصود وہی کھلانا نہ تھا بلکہاں تلخ دوا کا کھلانا تھا۔اور دہی کے ساتھ اس لئے کھلاتے تھے کہلی کی نا گواری کسی قدر کم ہوجائے اوروہ دوا کھائی جاسکے ورنہ اس میں اس قدر تکنی تھی کہ بلا دہی ہے میں کھا ہی نہیں سکتا لیکن یاوجوداس کے بھی اس دوا ہی کی تلخی غالب رہتی تھی اسی طرح بہال سمجھ لیجئے کہ لذت مقصود نہیں مقصود خوف وخشیت ہی ہے لیکن لذت اس کئے دے دی جاتی ہے کہ خشیت کی سہار ہو سکے۔ پھر بھی غلبہ خشیت بی کار ہتا ہے اور کیوں نہ ہو بندہ پیدائی اس واسطے ہوا ہے کہ وہ اس تشکش میں رہے ورنہ عالم ارواج بی سے آنے کی کیا ضرورت تھی اس امتحان ہی کے لئے تو یہاں بھیجے گئے ہیں اور یہی تو تھمت روح کوجسد کے ساتھ متعلق کرنے میں ہے۔ جب تک جسد کے ساتھ روح کا تعلق ہے یہی کشاکش رہے گی اس سے چھٹکارا کی تمنا ہی کرنا فضول ہے انسان اس کشکش ہی کے کئے پیدا کیا گیاہے ورندعبادت کے لئے فرشتے کیا پچھ کم تھے۔شاہ نیازاس کو کہتے ہیں۔ كيا بى چين خواب عدم ميں تھا نہ تھا زلف بإر كا كچھ خيال

کیا ہی چین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا پھھ خیال سو جگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا مجذوب کا قول ہے

کہاں تھا کون تھا اور اب کہاں ہوں کیا ہوں میں اس آب وگل کے جو دلدل میں آ پھنسا ہوں میں تقدیم کہاں لائی ہے بھتے کہاں گردش تقدیم کہاں لائی ہے بادھ پیائی تھی یا بادھ پیائی ہے بادھ پیائی ہے

یہ بندہ ہے گرخدا بن کرر ہنا جا ہتا ہے کہ جومیرا جی جا ہو ہو۔ بس جفیقت یہے کہ لذت مقصود بی نہیں۔ مقصود بی نہیں۔ مقصود تصب و وصب ہے۔ اس واسط انبیاء علیہ السلام بھی اس سے خالی ندرہے۔ خود جضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں شدت ہوئی تا کہ تو اب مضاعف ہو۔ اگر یہ کوئی چیز مقصود نہی تو انبیاء علیہ مالسلام بالحضوص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں برک ندرہے۔ مولا نا فرماتے ہیں۔

زال بلاما كانبياء برداشتند خود حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا الشد المناس بالاء الانبياء ثم الا مثل فالامثل ويكه الشدبلاء فرمايا كترراحة نبين فرمايا اوروساول كي طرف يدويه مكوبالكل مطمئن فرما ویا گیا ہے۔حضرات صحابہ سے بڑھ کرتو ہم نہیں ہو تکتے ان حضرات کو بھی ایسے ایسے وسو سے آتے تھے کہ جن کے بارہ میں انہوں نے اس عنوان سے حضور میں عرض کیا کہ ان کو طاہر کرنے ہے جل کرکوئلہ ہوجانا مہل ہے تو دیکھئے ان حضرات کوبھی کیسے کیسے خوفناک وسوسے آتے تھ مرحضور صلی الله علیه وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ذالیک صویح الایمان ظاہر ہے کفر کے دسوسہ سے بڑا وسوسہ تو کوئی نہیں ہوسکتان کا بھی بہی تھم ہے اور جب اس فتم کے دساوی کا قلب بر ہجوم ہوتو وہی نسخہ استعمال کرے کہ اسینے خیال کوکسی دوسری طرف متوجہ کردے خواہ کسی دنیا ہی کی طرف مثلاً گا جر کا حلوا' شلجم کا اجار اور اس کے اوز ان اور ترتیب میں قلب کومشغول کردے۔اس طرح قلب کومتوجہ کرنے میں چندروز تو تعب ہوگا مگر پھرانشاء الله تعالى برى مهولت مے وساوى كى مرافعت يرقدرت جوجائے گى آخريس بطورتحدث بالعمة كفرمايا كدين سي عرض كرتابول كدمجهكو برالجهن من سيدها راسته نظرة جاتا ہے۔ الله تعالى كالا كولا كوشكر ي كرطريق كم مجھة ميں ابكوئى يجيد كي تبيس رہتى ۔

